في اوكي الإيدارات جلداؤل الفقهامؤلانات يحيد بدارعلى تثناه محدث لوري قدريزه ماني مركزي أنجن ترنب الاحناف

ترتیب وتخریج و ترجمه علامهٔ می علیم الدین فقت بیزی مجددی علامهٔ می عکدیم الدین فقت بیزی مجددی

كرياله (منزان واليالمات) عن الدورة الجرات مكان المحادث

|              | بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.                                |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | فهرست                                                                  |             |
| صفخمبر       | موضوع                                                                  | فتوى نمبر   |
|              | حضرت علامه مولانا دبیرا رعلی محدث الوری کے حالات                       |             |
| 1            | ا زحفرت صاحبز اده محمد عبدالسلام صديقي                                 |             |
| 4            | تقريط جليل (1) بمحقق ابلِ سنت علا مشر جلال الدين قادري                 |             |
| Ir           | تقريط جليل (٢):استاذالاسا تذه علامه محمة عبدالكيم شرف قادري            |             |
| 15           | تقذيم: استا والاساتذ وعلا مه حافظ خادم حسين رضوي                       |             |
| m.l.,        | گزارشا <b>ت ِمر</b> نب عفی عنه                                         |             |
| <b>r</b> ∠   | معتقدات' مستحسنات' بدعات                                               |             |
| ۳٩           | آخرت مين تماز روزه عبا دات كيول ندجول كى؟                              | فتوى فبر 1  |
|              | ایک عورت کے کیے بعد دیگر کئی خاوند ہوں تو وہ قیامت میں کس کے ساتھ      | فتوى نمبر 2 |
| ۴.           | ہوگی؟                                                                  |             |
| M.           | قبول إقوب كے بعد مصرت آدم عليه السلام كوز مين پراتر نے كائكم كيوں ہوا؟ | فتوى نمبر 3 |
| L,L,         | كياحضرت بإجر ه رضى الله تعالى عنها لوغرى تعين؟                         | فتوى نمبر 4 |
|              | معزت غوث اعظم رحمة الله عليدنے كياباره برس كے بعد ڈوبی ہوئی برات كو    | فتوى نمبر 5 |
| rs           | รินร์                                                                  |             |
| r <u>"</u> 2 | ا يك من الي عمر بدول يدرسول اور بيفام آوركبلوا ناباس كا كيافكم ب؟      | فتوئ نبر 6  |

| صفحتمير | موضوع                                                                         | فتوى نمبر    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ሰአ      | الصال ثواب كاكيائر دول كوفائده بونايع؟                                        | فوی نبر 7    |
|         | ا يك جيز كا تواب أكر جند لوكول كو پنچايا جائة كياسبكوير اير تواب ما ب         |              |
| ۳'۹     | يا تفشيم ہوكر؟                                                                |              |
| ۵۰      | مخفلِ میلاد میں قیام کی شرق حیثیت؟                                            | فتوى نبر 8   |
| ۵۱      | مدينة منورة خاندكعبا وربيت المقدل كعلاوه كمي اورزيارت كي ليستركرنا            | فتوئ نبر 9   |
| ۵۲      | بچوں کوٹر آن مجید ختم کرانے کا کوئی متعین طریقہ نبیں ہے۔                      | فتوى نبر 10  |
| -       | تشم قرآن كى خوشى من كھانا كھلانا عمده بات ہے حضرت عمر فاروق رضى اللہ عنه      |              |
| ۵۲      | ے منقول ہے:                                                                   |              |
|         | ج آیت پڑھ کر شرعی پر یا بغیر شیر عی کے ایصال ثواب جائز اور باعث               |              |
| ۵۲      | ار کت ہے<br>اور کت ہے                                                         |              |
| ۵۳      | عوام جواللہ تعالیٰ کی سلامتی پہنچاتے ہیں میاصل امر ہے۔                        | فتوی نمبر 11 |
| ۵۳      | ايصال وأواب كاطريقه                                                           |              |
| ۵۳      | قر آن مجيد پڙھا تحده تلاوت ند کيا کيا اس کا ثواب پنچاہے؟                      | فتوى نمبر 12 |
| ۵۲      | سجده تلاوت ندكرنے والے واجب كنا رك إلى _                                      |              |
| ۵۳      | تلادت كاستجده تلادت كدوران كري <u>ن يا بعد ش</u>                              |              |
| ۵۵      | سنت اور نوافل کے بعد دوبارہ امام کے ساتھ دعاما نگنا کیسا ہے؟                  | فتوى نمبر 13 |
|         | الجرسمغرب اورعشاء میں سنت ونوافل کے بعدامام کے ساتھ تمین بارد بناما نگنا کیسا |              |
| 24      | ·-                                                                            |              |
| 24      | الحمد تثريف قل حوالله اور درود تريف وغير هريئ هكرايصال تواب كيها ٢٠٠          |              |
|         |                                                                               |              |

| صفحتمبر     | موضوع                                                                | فتوى نمبر    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۸          | قيورا دليا ء پرمنت ما تنا "مجده كرنا" نا چنا" گانا _                 | فتوى نمبر 14 |
| 11.4        | تعزیددا ری اوراس میں کوشش کرنا بدعتی اور فاسق کاعمل ہے۔              |              |
| inn; inn    | سودخور سوددين والااور تعزيية سيش چنده دين والافاس ب                  |              |
| INT         | تر کے تقلید برعت اور فتق ہے۔                                         |              |
|             | سن نیک آدمی کی قبر کے قریب حسول برکت کے لیے مجد بنادی جائے تو        |              |
| ۵۲۲         | جائز ہے                                                              |              |
| 444         | سنت کاقلیل عمل بدعت کے کثیر عمل سے بہتر ہے۔                          | 0            |
| 444         | دمغمان اسمائے الہیہ سے ہے۔                                           |              |
| 444         | تمام حروف ججی اسائے البیہ ہیں۔                                       |              |
|             | فاتحدسوم میں جس وارث نے دیگر ورشد کی فرمائش کے بغیر خرچ کیا وہ اس کے |              |
| Air         | حصہ ہے وضع کیا جائے گا۔                                              |              |
| 41          | حدیث                                                                 |              |
| 44          | حديث من محجوراور ياني كواسود كيول كيا كيا_                           | فتوى نبر 15  |
| 40"         | مسلمان بِعَانَى كى مددكى نَصْلِت _                                   | فتوى نمبر 16 |
| 40          | تعمیرِ مسجد کی فضیلت۔                                                |              |
| <b>ቦ'</b> ሬ | علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل                                       |              |
| ۵۱          | زیارت قبورے ممانعت کے بعداجازت                                       |              |
| 40          | نی کریم ور اور تمام منتق گھر میں ادافر مایا کرتے تھے۔                |              |
| ٨٧          | نما زِعیداور نمازِ خسوف نی اگرم شانیه نے بغیرا ذان وا قامت کے اداکی  |              |

|            | ۴-                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفختير     | موضوع                                                                                                                                                                                    | فتوكانمبر |
| 4∠         | لا وضوء إلا بالسواك                                                                                                                                                                      |           |
| <b>4</b> ∠ | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد                                                                                                                                                        |           |
| 5.4        | لا مهدى إلا عيسى                                                                                                                                                                         |           |
| 5.4        | لا فتى إلا على                                                                                                                                                                           |           |
| <b>5</b> ∠ | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كامتبوم                                                                                                                                                        |           |
| 99         | تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه                                                                                                                                                      |           |
| 1+1"       | أنا أفصح من نطق بالضاد                                                                                                                                                                   |           |
| 115        | اتقوا مواضع التهم                                                                                                                                                                        |           |
| irs        | صبح کی نماز کے بعد دریا فت فرمایا کیا فلاں فلاں موجود ہے اور پھر بیفر مایا ہے دو<br>نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں<br>مصرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا شب بیداری کے باعث جمر کی نماز میں شریک نہ |           |
| 1842119    | ہونا اس پرحضرت ممرِ فاروق رضی اللہ عنہ کا سحبیہ فر مانا (مع ماجیہ)                                                                                                                       |           |
| IL.A       | لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون                                                                                                                                             |           |
| irz tiro   | ا خلاقیات کے بارے میں چندا حادیث مبارکہ                                                                                                                                                  |           |
|            | نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے نور ٹربان اور نجات ہوگی اور محافظت نہ                                                                                                                    |           |
| Ir'z       | كرنے والے كاحشر قارون بإمان اوراني اين خلف كے ساتھ ہوگا                                                                                                                                  |           |
| IrA        | نماز پچگاند کی فرضیت اور نسلیت کے بارے میں حدیث                                                                                                                                          |           |
| PYS        | جر کی سنتوں کے با رے میں حدیث<br>جر کی سنتوں کے با رے میں حدیث                                                                                                                           |           |
| AFI        | نما زِ گجر اورعصر کے بعد نقل نماز کی مما نعت میں حدیث                                                                                                                                    |           |

| صفيتمبر  | موضوع                                                               | فتوكانمبر |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | جرك سنتيل قضا ہو جائيل تو ان كو جر كے فرضوں كے منصل بعد يؤھنے كى    |           |
| 145      | مما نعت میں حدیث                                                    |           |
| 14.      | الجر کی سنتوں کی تعنا طلوع آفاب کے بعد کی جائے (حدیث)               |           |
| 124      | ت بند کولنگائے والے کی نماز اللہ تعالی تبول نہیں قرمانا             |           |
| 129,20   | جو شخص بیازلہن کھائے ہماری متحد کے قریب نمآئے                       |           |
| IAPAIAP  | سوالی کودیئے کے بارے میں احا دیث                                    |           |
| PASSAN   | بغیرضر ورت سوال کرنے کی ممانعت میں احادیث                           |           |
| ria      | نما زِجنا زه میں تین صفوں کی نضیلت                                  |           |
| rri,rr.  | نی اکرم نے مقروض کی نماز جناز وادان فرمائی                          |           |
| rmi      | من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر                                        |           |
| rm       | بين العبد والكفر ترك الصلاة                                         |           |
| ms       | نغلی روز ه کوعذر کی بناتو ژویتا                                     |           |
| 14.      | ا یک پیچ میں دوبیعوں کی ممانعت                                      |           |
| rra      | نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (عاشيش)                   |           |
| (r/t/r   | لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد            |           |
| rrs      | من اقتطع حق امر إ مسلم فقد أوجب الله له النار الخ                   |           |
|          | مفقود کی بیوی کے بارے میں حضرت نبی اکرم شاہلہ اور حضرت علی رضی اللہ |           |
| [4][4]#* | عنه کاارشاد                                                         |           |
| Dry      | البينة على المدعى واليمين على من أنكر                               |           |

| صفحتير | موضوع                                                            | فتوى نمبر    |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۳۵    | آ تکھوں کوحرام امورے بندر کھوا ورشرم گاہوں کی حفاظت کرو(عدیث)    |              |
| 0°Z    | مسجد میں بناؤ سنگار کر کے تورت کے آئے کی ممانعت                  |              |
| 444    | العمل القليل من السنة خير من عمل كثير في بدعة                    |              |
| 444    | التكبر على المتكبر صلقة (مح ماثيه)                               |              |
| 425    | الاكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته                                 |              |
| 44     | طہارت                                                            |              |
| 44     | ستر کھولتے ہے وضوئیں ٹو ٹا                                       | نوى نبر 17   |
| 44     | وضوقو الى جيزي                                                   |              |
| ∠1,∠+  | معذور كأتنكم                                                     |              |
| ۷r     | نسوار چرهانا ناقص وضو ہے انہیں؟                                  | فتوى نمبر 18 |
| ۷۳     | منة بحرقے كى تعريف                                               |              |
| ۷٣     | کان میں تیل ڈالانا کے سے نظلاو صونہ ٹو نے گا                     |              |
| ۷۳     | کان میں تیل ڈالامنہ سے نکلا وضوٹوٹ جائے گا                       |              |
| 40     | عنسل کے بعد نے وضو کی ضرورت نہیں                                 | نوى نمبر 19  |
| 40     | ائی یا دوسرے کی شرم گاہ د کھنے ہے وضوئیں او تا                   |              |
| ∠4     | دەدر دە حوض كا رقبه                                              | فتوى نمبر 20 |
| ۷٩     | دەدردە دوش مىس تھوكساسىنك ۋالنے سے پانى ناپاكتبىل ہونا۔          |              |
| 44     | کیڑے کےموزے کا تکم                                               |              |
| ۷۸     | يارياضعيف كونسل ہے مرض پوٹھ جانے كا يقين ہوتو تحيم كرنا جائز ہے۔ | فتوی نبر 22  |

| صفحتمبر    | موضوع                                                                         | فتوى فمبر    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4</b> A | حيم عنسل كاخليف ب-اس كے بعد كھانا جيا مسجد من جانا جائز ب                     |              |
| ۷۸         | طاقت آئے پڑھل کرناوا جب ہے                                                    |              |
| ۷٩         | ہاتھی کے جسم پر پسینہ یا نجاست نہ ہوتو اس پر جیٹھنے ہے آ دمی نا پاک نہیں ہونا | فتوى نمبر 23 |
| ۸۰         | د حوبی کار حویا ہوا کیڑا یا ک ہے                                              | فتوى نمبر 24 |
| AI         | دودھوغیرہ س نا پاک پانی کے ملنے کا یقین نہو وہدودھدہی کھانا جائز ہے           | فتوى نمبر 25 |
| AI         | شبہ سے کوئی چیز ما پاک نہیں ہوتی                                              |              |
| AI         | مشر کین کے کھانے پینے کی چیز وں سے بچٹاافضل ہے                                |              |
| ۸۳         | بوسث مارثم كے دوران مرده كاخون يا كوشت بدن كولگ جائے تو دھونا لازم ب          | فتوى نمبر 26 |
| ۸۵         | نماز                                                                          |              |
| ۸∠         | عید کے لیےا ذان دا قامت سنت نہیں اور ندنجبیر                                  | فوی نبر 27   |
| ٨٧         | نماز عيد كاعلان كے ليے الصلاة جامعة يا ديكرا شارے جائز ميں                    |              |
| 7          | فن کے بعد قبر پراؤان پڑھنامتحب ہے مزاحمت ندکی جائے۔اور پڑھنا بھی              | فتوى نمبر 28 |
| ۸۸         | ضروری تبین                                                                    |              |
|            | ا قامت كيني والاصف على ايك جُله كمرًا بوكرا قامت كيم يا درواز عس كبنا         | فتوى نمبر 29 |
| 9.         | شروع کر ہاورصفِ اولی پرختم کر ہے                                              |              |
| 91"        | انگوشے چومنا                                                                  | فتوى نمبر 30 |
| 9ľ°        | زماتهٔ طاعون ووباء ش اذان کهنا                                                | فتوى نبر 31  |
| 50         | نیت کی تعریف                                                                  | فتوى نبر 32  |
| 90         | نما زیس نیت کی غلطی کی مختلف صورتیں اوران کا تھم                              |              |

|        | ^                                                                                                                                                                                     |              |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| صفخمير | موضوع                                                                                                                                                                                 | فتوى تمبر    |  |
|        | صرف زبان سے نیت کا عمبار نہیں کیکن دلی ارا دہ کے ساتھ زبان کے الفاظ کا                                                                                                                |              |  |
| 54     | جمع ہونامتحن ب                                                                                                                                                                        |              |  |
| 4۷     | فاتحه خلف الإمام كى بحث                                                                                                                                                               |              |  |
|        | قرآن مجید کوالی غلطی سے پاک پڑھنا جس سے معنی میں فساد لازم آئے                                                                                                                        | فتوى نمبر 34 |  |
| 99     | واجب ہے                                                                                                                                                                               |              |  |
| 99     | قو اعدرتہ قتل بھیم ادخام تشدید وغیرہ کا جا نتاافضل ومتحب ہے<br>است                                                                                                                    |              |  |
| 55     | گئن کی تعری <u>ف</u><br>پر بر                                                                                                                                                         |              |  |
| 1+1    | ضادکوکس طرح ادا کیاجائے                                                                                                                                                               |              |  |
| l+r    | ضادکوا دا کرنے کاطریقہ                                                                                                                                                                |              |  |
|        | چار رکعت والی نماز میں آخر میں قعدہ کرنا فرض ہے اور اس میں تشہد پڑھنا                                                                                                                 | فتوی نمبر 37 |  |
| 1+14   | واجب                                                                                                                                                                                  |              |  |
| 1+1"   | چار رکعت دالی نماز میں پہلا قعد ہوا جب اوراس میں تشہد کا حکم (مع الحاشیہ )<br>میں کی مطالب میں خالف میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں |              |  |
| 1+0    | نما زکی رکعتوں میں غلطی کی مختلف صور تیں اوران کا تکم                                                                                                                                 |              |  |
|        | قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت مؤ کدہ اور دیا پڑھنا                                                                                                                | فتوى تمبر 38 |  |
| 1+4    | متحب ب                                                                                                                                                                                |              |  |
|        | متحب کے ترک سے نماز کاا عادہ متحب ً سنت کے ترک سے اعادہ سنت اور<br>پر پر                                                                                                              |              |  |
| 1+4    | واجب کرزگ سے واجب ہے<br>ا                                                                                                                                                             |              |  |
| 1-2    | الحمد شریف کے بعد سورت ملانا واجب ہے                                                                                                                                                  | فتوى نمبر 39 |  |
|        |                                                                                                                                                                                       |              |  |

| صفحتمير | موضوع                                                                     | فتوى نمبر    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | واجب كروك س بجده مجولازم بونا "مجده مجوجول جانے كى صورت يى                |              |
| 1-4     | نماز کا اعاد دواجب ہے                                                     |              |
|         | ترك واجب كے باعث امام سميت لوكوں نے نماز كاانا ده كياتو اس مي فرض         |              |
| 1•4     | کی نبیت سے نمازی شریک نہیں ہو سکتے                                        |              |
| 1•Λ     | تو مە جلسە التحیات کے ترک سے نماز کاانیا دودا جب ہے                       | فتۇىنمبر 40  |
|         | متولی اور اہلِ محلّم نمازیوں میں امام اور موؤن کے تقرر میں اختلاف کی      | فتؤى نمبر 41 |
| 1+9     | صورت میں شرع تکم                                                          |              |
|         | مرداور عورت اگرا كي نمازين شال مون تو مردى نمازك باطل مون كے              | فتوى نمبر 42 |
| li +    | شرا فط                                                                    |              |
| 111     | مر دول بچول اور تورتو ل کی صفول میں تر نبیب                               |              |
| ii.c.   | امام کوئنتی او خی جگه کمژا ہونا کروہ ہے؟                                  | فتوى نمبر 43 |
| 110     | ضرورت کی بناپراونچی جگہ کمڑا ہونے میں مطلقا کرا میت نہیں                  |              |
| 114     | امام کی بیوی غربت کے باعث این گا پیشاتو اس کی امامت جائز ہے۔              |              |
|         | امام كاباز وأوثا مواموا وركانول تك ندلے جائے النگرا موقدم كايك حصدير      | فتؤى نمبر 45 |
|         | كمر ابونا بوجذا ي بيثاب روك والے أورجس كاايك باتھ بوان كى افتداء          |              |
| ИA      | مكروه ب بشرطيك دوسراامام ل سكتابو                                         |              |
| 115     | بدعتی کی افتداء کروہ تحری ہے                                              | فتوى نمبر 46 |
| 184     | بدعتی اور فائق کوامام بنانا گنا واوراس کے پیچیے نماز پڑھنا مکروہ تر کی ہے |              |
| iri     | فاسق کی امامت کے بارے میں ایک غلط نتو کی کی تھیج                          | فتوى نمبر 48 |
|         |                                                                           |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                       | فتوى نمبر    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 117    | داڑھی منڈانے والے مافظ کی افتداء میں نماز کروہ تح کی واجب الاسادہ ہے        |              |
| HT     | جو شخص الیمی نماز کا اسادہ ندکر ہے وہ فاسق ہے                               |              |
| 11'2   | فاسق کی افتد او کروه تر می ب ساسامام بنا قطعانا جائز اورموجب گناه ب         | فتۇى نمبر 49 |
| IFS    | بلاعذرشرى بميشة نماز قضا كرنافس ب-اسامام بنانا جائز تبين                    | فتؤى نمبر 50 |
| II~    | فاس کی افتداء میں ادا کر دہ نماز واجب الاسادہ ہے                            |              |
|        | سود خور، سود دينے والا اور تعزيد من چنده دينے والا فاسق بــاس كى افتداء     | فتوى فبر 51  |
| ILL    | میں نماز کروہ تر کی ہے                                                      |              |
|        | سمى شرى خرابي كے باعث لوگ كى كى امامت كونالپند كرتے ہوں تواسامام            | فتوی نمبر 52 |
| 1150   | بنا کروہ ترکی ہے                                                            |              |
| IPA .  | قمار بازلائق اما مت نبين                                                    | فتۇى نمبر 53 |
| 14.    | حنی کو مالکی کی افتداء جائز ہے جب کہ وہ مختلف فیہا مسائل میں احتیاط کرے     | فتۇى نىبر 54 |
| 114.4  | بلاوبه جماعت ركرنے والے كى افتداء من نماز كروہ تر كى ہے۔                    |              |
|        | حفیوں میں قابلِ امامت شخص موجود ہوتو انہیں شافعی کی افتدا رکی بجائے حنفی کو | فتوى نمبر 55 |
| ICI    | امام بتانا افضل ہے                                                          |              |
|        | شافعی اگر مختلف فیہا مسائل میں احتیاط نہ کرے تو حنی کے لیے اس کی افتداء     |              |
| lu,i   | <u>ش</u> نماز نه بهوگی                                                      |              |
|        | شافعی اگر مخلف فیهامسائل میں احتیاط کریے اس کی افتداء میں نماز ادا کرنا     |              |
| ICI    | ا لگ نما زے افضل ہے                                                         |              |
| ICT*   | تقلیدر کرنے والافاق وبدعتی ہاس کی افتداء میں نماز مروہ تح کی ہے             |              |
|        |                                                                             |              |

| صفخمبر | موضوع                                                             | فتوى نمبر    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| lu,    | فسق کی چند صورتیں                                                 | فتوى نمبر 56 |
| lu,i   | فاسق کی افتداء مین نماز مروه تحری اورواجب الایاده ہے              |              |
| I C'C' | فسق کی چندصورتیں                                                  | نوی تبر 57   |
| ICO    | فاسق کی افتداء من تماز مروه تحری اورواجب الایاده ہے               |              |
| 10'9   | فاس کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تحر کی ہے                            | فتوى نبر 58  |
| 101    | امام کولفمه دینے سے امام کی نما زفا سعہ دتی ہے اور نہ بی مقتدی کی | فتوى نبر 59  |
| 151"   | ا وقات منهيه من نقل واجب اورفرض نتيون مكروه مين                   | فتوى نبر 60  |
| 101"   | ان اوقات من نماز جنازه اور تجده تلاوت كائتكم (مع الحاشيه)         |              |
| 101    | اوقات منهيد كى تغصيل اوران من نماز اداكرنے كائكم                  | فتوی نمبر 61 |
| 100    | نصف النهارشرگ سے کیامرا د ہے                                      |              |
| ۱۵۲    | ان اوقات من نماز جنازها دا کرنے کا تھم (مع الحاشیہ)               |              |
|        | طلوع فجر عطلوع آفاب تك قصدانقل يوصنا كروه ب-بلاقصديوه ف           | فتوی نمبر 62 |
| IDA    | تو حرج نبیں                                                       |              |
| IDA    | اوقات كروبه ش تقل قصدار عي تواب بوكاليكن كناه كارجعي بوكا-        |              |
|        | منعِ اجراداكر في كاصورت من باجماعت نمازكر كاخوف بوقو سنت          | فتوی نمبر 63 |
| 141    | تر ک کردے                                                         |              |
| 141    | الجرك منتش ندي ه سكة وان كو بعدين داكيا جائے ياند؟                |              |
| PHP    | تر اوس سنت بو کده ہے                                              | فتوى نمبر 64 |
| PPI    | الجركي منتيل قضا موجا كيل أو ان كو بعد ص ادا كياجات ايد؟          | فتوی نمبر 65 |
|        |                                                                   |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                  | فتوى نمبر    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 141    | نما زوترکی رکعتوں میں مسنون قراءة                                      | فتوى نمبر 66 |
| 121    | تجدہ کو کب واجب ہوتا ہے                                                | فتوى نمبر 67 |
|        | سری نماز میں جر کے ساتھ یا جری نماز میں سر کے ساتھ اٹھو نٹریف کی ایک   |              |
| 141"   | آیت بھی پڑھی تجدہ سموداجب ہے                                           |              |
| 121"   | سجده مجو کے واجب ہونے کا قاعدہ کلیے                                    | فتوئ نبر 68  |
| 14.1   | سجده مهوكر لينے يت تركب واجب ما ناخير فرض كا نقصان يو را موجانا ب-     |              |
|        | قعده اخيره من درود بإك كتى تعداد من يرم هيتو سجده مهو واجب مونا        |              |
| 121    | ہے (مع حاشیہ)                                                          |              |
| 120    | ملی اتمیری رکعت میں التمات پڑھنی شروع کردے تو تجدہ مہولازم آئے گا      | فتوئ فبر 69  |
| 120    | رکعتوں کی تعداد بمول جانے کی مختلف صورتوں کا تھم                       |              |
| 1ZY    | یا جامہ یات بند تخنوں کے بیچے ہوتو نماز کروہ ہے                        | فتوئ فبر 70  |
| 122    | نماز کے بعد جانماز کا کونہ لوٹ دینا کیسا ہے؟                           | فتوئ فبر 71  |
| 14A    | مسلمان خاک روبوں کو متجد میں آنے اور نمازیر منے کاحق حاصل ہے۔          | فتوئ فبر 72  |
| 129,20 | پیازلہن کیا کھا کرمسچد میں جانا کروہ ہے                                |              |
| IA+    | مسجد میں سوال کرنا حاجت منداور غیر حاجت مند دونوں کوحرام ہے            | فؤی فبر 73   |
| IA+    | مسجد میں سائل کودینا محروہ ہے                                          |              |
| IAM    | سمی غریب کے لیے سوال کرنا جائز ہے اورا سائند فقراء میں داخل ہے۔        |              |
| IAO    | بلاضر ورت سوال كرنے والوں كوصفرت عمر رضى الله عند نے دُرٌ ول سے سزا دى |              |
| IAS    | جب تک قرائن سے حاجت مند ہونا نابت نہ ہوا سے دینا حرام ہے۔              |              |

| صفخمبر  | موضوع                                                                        | فتؤى نمبر    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14      | جمعہ کے دن کس وقت ثرید وقر وخت نا جائز ہے۔                                   | نۆىنبر 74    |
| ISP     | خطبه کے دوران وہ اعمال حرام میں جونماز میں حرام میں۔                         | فتوى نبر 75  |
| 151"    | خطبه وجمعه كي شرا نط                                                         |              |
| 192     | جمعہ کے لیے دو خطبے سنت مؤ کدہ کل الاتفاق میں                                |              |
| 192     | خطبه پیل مسنون قرارت                                                         |              |
| 1947184 | خطبه دس المور برمشمل مونا ہے                                                 |              |
| 194     | خطبہ میں خافدائے کرام اوراہلِ بیت کا ذکر متحس ہے۔                            |              |
| 154     | با دشاہ اسلام کے لیے دیا خطبہ میں متحب جبیں                                  |              |
|         | عربی خطبہ کے بعد خطبہ ملی کے اردو مغمامین نفع عوام کے لیے پڑھ دیے            |              |
| ISA     | جائیں جائز ہے                                                                |              |
| 199     | نماز جمعہ کے بعدا حتیا طالط ہر اوا کرنا ضروری ہے۔                            | فتوئ فمبر 76 |
| 141     | عیدین اور جعیش <sub>بر</sub> ش متعد دمقامات پر جائز ہے                       | فؤی ٹبر 77   |
| 141     | متق امام کی موجودگی میں فائق کی افتداء میں نماز جعدا درعیدین مکروہ تر میں ہے |              |
| r•r     | نمازعيد ميل زائد تكبيرات اوران كامقام                                        | فتوئ تبر 78  |
|         | خاوند ہوی کی میت کو کندھا دے سکتا ہے۔خاوند اپنی مردہ ہوی کے با زواور         | فؤى نبر 79   |
| r.r     | چېره کود کميرسکا ہے                                                          |              |
| l,* l,, | خاوندمر دہ بیوی کونسل نہیں دے سکتا بلکہ حینم کرائے                           |              |
| r•6     | خاوندا بنی مرده بوی کونسل نبیس دے سکتا اور نه بی چیوسکتا ہے۔                 | نوی نبر 80   |
| r+4     | حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت خاتون جنت کوشسل کیوں دیا؟                      |              |
|         |                                                                              |              |

| صفخمبر      | موضوع                                                                        | فتوى نمبر    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| r•Z         | عهدنا مديابهم الثركفتى ير لكصن كافتكم                                        | نۇينبر 81    |
| <b>1%</b> 9 | متاخرین نے کفن میں علامہ ومشائخ کے لیے ممامہ بائد صنامتحسن قرار دیا ہے۔      | فتوى نمبر 82 |
| 111+        | جنا زہ کوئس دفیّارے لے کرچ <u>لی</u> ں؟                                      | فتوى فمبر 83 |
| rii         | نما ذِجنازه کی نبیت                                                          | فتو ئنبر 84  |
| rıı         | نماز جنازه کی شرا نط                                                         |              |
| rir         | تیسری تکبیر کے بعدم داور عورت کے کیے دماء                                    | فتۇىنبر 85   |
| nıc         | نمازِ جنازہ کیصفوں کے درمیان فاصلہ                                           | فتوى فمبر 86 |
| rio         | جنا زه کی منفیں طاق ہوں<br>جنا زه کی منفیں طاق ہوں                           | فتوى نمبر 87 |
|             | جنازے چند ہوں کوایک بارسب پر نماز پڑھی جائے یا باری باری ان کور کھنے         | فتوی نمبر 88 |
| PPY         | کیر خیب                                                                      |              |
| MA          | امام مردہ سے کتنے فاصلے پر کمڑا ہو                                           | فتوی نمبر 89 |
| ms          | جنازه کی نماز کے لیے نماز جمعہ کاانظار کرنا محروہ ہے                         | فتوی نمبر 90 |
| rr•         | نما زِجنازہ کے کیے مردہ کومسجد ماضحن میں رکھنا کیسا ہے؟                      | فتوی نبر 91  |
| rrr         | عذر کی بنار مسجد میں نماز جنازہ درست ہے                                      |              |
|             | بغیر جنازه پرُ هےمردے کو دن کر دیا تو کتے عرصہ تک اس کی قبر پر نماز جنازهادا | فتوی نمبر 92 |
| rrm         | کی جا سکتی ہے؟                                                               |              |
| rry         | مردے کو قبر میں کس طرف ہے اٹا راجائے؟                                        | فتوى نبر 93  |
| PPA         | نماز پہنچگا ندادا ندکر نے والے کی نمازِ جنازہ کا تھم                         | فتوى نبر 94  |
| rrs         | کن لوکوں کی نماذِ جنازہ نہ پڑھی جائے گ                                       |              |

| صفخمير  | موضوع                                                                     | فتوى نمبر    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| thi'the | مقروض کی نماز جنازه کاتھم                                                 |              |
|         | ا و ہر نے ہوی کے مرنے پر بخیز و تکفین کے اخراجات ورنا و کے کیے بغیر کیاتو |              |
| ۷11     | اب بیوی کے متر و کہ مال ہے وصول نہیں کر سکتا                              |              |
| rrr     | زكوة                                                                      |              |
|         | زکوۃ وعشر اگر ظالم حامم نے وصول کر کے بے جاصر ف کرایا ہود دوبارہ ادا کرنا | نوئبر 95     |
| rra     | افضل ہے                                                                   |              |
|         | جس مخص کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہویا تقدرست ہوا ورکما کر کھا سکتا ہوا | فتوئ نبر 96  |
| rrz     | ات سوال کرنا حرام ہے۔                                                     |              |
| rrA     | کن لوکوں کوسوال کرنا جائز ہےا در کن کوترام ہے؟                            |              |
| rms/rmx | جن لوكون كوسوال كرنا جائز نبيس انبيس دينا بھي جائز نبيس                   |              |
| l'MI    | صد قه فطر کی مقدار کی محقیق                                               | فتۇ ئىنبر 97 |
| ۵۳۹،۱۳۲ | صدقہ فطر کی درج بالا تحقیق ہے آپ نے رجوع فر مالیا تھا                     |              |
| حاشيهين |                                                                           |              |
| HAL     | ejg <sub>J</sub>                                                          |              |
|         | مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں عید کے چاند کے اثبات کے لیے کتے            | نوئبر 98     |
| rra     | کواہوں کی ضرورت ہے۔                                                       |              |
| rrA     | عرفه کے دن کے روز سے کا تھم                                               | فتوئ نمبر 99 |
|         |                                                                           |              |
| rrs     | جائز ہے کیکن <b>تعن</b> اوا جب ہے                                         |              |

| صفرنمير      | موضوع                                                                         | فتوى فمبر   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rom          | خرید وفروخت                                                                   |             |
| 100          | نوٹ پر کمیشن کے کرفر وخت کرنا جا ہز ہے یانہیں                                 | نۇىنبر 101  |
| 104          | مشترك جائداد كوفروخت كرنا جائز ب مانبين                                       | نۇى ئىر 102 |
| roA          | قرض کی ادائیگی کے وقت قرض کی مقدارے زائد دینامستحب ہے                         | نۇىتىر 103  |
| roA          | قرض کیتے وقت آگر زیا وہ دینے کی شرط لگائی تو سود ہے                           |             |
| <b>1</b> 74+ | ادھار، نفذ قیمت سے زائد پر فروخت کرنا جائز ہے انہیں                           | نۇى ئىر 104 |
| PHI          | ذی سے قبل قربانی کی کھال فروخت کرنا جائز نہیں۔                                | نۇىنبر 105  |
|              | تھن میں دودھ صدف میں موتی ، پینے پر اون اور حیوان کے جسم پر چر سے کی          |             |
| PHI          | فروخت جائر تبين                                                               |             |
|              | نا ڑی میں نشر نہیں آیا کافر کو بیٹی معلوم سے کہ نشہ کے لیے خریدر ہا ہے تو بعض | نۇىقىر 106  |
| ryr          | کے بزو کے جائز ہے                                                             |             |
|              | یغیر نشہ کے نا ڑی مسلمان کوفر وخت کی میں معلوم ہو کہ نشہ کے لیے خرید نا ہے تو |             |
| ryr          | بالاتفاق محروه ہے۔                                                            |             |
| 240          | سود کی رقم انکریز ی سکولوں میں صرف کی جاسکتی ہے یا تہیں۔                      | نۇىتىر 107  |
| AFA          | روپیای شرط پرقرض دیا کروالیی پراس فقد رجنس یا رقم زا کدادا کرول گاسود ب       | نۇى ئىر 108 |
| 12.4         | حتى المقدور سود كاا دانه كرنا ضروري ہے                                        | نۇىتىر 109  |
| 1/21         | یج سلم کی شرا نطاور تکم                                                       | نۇىتىر 110  |
| rzr          | ا یک من جوا درنخو د کے وض ایک من غلہ کی مدت پر لینا جامز سے مانہیں            | نۆى نبر 111 |
|              |                                                                               |             |

| صفخمبر | موضوع                                                                         | فتوكانمبر    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | ا کے شخص نے اپنا حصہ بلاتقتیم فروخت کر دیا تقتیم سے دوسروں کونتصان نہ ہونا    |              |
| ∠10°   | موقة بقول امام ابو يوسف ريح جائز ہے ورند بالاتفاق نا جائز ہے                  |              |
| 1/20   | حجر                                                                           |              |
| 144    | نابالغ لؤكى اينام برمعاف تبين كرسكتي كسي كوايني كوئى چيز ببيبين كرسكتي        | نۆىنبر 112   |
| 122    | بالغ ہونے پر بلا چبر وا کراہ مہر معاف کر سکتی ہے۔                             | 6            |
| rzz    | نابالغ لژکی کابا ہے بھی مہر معاقب بیں کرسکتا۔                                 |              |
| MAI    | مضاربت                                                                        |              |
|        | مغمار بت کے مجمع ہونے کی شرط یہ ہے کہ مال کے مالک اور کام کرنے والے           | فتوى نبر 113 |
| r\r"   | كا تفع مين حصه مقرر ہو۔                                                       |              |
| rAr'   | ہروہ تشرط جس سے نفع کا حصہ جیول ہووہ مضار بت کوفا سد کردیتی ہے۔               |              |
|        | میشرط لگانی که نقصان کا ذیمه دا رمغها رب جوگامیشرط فاسد به کیکن مفهار بت<br>ص |              |
| የለተ    | یج کے ا                                                                       |              |
| rad.   | مغما ربت سیح ہونفع ندہوتو مغما رب کو پچھند لطے گا۔                            |              |
|        | مغمار بت میں فتصان کی صورت میں فتصان پہلے تفع سے بورا کیا جائے گااگر          |              |
| PAY    | پوراند ہوتو مغمارب سے چھوصول ندکیاجا عے گاے صل زرے پورا کیاجا عے گا           |              |
|        | کی کو ہزار رو پیدویا کہ آو ھے مضاربت کے لیے این اور آو ھے بہہ این             |              |
| 212    | ساری رقم ضائع ہوگی آؤ ہبہ کے حصہ کا ضامن ہوگا                                 |              |
|        |                                                                               |              |
|        |                                                                               |              |

| صفحتمبر  | موضوع                                                                        | فتوى تمبر   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MAZ      | وكالت                                                                        |             |
|          | وکیل کے پاس وصول شدہ روپیدامانت ہونا ہے۔اس کےضائع ہونے پر وہ                 | نۇىنبر 114  |
| r4+.r84  | ضامن نبیس _                                                                  |             |
| rsr      | فرستا دہ شخص بغرض وصول وقبض شرباا مین ہونا ہے                                | نۇىنبر 115  |
|          | قرض وصول كرنے كے ليے وكيل خصومت كاوكيل نبيس مونا وصول كے بعد                 |             |
| rsm      | ووا شان ہوتا ہے                                                              |             |
| 490      | هبه                                                                          |             |
| rsz      | مبہ کے ارکان اور اس کے عمل ہوئے کے شرا نط۔                                   | نوى تبر 116 |
|          | نابالغ وادا مالي مال يا بيلي كالت من موكى في نابالغ كوبه كيا اوركفيل         |             |
| r··      | نے ہبہ پر قبضہ کیاتو صحیح میہ ہے کہ ببہ کا ال ہوجائے گا۔                     |             |
| ree      | باپ نے نابالغ کو ہبہ کیا تو عقد ہی ہے کا ال ہو جائے گا                       |             |
|          | نابالغ لؤكيان باب كى كفالت من مين مان في كونى چيز بهد كى جب تك وه            |             |
| mel, mee | باپ کے بعنہ میں ندد سے بہر کا ٹل ند ہوگا                                     |             |
| rer      | اجنی نابالغ کی کفالت کرنا ہوؤاس کے قبضہ سے مبد کا ال ہوجائے گا               |             |
|          | باپ این اولاد میں کسی ایک کو جا کداد مبدکر ساینا قبضه اٹھا کرا سے قبضہ دے    | نۇىغبر 117  |
| r.r      | د ہے وہ ہے کا ل ہے                                                           |             |
| r.r      | چندورنا و کوم کر کے ایک یاباتی کو ببد کرنا حرام تو نبیل مکروه اور علم ضرور ب |             |
|          | مرض الموت من كى وارث كوببه كرنا ما وصيت نامه لكهددينا وصيت بيجو              |             |
| 8** (°   | باطل ہے                                                                      |             |

| صفخمبر        | موضوع                                                                          | فتوكانمبر  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| r.0           | مرض الموت كاببه ابتذاء ش بهه بونا ب ليكن وصيت كائتكم دكھتا ہے                  | نۇىغىر 118 |
| rzz           | نا بالغدك مال ہے ولى كو بربه كا اختيارتہيں _                                   |            |
| <b>1</b> • L. | مرض الموت كاببه بالآخروصيت بهوجانا ہے۔                                         |            |
| r.0           | مرض الموت مل كيا ہوا مبہ موت كے بعد وصيت مل تبديل ہوجا تا ہے۔                  |            |
| ۷+۱           | بہر موہوب لد کے قبل کرنے ہے ام ہوتا ہے                                         |            |
| ۷٠٣           | بعض ورنا وکوئر وم کرنا اور بعض کو بهه کرنا مکروه اور علم ہے۔                   |            |
| ۷۰۴           | نابالغ كومبه كياتواس كے ولى كا قبضه كرنا شرسانا بالغ كا قبضه كرنا شار ہونا ہے۔ |            |
| ۷۰۴           | باپ نے نابالغ بچے کوکونی چیز مبدی توبیہ مرف مقدے کال ہوجانا ہے۔                |            |
| ۲۱۲           | ببدمشاع اكر تقتيم سے بيكارند بوقة جار جين                                      |            |
|               | ا يك فض في بزاررو پيركى كوديا آ د همضاربت كي لياورآ د هيبك                     |            |
| 212           | ليه ساري رقم ضائع ہوگئا تو مغمارب ببه كاضامن ہوگا۔                             |            |
|               | خاوند نے بحالت صحت ہوی کوزیور ببہ کرکے پہنا دیا تواب وہ زیور ہوی کی            |            |
| ۷M            | طکیت ہے                                                                        |            |
| ۷۲۳           | نا بالغ كوببه كيا جاكداداس كے باپ كے قضد من دے دى قوببه كالى ہوكيا۔            |            |
| ۸۰۳           | زنا کی اولا دکو ہبہ کیا مبددرست ہے                                             |            |
| P+4           | وقف                                                                            |            |
|               | مدت دراز تك أيك فض جائدا دير ما لكان تصرف كرنا رباتو وقف كي دستاويز كا         | نۇىنبر 119 |
| p=4           | اعتبارتین                                                                      |            |
|               | متولی عرصه درا زنک ما لکانه تصرف کرتے رہے تو وقف کا دعوی لائق ساعت<br>ز        | نۇئىبر 120 |
| lali.         | میں بے<br>اللہ                                                                 |            |

| صفحتمبر | موضوع                                                                           | فتوى نمبر    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mim     | ز مین وقف کی تو جب تک متولی کے حوالہ ندگی وقف کا ال ندہوا۔                      | نۇينبر 121   |
| mim     | وقف کا ارا دہ کرنے ہے زمین وقف نہ ہوگی۔                                         |              |
| min     | غیر وقف کووقف قمر اردینا مے دین ہے۔                                             |              |
| mle.    | وقف کا بیچنا اوراس کے بدلے روپیدلیا حرام ہے۔                                    |              |
| rio     | قبضه ديئے بغير وقف بورانبيل ہونا۔                                               | فتوى نبر 122 |
| PTY     | جب تك وقف كرف والانمازا واكرف كي اجازت ند عجكم محدقر الزبيل بإتى                |              |
|         | واقف کی اجازت سے ایک دومردے فن ہوجا تھیں تو جگہ قبرستان کے لیے                  |              |
| PTY     | وقف قرار پائے گی۔                                                               |              |
| rız     | وقف کے بغیر کسی کامال وقف نہیں ہوسکتا۔                                          | نۇىنبر 123   |
|         | مکان اور دکان جب تک وقف کر کے متولی کے سپر دند کردے وقف نام نہیں                |              |
| MV      | بوسكنا                                                                          |              |
|         | قد می قبرستان میں قبروں کے نشا مات مث ع ہوں طلبہ کے لیے مدرسہ                   | نۇىنبر 124   |
| rr.     | بنانا جائز جبیں ہے۔<br>منانا جائز جبیں ہے                                       |              |
| rri     | ا کے یا دوقبری کسی جگہ ہوں ان پر جمر دیا گنبد بنا کر مسید کامنحن بنانا جائز ہے۔ |              |
|         | قبرستان كالكماس كاك كرج وإيون كوكهلاما جاسكما ب-جو بإع قبرستان من               |              |
| mhm'mhi | حصور مے جا تھیں۔                                                                |              |
|         | ز مین قبرستان کے لیے وقف کی ایک مردہ بھی دفن کر دیا گیا لیکن وہ جگہ مردے        |              |
| rrrrn   | دفن کرنے کے لائق ندہوقة قبرستان قرار ندما ہے گی۔                                |              |
| b.,blb, | ہندو کے دوپیہے جو محید بنوائی جائے اس کا حکم محید کا سانبیں ہوتا۔               | نوئ نبر 125  |
|         |                                                                                 |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                             | فتوى نمبر     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | ہندو کے روپیہ ہے مسجد کے لیے جماڑ فانوں پچلے مسجد کے کٹوکس وغیرہ                  |               |
| I" PY" | پرخرچ کر <u>سکتے</u> میں                                                          |               |
| r10    | وقف کے ہونے کے بعدواقف چیز واپس نہیں لے سکتا۔                                     | فتوى نمبر 126 |
| mry    | وقف کے بعد واقف چیز کاما لک خبیں رہتا۔                                            |               |
|        | وقف کی ہولی چز پرانی ہوجانے برضرورت کی بناپر متولی یا واقف اس کے                  |               |
| rry    | بدلے میں تی چیز خرید کرد کھے تو بالاتفاق جائز ہے۔                                 |               |
|        | محلّہ دیران ہونے کی صورت میں میت کواٹھا نے کا نابوت نہلانے کا تختہ دغیرہ          |               |
| rrA.   | قریب کے ملہ میں خفل کر دیئے جا کیں گے۔                                            |               |
|        | بیل کردنت کے نیج ہندوعبادت کرتے ہوں اس کے نیجے محمد نکلے                          | نۇىنبر 127    |
| rrs    | تو اس کوقائم کرنے میں پ <sup>د</sup> ا تواب ہے۔                                   |               |
|        | معدی تعیر کے وقت وقف کرنے سے پہلے معدے بیجیا اور چر ما مکان تعیر                  | نۇىنبر 128    |
| rr.    | کیاجا سکتا ہے۔                                                                    |               |
| mm.    | وقف کرنے کے بعد متحد کے نیچے یا اوپر کولی جمر دیا تا خانہ بنانا جائز نہیں۔        |               |
| rrr    | مسجد ما فناع مسجد مين دكان تعمير كرما درست نبيل _                                 | نۇىنبر 129    |
|        | مسجد بنوالی لیکن اس کے بنچے یا اوپر اپنی ملکیت برقر ارر کھ کرتم مفاندیا مکان بنلا |               |
| rrr    | تو وہ جگہ مسیم قرار ندیا نے گی۔                                                   |               |
|        | زمن یا مکان اگر بعینہ وہی ہے جس کو واقف نے وقف کیا ہوتو اسے بیچنا                 | نۇىنبر 130    |
| rrs    | نا جائز ہے                                                                        |               |
| rrs    | وقف کی آمد نی سے مکان ماز مین خرید کی تواسے فروخت کر سکتے ہیں۔                    |               |
|        |                                                                                   |               |

| صفخمبر      | موضوع                                                                              | فتوى نمبر     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | وقعی مکان منهدم ہوگیا اس کوآبا د کرنا حنعذ رہواور کرامیے پر نہ چڑھایا جا سکتا ہوتو |               |
| rrs         | قاضی کی اجازت ہے اے فروخت کر سکتے ہیں۔                                             |               |
| rrz         | غيرمسلم في معيد بنواني اس من نمازا داكرنا جائز بي ليكن معيد كانواب ند بوكا-        | نۇىنبر 131    |
| rrx         | رغهٔ ی (طا نفهه) کاروپیه سیمه مین لگانا جا رنبیس _                                 | نۇىنبر 132    |
| rrs         | مسجد میں اہلِ اسلام کے سوائسی کارو پیپینداگائیں۔                                   | نۇىنبر 133    |
| P°T°4       | معیدی تغییر کے لیے سامان غیر مسلم ہے خرید سکتے ہیں                                 | نۇىنبر 134    |
|             | مید دیران ہوگئی اگر اس کا سامان کے تلف ہونے کا خطرہ نہ ہوتو اسے کسی                | نۇىنبر 135    |
| l.,l.,l     | دومری مسجد میں خفل کرنا جا رَجْبیں _                                               |               |
|             | وران مجد کا سامان تلف ہونے کا بالب گمان ہوتو اے دوسری معجد میں معقل                |               |
| m/r         | كريجة مي                                                                           |               |
|             | معید کی گھاس اور چٹا کیاں اگر ان کی ضرورت ندر ہے تو قریب ترین مسجد میں             |               |
| I., I., I., | مرف کر سکتے ہیں۔                                                                   |               |
| B.J.L.L.    | وقف کٹو کیں اور سرائے کی چیز ول کا بھی بھی تھم ہے                                  |               |
| ۳۳۵         | رانی معیدی اشیافروخت کر کان کی قیت تی معید میں صرف کرنا جار ہے۔                    | نۆىنبر 136    |
|             | صرف اتنا کہددیے ہے کہ میں نے اپنا مکان مجد کے لیے وقف کیاوہ مکان                   | نۆىمبر 137    |
| PP/PY       | وقف ندہوگا جب تک متولی کے پیر دند کر ہے۔                                           |               |
| rr/A        | مسيد كالغنوى معتى ادرا صطلاحي تعريف                                                | فتوى نمبر 138 |
|             | مجدك ليروقف كرنے كے بعدندرجوع كرسكتا ب نفروضت كرسكتا باور                          |               |
| rrs         | نہ بی اس کی وراثت بنتی ہے۔                                                         |               |
|             |                                                                                    |               |

| صفخمير           | موضوع                                                                            | فتوى نمبر  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | کسی نے مسجد بنوالی لیکن اس کے بیچے تہد خانہ یا اوپر اپنا گھر بنالیا تو وہ اس کو  |            |
| <u>የ</u> ሬት, የሞና | فروخت کرسکتا ہے۔                                                                 |            |
|                  | سالم باپ مرگیا اولاد چیوژی جو باپ کی طرح اپنی خد مات انجام دیتی ہوتو حاکم        | نۇىنبر 139 |
| ۳۵۲              | ر لازم ہے کہ باپ کا وظیفہ اس کی اولا دکود ہے۔                                    |            |
|                  | جال اورنا قابلِ امامت اولاد باب كے بيت المال عدمقر روظيفه كى حق دار              |            |
| r00              | نېين                                                                             |            |
|                  | واقف خودمتولی ہویا واقف کی جانب سے دیا نت دارمتولی ہوا ہے معز ول کرنا            | نۇىنبر 140 |
| ros              | در ست جیس<br>در ست جیس                                                           |            |
|                  | با نی مسیداد را بل محله مسید کی خبر گیری کریں اگر جھکڑا کریں تو ان کا بدحق جا نا | نۇىنبر 141 |
| mai              | رہتا ہے                                                                          |            |
| mym              | د کا ندار مجوری کے باعث پانی کو جامع مسجدے دکان پر لے جاسکتے ہیں یانہیں          | نۇىنبر 142 |
| ምዛሞ              | مسير كى زين من من ملة درخت لكاما جائز ہے۔                                        | نۇىمبر 143 |
| PP YP            | مسيمة هل درخت بهواس كافائده ند به يواست باقى ركمنا جائز ببيل _                   |            |
| PYY              | مسيد کی حجب پرنماز پڑھنے کا تھم۔                                                 |            |
| PYY              | معدی جہت معد کا حکم رکھتی ہاس پر جمال کرنا کا فاند پھرنا کروہ تر جی ب            |            |
| <b>74</b> 2      | کعبر کی جہت پر چلنا کروہ ہے                                                      |            |
| <b>64</b> 2      | سات مقامات پرنمازا دا کرنا کروہ ہے (حدیث)                                        |            |
| PYA              | بیت الله کا غروا خلم منتحب ہے جب کہ خود کویا دومروں کو تکلیف ندوے                |            |
| AYT              | مسید کی حجت پر بلاضرورت پر صنا مکروہ ہے۔                                         |            |
|                  |                                                                                  |            |

| صفينمبر     | موضوع                                                                      | فتوى نمبر    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mys         | بغرض ا ذان مسجد کی حجمت مرح تا صناحا برگرام سے نابت ہے۔                    |              |
| <b>r</b> Z• | علامه شامی سے ختلاف۔                                                       |              |
| <b>r</b> 21 | متجدح ام میں نمازی ہے آ گے گذریام موں نہیں۔                                |              |
| rzr         | سن اوشاها امیر کامسجد کے لیے وقف کا حکم مام اوقاف سے مختلف ہے۔             | نۇىنبر 145   |
|             | ا پسے اوقاف سے طلباء فقر اوامام مدرس کی شخو اور فیرود سے سکتے میں اضاری کا |              |
| rzr         | بند وبست بھی کر سکتے ہیں۔                                                  |              |
|             | متولی نے متحد کے مقدمہ پر اپنی جیب سے خرچ کیاوہ متحد کے فنڈ سے وصول        | فتوى نبر 146 |
| r2A         | کرسکتا ہے                                                                  |              |
| 172 q       | مجدى برانى اشياء كفروخت كركاس كى قيمت مجد من صرف كريحة إن                  | نۇىنبر 147   |
|             | صحبِ مسجد میں پرانی قبری آجائیں تو ان کو برابر کر کے مسجد میں داخل کرایا   | نۇىنبر 148   |
| r/A•        | جا کے                                                                      |              |
| rλi         | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                      | نۇىنبر 149   |
| rar .       | وقف کی تعریف اور حکم (وقف کی تسم اول)                                      |              |
|             | وقف كنندگان كَيْ ايك ہوں ماوقف كننده ايك ہوليكن وقف كى جہات مختلف          |              |
| rxr-        | ہوں تو وا قف کی شرط کے خلاف کرنا جا برجبیں                                 |              |
|             | وقف كننده ايك بواور اوقاف متعدد بول اورتمام كى جبت ايك بى بهاتو ايك كا     |              |
| r'Ar'       | باقی ما نده مال دوسر ے میں شرع کرنا جائز ہے۔                               |              |
|             | مسجد میں واقع مدارس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے فزویک            |              |
| ۳۸۵         | ا کے گی آمدنی دوسرے میں خرچ کرنا جائز ہے اور بعض کے فز دیک جائز نہیں       |              |
|             |                                                                            |              |

| صفخمير                   | موضوع                                                                  | فتوى نمبر |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                          | مسجد کے لیے معین وقف کی آ مدنی مدرسہ پر اور ای طرح اس کے برنکس جائز    |           |
| ۳۸۵                      | نہیں ہے                                                                |           |
| PAY                      | محدی تعمیر کے لیے وقف قم سے نگار ہا س کامصرف کیا ہے۔                   |           |
| PAY                      | وا قف کی تشرط کے بغیر معین وقف سے کسی کا وظیفہ بغیر ضرورت کے مقرد کرنا |           |
| ra∠                      | قاضی کے کیے جا زنہیں ہاور ضرورت کی صورت میں جائز ہے۔                   |           |
| ۳۸∠                      | وقف کی دوسری هم :                                                      |           |
| ra2                      | وا قف نے مطلق معمالِ مسجد کے لیے وقف کیاتو مصلحوں کا تعین عرف زماند    |           |
| raa.                     | کے کیا ظے سے ہوگا۔                                                     |           |
| ۳۸۸                      | قدیم زمان کا عرف مطوم بو <del>ن</del> و بھی عرف زمانہ وحال طحو ظاموگا۔ |           |
| <b>"</b> ለዓ <i>ስ</i> "ለለ | اختلاف زماند کے باعث مصارم مسیر کا ختلاف                               |           |
|                          | معجد اور مدرسہ کے ملازم اجیر ہوتے میں بغیر کام کے اجرت کے مستحق نہیں   |           |
| may                      | ہو سکتے                                                                |           |
| mss                      | و قف کی تیسری منتم (امراءاور با دشاہ ہول کے اوقاف)                     |           |
| rss                      | اس متم كاظم بيت المال ي وقف كاسابونا بوا قف كواس ي وأب بوكا            |           |
|                          | بیت المال کی وقف شده چیز میں واقف کی شرط کا عنبارنہیں ہوتا۔ دوسری جگہ  |           |
| P*1                      | بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔                                                |           |
| <b>L</b> /+ <b>L</b> ~   | بیت ا <b>لمال کے وقف سے اند</b> اد کے مستحقین                          |           |
| מוו                      | بیت المال کے وقف کی آ مدنی کم ہونے کی صورت میں مستحق کون ہوں گے۔       |           |
| L, IL.                   | جن لوكوں كو بيت المال سے بطريق اسانت وعز بياسلامي كے وظيفه مليا ہوان   |           |
| ריורי                    | كر في كم بعدان كي بينول كود بى وظيفه دياجائكا-                         |           |

| صفخمبر | موضوع                                                                         | فتؤى نمبر   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MP     | م حِد کوائِ فی جگہ ہے خفل نہ کیا جائے اگر چہدد مری جگہنا فع ہو                | نۇينبر 151  |
|        | الرمسجدوريان بوجائے اور ظالم لوگ اس كاسامان النے كام مل لائي او است           |             |
| MP     | معقل کرنا جا ہز ہے۔                                                           |             |
|        | ما صب معید چین کر قبت دیاد متولی کے لیے دسول کرنا جائز ہے اس سے تی            |             |
| MIA    | مسجد بناد ب                                                                   |             |
|        | مسيد يا حوض ويران موجائ اوراس كے ملبدك چورى مونے كا خدشہ موتو                 |             |
| MIZ    | دوسری مسجد میں خفل کردیا جائے۔                                                |             |
| 1418   | قبر ستان کوبصورت ضرورت مسجد بنانا جائز ہے۔                                    | نۇ ئىبر 152 |
|        | کفار کے قبرستان کو مسلمانوں کا قبرستان بنایا جاسکتا ہے جب کہ ہڑیاں ختم        |             |
| 1418   | ہوں ہوں                                                                       |             |
|        | قبرستان کی نیت سے ایک یا دو قبری بنادی لوگ کسی خاص وجہ سے وہاں دفن            |             |
| (°°)*• | کرنائز ک کردیں تو اس جگہ کوفر وخت کرنا جائز ہے۔                               |             |
| וייי   | دفن کے بعد میت کونکا کنا جار جہیں گرجتد عذروں کی بناء پر جا مزے۔              |             |
| rrr    | قبررٍ بينين كانداب (حديث)                                                     |             |
|        | مسيد كے بنيج ما اور واقف كو بھى اپنى سكونت كامكان بنانا بالاتفاق ناجاز ب      |             |
| ሆነሥ    | کیکن حضر ت امام محمد نے اس کی اجازت دے دی۔                                    |             |
| ("fil" | قبر کانٹان مٹائے بغیر مسجد کی کری او نجی رکھ کران پر کوٹھڑ ہے بنادیے جا تھیں۔ |             |
| r'er   | فبركومتيد بنانے كى ممانعت كامنى ہے كہان كو قبله ند بنايا جائے۔                |             |
| r to   | نیک آ دمی کی قبر کے پاس مسجد بنا ابغرض حسول برکت جائز ہے۔                     |             |
|        |                                                                               |             |

| صفخير       | موضوع                                                                           | فتوى نمبر     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | چېوتره موقو فه على المسجد مسجد سے اتناد ور ہوكد درميان ميں رسته عاكل ہوتو اس پر | نۇ ئىنبر 153  |
| <b>ም</b> የዓ | نماز پڑھنے سے محید کا ثواب ہوگا                                                 |               |
| M47         | Caraci                                                                          |               |
| rrs         | سى كامال تلف كرائ ماحى تلفى كرائ اس كراسط وعيد عذاب ارب-                        | نوى نبر 154   |
|             | مشتر كه جائدا دكاكرابيده صول كرنا رباس يرلازم بكددوس عصددارول كا                |               |
| 210         | حصدان کوا دا کر ہے۔                                                             |               |
|             | سمی کی زمین میں مالک کی اجازت کے ساتھ مکان تعیبر کیا تو خرچ وصول                |               |
| ٨٣٣         | كرسكتا بِأَكْرِ بغيرا جازت تعمير كيانوخرج ومول نبين كرسكتا_                     |               |
| m           | عاريه                                                                           |               |
|             | شوہر کی جانب سے زیوراگر ماریت ہے تو وہ داپس لے سکتا ہے اگر مہر ہے تو            | نۇىنبر 155    |
| Lyper pro-  | والین نبیں لے سکتا۔                                                             |               |
| \r\m\m      | شو ہر ساریت کا دعوی کرے اور عورت میر کا اور کواہ کوئی نہیش کرے تو عرف           |               |
| Le, Backe,  | کے مطابق فیصلہ ہوگا۔                                                            |               |
|             | شوہر نے جو زیور پہنایا اگر عرف میں وہ ماریت شار ہوتا ہوتو وہ ماریت ہے           |               |
| ۲٠۵         | ورندورت کی ملک ہے۔                                                              |               |
| ۸۳۸         | نابالغ كامال اس كرسر يرست كے پاس بالغ بونے تك بطورامانت بونا ب                  |               |
| MZ          | مفقود                                                                           |               |
|             | ا نہانی مجبوری کی صورت میں منعقو د خاوند کی زوید کے لیے شافعی اور مالکی تو ل    | فتوى نمبر 156 |
| /°I™ ዓ      | کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔                                                      |               |

| صفتمير      | موضوع                                                                      | فتوى نمبر  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | مئلہ ٔ مفقود میں ضرورت کے وقت مالکی اور شافعی قول کے مطابق عمل درست        | نۇىغىر 157 |
| L,L,+       | <u>-</u>                                                                   |            |
|             | مفتود خاوند کی بوی اس وقت نکاح ندکرے جب تک اس کے خاوند کے ہم عمر ند        | نۇىنبر 158 |
| ויזיז       | مرجائي                                                                     |            |
| የ የ         | مفقود کی بیوی کے لیے شوہر کی جائدا دے نان ونفقہ کا انتظام کیاجائے۔         | نۇئىبر 159 |
|             | قاضی کو اختیا رئیس کہ منعقو دکی ہوی اور خاوند کے درمیان تفریق کا تھم نا فذ |            |
| ሰሌቤ<br>ተ    | کر ہے                                                                      |            |
|             | مفتود کی تمر نوے یرس ہوگی تو اس کی موت کا تھم لگایا جائے گا اس کے بعد      |            |
| \r\\\       | عورت عدت گذارے اور پھر نکاح کرے                                            |            |
|             | ضرورت کی بناء پر مفقو دکی ہوی کے بارے میں امام مالک کے قول پر ثنوی جائز    |            |
| ስ'YA        | ج ۔                                                                        |            |
| ۳۳۵         | احياء الموات                                                               |            |
|             | خودروگھا س اور درخت المحى زين من من موں جوكى كى ملكيت نبيس ان من سب        | نۇىمبر 160 |
| <b>ሶ</b> ዮረ | مسلمانوں کا حصہ ہے۔                                                        |            |
|             | خودروگھا س اور در خت مملو کہ زین میں ہوں تو بھی سب مسلما نوں کا حصہ ہے     |            |
| <b>"</b> "  | لیکن صادب زین کوحق حاصل برکرائی زین میں کی کوندآنے دے                      |            |
| rra.        | خودروگھا سیالکڑی کاٹ کرر کھی آو وہ کائے والے کی ملکیت ہے۔                  |            |
| rra.        | گھال یونے اور لگانے ہے اُ گے توبیر مالک زمین کی ملکیت ہے۔                  |            |
| rr'A        | یا نی "گھاس اور آ گ سب کا حکم مین ہے۔                                      |            |

| صفنمر       | موضوع                                                                        | فتوى نمبر    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 101         | مكاج                                                                         |              |
|             | نکاح کے رکن ایجاب وقبول ایں اور شرط دو کوا ہوں کامجلس نکاح میں موجود         | نۇىنبر 161   |
| rom         | ہوتا ہے                                                                      |              |
| rom         | قاضی شیر کےعلاوہ بو بھی نکاح پڑھائے نکاح ہوجا تا ہے۔                         |              |
| rom         | دلہا دلبن کوا ہوں کے سامنے پیجاب و تبول کر لیس نکاح ہوجا نا ہے۔              |              |
|             | ا گرعورت مجلس نکاح میں موجود ند ہواور ندبی وکیل یاولی ہوتو قاضی خودعورت      | نۇىغىر 162   |
| <b>የ</b> ልዮ | ے اجازت لے کر دلہا کو تبول کرادے۔                                            |              |
|             | تبول کراتے وقت عورت کا نام مع اس کے والد کے نام کے ضرور لے ناکہ              |              |
| ۳۵۳         | سب يهيان ليس                                                                 |              |
|             | نکاح می مورت کی بیجان ضروری ہے جس سے نکاح ہور ہا ہے اس کی خلف                | نۇىنبر 163   |
| ۵۵۲         | صورتیں                                                                       |              |
| <b>የ</b> ልካ | حامله بالنكاح كانكاح درست جبيل                                               | نۇىنبر 164   |
| ۳۵۹         | ز نا ہے تکاح نہیں ٹو ٹا                                                      | فتوى نبر 165 |
| P 4+        | عدت کے دوران نکاح درست جبیں۔                                                 | نۇىنبر 166   |
|             | نکاح صغیرہ میں مہر مثل ہے کم جائز نہیں اگر کم ہوگا تو پورا مہر مثل مثو ہر ہے |              |
| ואא         | دلایا جائے گا                                                                |              |
| L, All.     | عدت گزرنے سے مملے نکاح درست جیس۔                                             | نوى نبر 167  |
|             | جن لوكول في عدت كدوران نكاح يرمهايا يا كواه بنا وكيل بنة سب                  |              |
| ls,Alm.     | تو بـلازم بے                                                                 |              |

| صفنمير          | موضوع                                                                      | فتوى نمبر    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ሌ.Al.s.         | جس کا دودھ پیائس کی کمی اڑکی سے نکاح درست بیس۔                             | نۇىمبر 168   |
| ሮዝሮ             | رضا کی بھائی کی مہمن سے نکاح درست ہے۔                                      |              |
| r yo            | ممانی اور بھائے کا نکاح درست ہے۔                                           | فتوى قبر 169 |
| ሮሃሃ             | نابالغ كے تكاح كے ليے ولى كامونا شرط ہے۔                                   | نۇىغبر 170   |
|                 | جس کونا بالغ کے مال میں تصرف کاحق ہے اسے اس کی ذات میں تصرف بھی            |              |
| M47             | جائز ہے                                                                    |              |
| ለሃካ             | نابا لغ كا نكاح قاضى بعانى يامال في كياتو بلوغ كي بعدا سے خيار فتح حاصل ہے | نۆى نبر 171  |
| ሮዝና             | آ زاد ماقل بالغ عورت نے اپنا تکاح کسی سے کرلیا تو جائز ہے۔                 | نۇى نېر 172  |
| 1477            | بالغه با كرة ورت كونكاح پر مجبورنه كيا جائے گا۔                            | نۇىنبر 173   |
| 1°Z+            | يكانامايان نيا مذمورت كي جازت كيفير تكاح كردياتو تكاح ند وكا-              |              |
| 121612 <b>*</b> | بالغة عورت كابوقت نكاح بنسايا حيب ربهااؤن كے قائم مقام ہے۔                 |              |
|                 | خالہ زاد بھانی کے ساتھ نکاح درست ہے۔جائز نہ بچھنے والوں کے نکاح کوٹ        |              |
| <b>ኖ</b> ሬ፣     | جائیں گے                                                                   |              |
|                 | نابالغه كا نكاح ولى اقرب (باپ )كى اجازت پر موتوف بے خواہ اجازت             | نۇىنبر 174   |
| rz r            | صراحثاً بهويا دلا تا                                                       |              |
|                 | ولی ابعد نے ولی اقرب کی موجودگی میں نکاح کیا تو وہ نکاح ولی اقرب کی        |              |
| <b>የ</b> ሬተ     | اجازت پرموتوف ر ہےگا۔                                                      |              |
| r2r             | غیر کفوش نکاح کرے تو ولی کواعتر اض کاحق حاصل ہے۔                           |              |
|                 | ولي ابعد نے نکاح کیاولي اقرب مجلس میں موجود تھا تو اس کا سکوت اجازت        |              |
| <b>የ</b> ሬሞ     | قرارند پائے گاصر کے اجازت کی ضرورت ہے۔                                     |              |

| صفخمبر        | موضوع                                                                        | فتوى نمبر    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| r⁄∠ r′        | بالنه كا تكاح بغير صرح اجازت كوكل في كرديا تكاح تيمي نبيل-                   | فتوى فبر 175 |
| r'∠ r'        | يكازاد بمانى ال سے زياده قريب ولى ہے۔                                        |              |
| r'∠ r'        | غير كفويل نكاح مين سكوت رضامندي نبين _                                       |              |
|               | عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا تو ولی کے مطالبہ پر        |              |
| r'25          | قاضى تفريق كراد كا_                                                          |              |
| <b>የ</b> 'ሂ ሃ | بلاا جازت اورا طلاع نکاح کوفضولی کہتے ہیں۔                                   | نۇىغىر 176   |
| <b>የ</b> ሬ ዓ  | نكاح فضولي اجازت پرموتوف ہونا ہے اجازت ندد ہے فاح نہیں ہونا                  |              |
|               | باب کی موجود گی ش اس کی نابا عند بین کا تکاح جواتو سے باب کی اجازت پر        | نۇئىتىر 177  |
| <b>1</b> 22   | موقو ف، ہوگا                                                                 |              |
|               | درج بالاصورت من باب كاسكوت اجازت نبيس بلكه صراحثاً يا دلالنا اجازت           |              |
| r'4 <b>A</b>  | ضروری ہے                                                                     |              |
|               | باب یا دادا کے سواکسی اور نے غیر کفو میں نکاح کیا یا حرمتل سے کم نکاح کیا تو |              |
| ۳۷۸           | بھی تکاح تھیجے نہیں۔                                                         |              |
| r/A+          | نا نا العدر من ادليا وسے ہے                                                  | نۇىغىر 178   |
| r/A+          | ولي اقرب كي موجود كي من ولي العدني فاح كيا تكاح سيح نبيل _                   |              |
|               | ولي اقرب الل ولايت ند بويا وه اتن دور جلا كيا بوكه كفوكى بيش كش كفوت         |              |
| r'A1          | ہونے کا خوف ہوتو وکی ابعد کا نکاح درست ہے۔                                   |              |
|               | ولي ابعد نے نکاح کیاتو لڑکی کوخیار فنخ ماصل ہے۔ لیکن مورت قاضی سے فنخ        |              |
| የአተ           | 20                                                                           |              |
| የእተ           | حيض آنے كے متصل بعدد وكوا وضخ پر مقررندكر يق خيار صخ باتى نہيں رہتا          |              |
|               |                                                                              |              |

| صفخمبر        | موضوع                                                                     | فتوى نمبر     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>"</b> ለሥ   | خیار بلوغ سے علیحد گی ہوئی خاوند نے دخول ندکیا تعاتوعورت کوم رند ملےگا۔   |               |
| ሮላሮ           | فاس صالح ورت كا كفونيل ہے۔                                                | نۇىنبر 179    |
| ۲%۵           | میر کی اقسام و جل معتبل اور میرمشل                                        | نۇىغىر 180    |
| r%.Δ          | مير ۽ جل کا حکم                                                           |               |
| <b>የ</b> ጸነ   | مهر متخِل كائتكم                                                          |               |
|               | حاملہ بالنا سے تکاح درست ہے اگرزانی نے تکاح کیاتو وطی بھی درست ورند       |               |
| ۷۸۸           | وضع حمل تک جماع جائز نہیں _                                               |               |
| ۳۸۷           | مبرشش كانتكم                                                              |               |
| <b>ሮ</b> Ά ዓ  | متعه طلاق كب واجب بونا باوراس كي تنصيل                                    |               |
| اله جا        | مېر منجل اورمېر مؤجل کاځکم                                                | نۆى نبر 181   |
| rsr           | و کر میر شرط جوا زنداح نہیں ہے۔                                           | نۇىغبر 182    |
| r'sr          | بوقت عقد نکاح جوم مقر رکیاجا نے وہی لازم ہونا ہے۔                         |               |
| rsr           | بلاؤ كرمير تكاح كي صورت من مير مثل واجب بونا ہے۔                          |               |
| ("51"         | میر کے بغیر نکاح کیا پھر بھی میر مثل واجب ہوجا تا ہے۔                     |               |
|               | نابالغ لڑ کے کا نابالغ عورت سے والدین کی ولایت میں نکاح ہوتو مہر ضاوند پر | نۆىنبر 183    |
| ሆናሆ           | واجب ہونا ہے                                                              |               |
| <b>የ</b> 'ዓየ' | نابا لغ الرك كرم كضامن بون كي صورت من باب رمر واجب بونا ي                 |               |
| <b>1</b> °\$∠ | مېر منجل داكرنے كے بعد خاوند كواختيارے كه يوى كوجهاں جا بر كھے            | فتوى فمبر 184 |
|               | کن صورتوں میں عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھرے با ہرنگل سکتی ہے اور       |               |
| r'sA          | <sup>س</sup> کن <del>ی</del> س جیس                                        |               |

| صفخير | موضوع                                                                   | فتوى نمبر    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد خاوند کوزوجہ کے پاس آیدورونت رکھنے سے روکنا    |              |
| 755   | قلم ہے                                                                  |              |
| ۵+۱   | كونَى مرض باعث متعوط مرتبين _                                           | نۇىنبر 185   |
| 0+r   | نکاح کٹنج ہونے سے کل محورت مرجائے تو پورے میر کی مشخق ہے۔               |              |
| ۵۰۳   | میر جماع یا موت کے ساتھ پختہ ہوجا تا ہے۔                                |              |
| ۵+۳   | وہ عیوب جن میں مورت کو خیار منطخ حاصل ہونا ہے۔                          |              |
| ۵۰۵   | خاوند ما بیوی کے مرنے سے کا ل عمر واجب ہوجاتا ہے۔                       | فتوى نبر 186 |
|       | عورت کی کسی غیر مردے شناسانی ہوتو نکاح نہیں جانا مردخواہ طلاق دے        | فۇئىبر 187   |
| ۵٠۷   | یا نہ دے                                                                |              |
| 12Z   | نکاح ٹس نا بالشر کا ولی اقرب باپ ہے۔                                    |              |
| ۵۹۷   | دوران عدت نکاح خاوند کےعلا وہ کسی اور سے ہرگز درست جبیں۔                |              |
| 04 q  | مہر واجب الطلب مر دکوا دا کرنا واجب ہے۔                                 |              |
| ۵۸۰   | جہیز جولائی کو دیا جانا ہے وہ مورت کی ملکیت ہے                          |              |
| ۵۹۳   | عدت کے ختم ہونے سے پہلے خاوند کے علاوہ کسی اور سے نکاح باطل ہے          |              |
| ۷**   | خاوئد نے مہر میں اضافہ کیا ہے اضافہ تب لازم ہوگا جب مورت نے تیول کیا ہو |              |
|       | تمام ورث نے مہر کے لیے ایک ماہ کی مہلت دی تو مہینہ سے پہلے بھی مطالبہ   |              |
| ۷11   | کر <u>سکتے ہیں</u>                                                      |              |
| Aroz  | زنا کی اولا دکانسبزانی سے تابت نہیں ہوتا۔                               |              |
| ٨٣٩   |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |

| صفخير | موضوع                                                                | فتوى نمبر  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵+9   | طلاق                                                                 |            |
| ۵۱۱   | طلاق رجعی کی ایک صورت اوراس کا تکلم                                  | نۇىغىر 188 |
| ٥١٢   | طلاق مغلظه كانتكم                                                    |            |
| ۱۱۵   | طلاق دیئے کے بعد خاوندا نکار کریے تو کیا تھم ہے                      |            |
| ۵۱۳   | یو ی کاباں ولا وجو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے                     | نۇىتىر 189 |
| ۵۱۳   | طلاق صرتح اور کتابیا وران کاتھم                                      |            |
| مارم  | بائن اور م <b>غلظه طلاق ا</b> وران كائتكم                            |            |
|       | طلاق مغلظه دى ميال بوى جداند بوع تو بصورت بوت طلاق اورافتصاع         | نۇىنىر 190 |
| PIG   | عدت مورت دوسر مے فاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔                           | ===        |
| ۵۱۷   | مغلظه طلاق كائتكم                                                    | نۇىنبر 191 |
| ۵۱۸   | مغلظه طلاق كانتكم                                                    | نۇىنبر 192 |
| ۵۱۹   | طلاق کے ثیوت کے لیے دویا دل مسلمان کواہ کافی ہیں تر مرکی ضرورت نہیں  | نۇىنبر 193 |
|       | عدت گزرجانے کے بعد خواہ پہلے خاوندے اکاح کرے یا کسی اورے جانز        |            |
| ۵۱۹   | ے طلاق مغلط ہوا عدت كر رنے كے بعد بھى يہلے فاوند سے نكاح نبيل كرسكتى |            |
| ۵۲۰   | تين طلاق كاتحكم                                                      | نۇىنبر 194 |
| ۱۱۵   | مدخولها ورغير مدخوله كوتمن طلاق ديئے كا حكام                         | نۇىتىر 195 |
| ۵۲۳   | طلاق کی ایک صورت                                                     | نۇىنبر 196 |
| ۵۲۳   | طلاق کی ایک صورت                                                     | نۇئىبر 197 |
| ۵۲۵   | خاوندنے تنہائی میں طلاق دی تو طلاق ہوجائے گی                         | نۇىنبر 198 |

| صفخمير       | موضوع                                                                   | فتوى فمبر    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | وقوع طلاق اور ثبوت طلاق دوا لگ جيزي جي شوت طلاق کے ليے كوابوں           |              |
| ۵۲۵          | کی ضرورت ہے                                                             |              |
| Dry          | '' طلاق دے دو <b>ں گا'' ہے طلاق نہیں</b> ہوتی                           | نۇىنبر 199   |
| Dry          | طلاق کے ثیوت کے لیے دو ما دل کوا ہول کی ضرورت ہے                        |              |
| Dry          | رجعي طلاق كأتحكم                                                        |              |
| <b>Δ1</b> /2 | ز ما میں جنوا بیوی کوجھڑ کے کر نکال دیئے ہے طلاق جیس ہوتی               | نۇىنبر 200   |
| ۵۲۸          | بعارضة بخار دماغ ث <sup>ين نقص</sup> بيدا ، وگيا طلاق دي دا قع نه ، وگي | ئۆىنبر 201   |
| ۵۲۹          | نشہ کی حالت میں کسی نے طلاق نامہ پر انگوٹھ لکو البیاتو کیا تھم ہے؟      | نۇىنبر 202   |
| ٥٣١          | د بوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی _                                        | نۇىنبر 203   |
| ٥٣٣          | مجنون مخبوط الحواس نابالغ اور بيهوش كى طلاق داقع نبيس ہوتى _            | نۇىنبر 204   |
|              | حالب صحت من كباا كريس اس مكان من قدم ركون تجفي طلاق ديواند بون          |              |
| ۵۳۳          | کے بعد وہاں گیا طلاق ہوجائے گی                                          |              |
| ۲۳۵          | عورت بلاا جازت کھرے نکلے نکاح نہیں ٹو ٹما                               | نۇىمبر 205   |
| DrA          | ا يجاب و قبول ي قبل خيار طلاق كي شرط معتبر نبيل _                       | فتوى تبر 206 |
| ۵۳۹          | خيار طلاق کي شرط پرايجاب و قيول جود اس کا عتبار ہے                      |              |
| וציח         | نابالغد ما بدها بي كے باعث جس كويض ندآنا جواس كى عدت تين ماه ب-         |              |
| ۵۳۱          | <u>خلع</u>                                                              |              |
| ۵۳۳          | ضلع کی تعریف                                                            | نۇئىبر 207   |
| ۵۳۳          | ضلع آیک طلاق با تند ہوتا ہے                                             |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                            | فتوى نمبر     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۵۳۳    | مرداً گرخلم كر ساورطلاق ندد ساقة حاسم جيراً طلاق دلوا د س                        |               |
| ۵۳۵    | ظهار                                                                             |               |
| ۵۳۷    | تو میری مال مبهن کی مثل ہے کہاتو کیا تھم ہے؟                                     | نۇىنبر 208    |
| ۵۳۷    | ظہا رکے کفارہ کی تقصیل                                                           |               |
| ۵۳۹    | '' تو اب میری مال مبن کے برابر ہے 'کہا تو کیا تھم ہے                             | فتوى نمبر 209 |
| ۵۳۹    | ظہا رکے کفارہ کی تقصیل                                                           |               |
| ۱۵۵    | عنین                                                                             |               |
| ۵۵۳    | عنین کے احکام                                                                    | نۆىنبر 210    |
| 100    | مردكا آله متناسل كثابوا بويا جيمونا بوكها دخال مكن ند بوفوراً تفريق كردى جائے گ  | نۆىنبر 211    |
| 204    | اگرنامرد ہویا خصی ہوتو اے ایک سال کی مہلت دی جائے گی                             |               |
|        | اگر سال کے بعد وہ ٹھیک نہ ہوا ورطلاق نہ دیقے قاضی اس کے قائم مقام ہوکر           |               |
| ۵۵۷    | طلاق د سے د                                                                      |               |
|        | اگر آله تناسل کنا ہوا ہو یا اتنا جھوٹا ہو کہا دخال ممکن نہ ہوتو فورا تفریق کر دی | نۇىغبر 212    |
| ۵۵۸    | جائے گی                                                                          |               |
| ۵۵۹    | نامر دیا خسی ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گ                                      |               |
| ודם    | 224                                                                              |               |
|        | نابالغدى عدت تمن ماه ب بالغدى عدت تمن حيض اور جي حيض ندآ نا جواس كى              | نۇىمبر 213    |
| ۳۲۵    | عدت تمن ما ه ہے ۔                                                                |               |
| ״ורם   | عورت اپنی عدت کیال پوری کر ہے۔                                                   | فتوى نمبر 214 |

| صفخمير     | موضوع                                                                  | فتوى نمبر     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ״ורם       | کن صورتوں میں عورت عدت کے مکان سے با ہر نکل سکتی ہے                    |               |
| ۵۲۵        | خاوندفوت ہونے کی صورت میں عدت                                          | فتوى نمبر 215 |
| ۵۲۵        | کن صوراتوں میں طلاق اور سوگ والی عورت اپنے گھرے باہر آسکتی ہے۔         |               |
| ۵۲۷        | خلوت ِ سیجھ کے بعد طلاق سے عدت لازم ہوتی ہے۔                           | فتوى نبر 216  |
| 124 S      | سات مولة ل پرسوگ كرنالازم نبيل _                                       |               |
| 12.5       | سوگ میں کیاا مورممنوع میں                                              |               |
| rA+        | عورت این عدت کہاں گذارے                                                |               |
| ۵۷۲        | عدت تمن حيض ہے                                                         |               |
| ۵۹۳        | جس مورت کوشیف شدا تا ہواس کی عدت                                       |               |
| ۵۹۷        | مطلقہ غیر حاملہ کی عدت تین حیض ہے                                      |               |
| ٩٢٥        | حضانت                                                                  |               |
|            | جس نابالغ لركى كے مال باب واوا وا دى نانا نانى بهن خالد فوت ہو يكے ہول | فتوى نمبر 217 |
| ۵۷۱        | اس کی پر ورش کا حق پھو پھروں کو ہے۔                                    |               |
| 041        | حضانت کے ستحقاق کی تر شیب                                              |               |
| 02r        | حضانت کی حق دار مورت نکاح کر ملے حضانت کا حق ختم بوجا نا ہے۔           |               |
| محد        | مال بچرکی پر ورش کی حقدار ہے۔ حضانت کی مدت                             |               |
| ۵۸۹        | حضانت کی مدت                                                           |               |
| ۵۹۰        | حضانت کاحق سما قط ہونے کی صورت                                         |               |
| <b>654</b> | د <b>ضانت کی مدت</b>                                                   |               |

| صفخمبر | موضوع                                                                   | فتوى نمبر    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Air    | ماں بے کی پرورش کی حق دار ہے اس کو پر ورش پر مجبور جیس کیا جاسکا۔       |              |
| ۵۷۷    | يفق 4                                                                   |              |
| 04 q   | ایا م عدت میں مکان سکونت ٹان ونفقہ اور لیاس مر دکے ذمہ ہے۔              | فتوى نبر 219 |
| 04 S   | متعه طلاق کی اقسام اوران کے احکام                                       |              |
|        | لڑکی کی شادی پر برادری کو کھانا کھلانے وغیرہ کاخر چہ باپ کے ذمہ ہے شوہر |              |
| ۱۸۵    | کے قِ مہیں<br>کے قِ مہیں                                                |              |
|        | عورت بلا حِنِ شَرِی بلا ا جازت شو ہر کے گھر سے چلی جائے وہ نان ونفقہ کی | فتوى فبر 220 |
| ۵۸۲    | حقدًا رئيس                                                              |              |
| ۵۸۳    | شو ہر بدسلوکی کرے خبر گیری ندکر ساق عورت کوخل سے کداس کے ہاں ندھ ہرے    | فتوی فبر 221 |
| ۵۸۳    | نفقه کی دومه و رتبی تمکین اورایصال                                      | فتوى قبر 222 |
| PAG    | ادائے نفقہ کی مدت                                                       |              |
| ۲۸۵    | یوی کا پے نفقہ کے ساتھ خادمہ کے نفقہ کے دھول کرنے کی صورت               |              |
|        | باب بچرکی مرسات برس ہونے تک اس کا نفقہ اور پرورش کرنے والی مال کا       | فتوى فبر 223 |
| ۵۸۸    | نفقها دا کر ہے                                                          |              |
| ۱۶۵    | عدت کے ایا م کانان ونفقہ ضاوتہ کے ذمہ ہے                                | نۇىنبر 224   |
| ልዓሮ    | ايام عدت كانفقه خاوند كية مدي _                                         | نوى نبر 225  |
| ۵۱۵    | ایام عدت کا نفخه مرد کے ذمہ ہے۔                                         |              |
| ۵۷۵    | يچە كانان ونفقه باپ كے ذمه ہے۔                                          |              |
| ۵۷۵    | ز ما ندعدت کا نفقه خاوند کے ذِ مهہے۔                                    |              |

| صفخمير | موضوع                                                                             | فتوى نمبر    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۹۷    | حضانت کے زمانہ کا نفقہ ہاپ کے ذمہ ہے۔                                             |              |
|        | نان ونفقہ کی ضروریات کے علاوہ بوی نے خاوند کے مال سے مال چرایا تو وہ              |              |
| ۷11    | ا ہے میر میں ثناد کر سکتا ہے۔                                                     |              |
| ۵۹۹    | شکار و نیح                                                                        |              |
|        | تیر ما برچھی سے بسم اللہ کھ کر شکار کوزخی کیا اور شکار تک وینچنے سے پہلے مرکبا تو | نوى نبر 226  |
| 4+1    | اس کا کماناطال ہے۔                                                                |              |
|        | المی چیز سے شکار کوزخی کیا جوا پے بو جھ کے باعث زخی کرتی ہے شکار تک وینچنے        |              |
| 4+1    | ے میلے مرگیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔                                              |              |
|        | زخی کرنے سے شکار صرف اس وقت حلال ہوتا ہے جب کہ ہا قاعدہ ذرج                       |              |
| 4+1    | كرنے پر فقررت ندہو                                                                |              |
| 4+1    | کولی ہے شکار کا حکم                                                               |              |
| 4+14   | مشرک خواه بسم الله پرچه کرشکارکوزخی کر ہے دهال نہیں۔                              | نوئبر 227    |
| 4+1"   | شكار كے حلال ہونے كے لے شكارى كامسلمان ہونا شرط ہے۔                               |              |
| 4+0    | غیرالله کے تقرب کی خاطر ذرج کیاجا نور حرام ہو گیا۔                                | نۇى تىبر 228 |
| 4+0    | اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے ذرح کر ساتھ جانو رطال ہے۔                            |              |
| 4+4    | اگراول نبیت غیرالله کی تقی آخر میں نبیت کو بدلا آخری نبیت کا عنبار ہوگا۔          |              |
| Y+2    | فتربانى                                                                           |              |
| 4+4    | قربا نی کے جانوراوران کی عمروں کی تنصیل                                           | نۇىنبر 229   |
| 4+5    | چھاہ کا دنبہ د کھنے میں سال بھر کامعلوم ہوتا اس کی قربا نی جاہز ہے۔               |              |

| صفخمير      | موضوع                                                                     | فتوى فمبر     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 414         | گائے اور اونٹ ٹیں سات آ دی شریک ہو سکتے ہیں۔                              |               |
|             | قربا نی کی نبیت کے بغیرا گرایک شخص بھی شریک ہوا تو نمسی کی قربانی درست نہ |               |
| 414         | <u> </u>                                                                  |               |
|             | قربانی کی کھال کواپے خرچ کی نیت سے بیچنا مکروہ اور صدقہ کی نیت سے         |               |
| 414         | جاز ہے                                                                    |               |
| 111         |                                                                           | نۇىتىر 230    |
|             | قربانی کا کوشت اور کھال کوائے خرچ کی نیت سے بیچنا مکروہ ہے اور صدقہ کی    | نۇىمبر 231    |
| HIL         | نیت سے جانز ہے                                                            |               |
|             | قربانی کے کوشت کا ایک حصہ (تبانی) غرباء کوایک حصہ (تبانی) خوایش           |               |
| Hin.        | وا قارب کودے اورا یک حصہ (تہائی) اپنے استعمال میں لائے۔                   |               |
| Alle        | قربانی کی کھال کی تبت مسجد میں لگ سکتی ہے یا جبیں۔                        | فتوی ٹیر 232  |
| 410         | قربانی کمال محد میں خرچ کی جاسکتی ہے انہیں                                | نوی نمبر 233  |
| YIY         | کیا قربانی کاچڑ ادوست واحباب کودینا جائز ہے۔                              | فتوى نمبر 234 |
| <b>YI</b> Z | گائے کی قربا فی میں عقیقہ کا حصہ ڈاکنا جائز ہے۔                           | فتوى نمبر 235 |
| AIF         | قربانی کے دن گذر گئے قربانی ندکی او اب کیا کرے                            | نۇى ئىر 236   |
| 441         | اكراه                                                                     |               |
| чт          | د یون کی معافیٰ اکراہ کے ساتھ بیس ہو تکتی۔                                | نۆىنبر 237    |
| чгг         | میرا کراہ ہے معاف تبیں ہوسکتا۔                                            |               |
| 444         | خاوند ہو ی کا سلطان ہوتا ہے۔                                              |               |
|             |                                                                           |               |

| صفخمير | موضوع                                                                                                                                                                        | فتوى نمبر     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | جس کومجبور کیااس کے عقو دجو قابلِ ننځ بین نا فغہ ہوجا تے بیں لیکن اکراہ کے اٹھ                                                                                               |               |
| 412    | جائے کے بعد مجبور کیے ہوئے تخص کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں۔<br>میں سے میں سے میں اسٹان میں میں میں اسٹان میں میں اسٹان میں اسٹان میں اسٹان میں میں اسٹان میں میں اسٹان میں می |               |
|        | تحققِ اکراہ کی کم از کم ادنی صورت میہ ہے کہ حاکم بخت آ داز کے ساتھ گکوم کو                                                                                                   |               |
| 412    | کیے کہ بیاکام کروے                                                                                                                                                           |               |
| 41%    | سير                                                                                                                                                                          |               |
| 485    | سنت رسول اورآ يہتِ مبارك كاغداق كغر ہے۔                                                                                                                                      | نتوى تمبر 238 |
| YI"I   | اربداد کے زماندگی اولا دولدالزنا ہوتی ہے۔                                                                                                                                    |               |
| YIM    | مرید کی بیوی اس پر حرام ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                           |               |
| YPP    | مرزا قا دیا نی پر کفر کافتو کی                                                                                                                                               | فتوى نبر 239  |
| 400    | سن نی کوگالی دینے والانٹری حدیث آل کیاجائے گااس کی قوبتیول نہیں۔                                                                                                             |               |
| 454    | حضرات ينخين اورحضرت ما مُشمه يقدرضي الله عنهم كوگالي دين والا كافر ب-                                                                                                        |               |
| 454    | حرام كوحلال مجصفه والا كافري-                                                                                                                                                |               |
| 455    | مرقہ کی بیوی اس پر حرام ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                           |               |
| 425    | ار مداد کے ذمان کی اولا دولد الزماموتی ہے۔                                                                                                                                   |               |
| YI"I   | تو تذین رسول سے مرتبہ ہوجا نا ہے۔                                                                                                                                            | نۇىنبر 240    |
| HL,1   | سمى كلمه وكفر كهنيوا لي كوكب كافرقر اردما جائے گا۔                                                                                                                           |               |
| 41"1   | مرمد کی بیوی اس پر حرام ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                           |               |
| 400    | ارتدا دیکندماندگی اولا دولد الزنام وگی                                                                                                                                       |               |
|        |                                                                                                                                                                              |               |

| صفخمبر       | موضوع                                                                     | فتوىنمبر     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ሣ</b> ሮሮ  | مرقد ایمان لائے کے بعد حج کا ایادہ کرے تما زاور روز سے کا یادہ لازم نہیں۔ |              |
| 444          | اريد اد كے بعد ما دت كے طور كلم رشها دت ير صفے سے ايمان دارند ہوگا        |              |
|              | ابلِ حدیث (غیرمقلد وہالی) کے بارے میں شرع تھم کدان کومسجد میں آنے         | نۇىنبر 241   |
| Alah         | ے روکا جائے                                                               |              |
| ALLL         | ان کے بعض مسائل                                                           |              |
| <b>ዝ</b> ቦ'∠ | ني كريم مينية الكري وبن آب كرك ولول ونعل مستحريات بلكاجا تناكفرب          | فتوى نبر 242 |
|              | كلمات كفركه كرا نكاركرنا اوران كے كلمات كفر ہونے كا اقرار قائم مقام توب   |              |
| Yn'A         | ج کے                                                                      |              |
| YnY          | ني اكرم مليقة كويرا بعلا كيني واليكي أو بينول نبيل _                      |              |
| 40+          | نی کریم میلیداد کی ختم نبوت کامنکر کافر ہے۔                               | نۇىنبر 243   |
| 401          | بها مالله اورباب الله نيوت ورسالت كيدى مين لهذا كافر مين _                | نۇىنبر 244   |
| 700          | كافركوكافر كهنا كالى تبين حكم شريبت كوبيان كرنا ب-                        |              |
| GGF          | نبی ا کرم مناز الله کے تمام اہا موا جدا دمومن وموحد تھے                   | نۇىنبر 245   |
| POF          | عدل اوراس كے درجات                                                        | فتوئ نبر 246 |
| 441          | چىدىكما ت كفر                                                             |              |
| 114          | لہنگا پہننا پندووں کاطریقہ ہے                                             |              |
| IFA          | حرام کوحلال جا ننا کفر ہے۔                                                |              |
| ım           | سنت کو ہلکا جا تنا کغر ہے۔                                                |              |
| 114.         | کسی شہروالوں نے جماعت ترک کردی توان ہے جنگ کی جائے گی                     |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                       | فتوى نمبر      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | بومسلمان حرام قطعی کوحلال جانے ماکسی کوحرام قطعی چیز کھانے کی اجازت دے      |                |
| 101    | وہ کافر ہے۔                                                                 |                |
| 242    | ہندوستان دارا کر بہیں ہے۔<br>ہندوستان دارا کر بہیں ہے۔                      |                |
|        | حالت تندری میں کلمہ کفر کیے یا خدا ورسول کی شان میں گتاخی کرے تو کافر       |                |
| ٥٣٥    | يوجائے گا                                                                   |                |
| ۵۳۵    | عالمبِ جنون اور بے ہوتی میں کلمات کفر کا اغتبار نہیں ۔                      |                |
| IGF    | زید بیفر قہ کافر ہے۔                                                        |                |
| 70Z    | حظر و اباحت                                                                 |                |
| 405    | مصافحه ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دوہاتھ سے                                      | فتوى قمبر 247  |
| 141    | نماز کے بعد مصافحہ کا کیاتھم ہے۔                                            | فتوى نبر 200   |
| 441"   | حاسداور كيندوركوسلام شركرنا جإيي-                                           | فتو کانبر 249  |
| 441"   | مر دکوکون سارنگ پہننا در ست ہے۔                                             | فتو کانبر 250  |
| 444    | پھولوں کاہا رہبتنا جائز ہے۔                                                 | فتو کانبر 251  |
| 444    | مقتدی جوخوشی ہے نذ رکریں لینا جائز ہے۔                                      |                |
| 444    | اجنبی مرد کا حبوثا یا نی یا کمانا کروہ ہے۔                                  | فتو کانبر 252  |
| 444    | جس کی زیادہ آمدنی علال اور کم حرام ہو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔             | نۇ ئانبر 253   |
| 444    | زیا دہ آ مدنی حرام اور کم طال ہوتو اس کی دعوت کمانا حرام ہے                 |                |
| 441    | غير قدا بب كتبوار بولى ، دوالى وغيره كى تعظيم اوران من خوشى كرنا جار نبين _ | نۇڭىبر 254     |
| 42r    | عورت کے مطالبہ پر خاوند کے لیے طلاق دینالا زم نہیں                          | فتو کانمبر 255 |

| صفخمبر      | موضوع                                                                           | فتوى نمبر      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 42r         | عورت کے درنا ء کے مطالبہ پر خاوند کے لیے مکان مبہ کرنا لازم نہیں۔               |                |
| 42r         | مسجد میں سوال کرنا اور ساکل کو دینا کیسا ہے۔                                    | فتو کانمبر 256 |
| <b>Y</b> ∠Y | متحد کی دیوار پرندلکھنا چاہیے ہاں اگرمضبو طالکھا ہوتو حرج نہیں۔                 | فتو کانمبر 257 |
| 445         | میت کے پاس سل سے مملے خلاوت کرنا مکروہ ہے۔                                      |                |
| 445         | فرعون ما ابوجبل كاما م لكه كرنشانه لكاما جائز تبيس _                            |                |
| 4A+         | چارد بوار بول اورد بوار براگرقر آن مجيدلكها جائة اميد بكه جائز بوگا-            |                |
| *A*         | میرهی پر دمغمان المبارک کنده بولواے وہاں سے ہٹانا لازم ہے۔                      |                |
|             | تعیلہ میں احادیث یا فقد کی کتابیں ہوں اسے حفاظت کی نیت سے سر باند بنانا         |                |
| IAF         | جائزے ورشیں۔                                                                    |                |
| 445         | تعویذ موم جامه مین ملا ہوا ہو بیت الخلاء جاتے وقت یا عسل کے وقت اٹاردے          | نۇ ئانبر 258   |
|             | ہندی اور کولی دوسری زبان پڑھنا پڑھانا جائز ہے جب کہ بطریق کفرنہ                 | فتو کانبر 259  |
| YAF         | يُ حالى جائے                                                                    |                |
| AAF         | بچھانے کی جیز روقر آن مجیدیا اللہ تعالی کانا م لکھا ہوات بچھانا جائز نہیں۔      | فتو کانمبر 260 |
|             | جس كانتد ير الله تعالى كانا م لكها بواات اوراق كدرميان نشانى كے طور ير ركه نا   |                |
| YAY         | جا ترجيس                                                                        |                |
|             | تحرير كے حروف كواكك دوسرے سے قطع كرديا جائے يا بعض حروف بركڑ ھالى               |                |
| PAF         | كردى جائے يہاں تك كلمة مصل ند بو بھى كرامت ختم نبين موتى۔                       |                |
|             | اگر پچھونے پر ''الملک'' لکھا ہو یا الف علیجدہ اور لام علیجدہ او مجمی کرامیت ختم |                |
| PAF         | نبی <i>ں ہو</i> تی                                                              |                |
|             |                                                                                 |                |

| صفخمبر      | موضوع                                                                  | فتو کانمبر    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| YAY         | فرعون یا ابوجیل کانا م اکس کرا ہے نشانہ بنانا کروہ ہے۔                 |               |
| YAY         | بوسيده قرآن مجيد كاوراق كقرآن مجيدى جلدك لياستعال كرنا جار نبين        |               |
| YA2         | طبارت کے بغیر ایسے سکو ں کواٹھانا جن پر اللہ کانا م لکھا ہو مکروہ ہے۔  |               |
| YA∠         | پیٹا ب یا تکبیر کے خون سے آ بت مبارکہ لکھنے کامغبوم                    |               |
|             | فتصان کودور کرنے کے اسباب کی تمن قشمیں ہیں۔                            |               |
| AAF         | (۱) نقینی (۲) نلنی (۳) موہوم اور ہرا کیا تکلم                          |               |
|             | مريض كوخون ما چيئاب جياما مردار كمانا جارز سے جب كرمسلمان طبيب نے      |               |
| 44+         | بتایا ہو کہان میں شفا ہے اور ان کے علاوہ کوئی مباح چیز موجود نبیں۔     |               |
|             | طاعون زدہ علاقہ سے میر بھی کہ اگنا کہ بیاری اڑ کر جھے لگ جائے گی محروہ | نوًى نبر 261  |
| <b>ት</b> ኖር | گر کی ہے                                                               |               |
|             | اگر كثرت اموات اورلوكول كى يريشانى د كيدكر وحشت دوركرنے كے ليے         |               |
| 450         | بھا گے جائز ہے                                                         |               |
| 444         | مظاہر حق اور مایة الاوطار کے صنعین من قدرے وہابیت پالی جاتی ہے۔        | نوْ كانبر 262 |
| 444         | اشعة اللمعات ورتغير عزيزي كالمطالعه كياجائ                             |               |
| ۷۳          | نسواراس کثرت ہے سونگھنا کہ مجد میں نمازیوں کو تکلیف ہوکروہ ہے۔         |               |
| ∠۳          | الہن کی مانند بر بودار چیز کھانا کروہ ہا ہے مجدین آنے سےرو کاجائے گا۔  |               |
|             | کونی شخص زبان سے مسلمانوں کوایذا دے اسے بھی مسجد میں آنے سے روکا       |               |
| ۷۳          | جائےگا                                                                 |               |
| 114         | یے خرورت لینگا بہننا کروہ ہے۔                                          |               |
|             |                                                                        |               |

| صفخمير      | موضوع                                                                | فتوكانمبر      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11"5        | مجد کے قریب تی جماعت قائم کرنا گناہ اور قائل تعزیر ہے۔               |                |
| 151         | جوری کا اوان سے فراغب جو تک خرید وفروخت کروہ ترکی ہے۔                |                |
| rrx         | مسجد کے سائل کو دینا کیسا ہے                                         |                |
| 172         | جس کوسوال کرنا حرام ہےا۔                                             |                |
| ras         | قرض دارے تخدلیما جائز نہیں جب کہ پہلے آپس میں تحاکف کالین دین نہو    |                |
| rrı         | متحد کی حصت پر جماع میثاب اور پاخانه مروه تحر می ہے۔                 |                |
| DMA         | یوی خاوند کی اجازت کے بغیر کھرے نکلے گاؤ گنا ہ کا رہوگی۔             |                |
|             | وصيت                                                                 |                |
| ۷•۷         | وارث کے لیے وصیت جائز جہیں۔                                          |                |
|             | سمى كے ليے وصيت اس وقت نافذ ہوگى جب وصيت كننده كى وفات كے            |                |
| ∠•٨         | وقت وه دارث ند بو _                                                  |                |
|             | اڑ کے کی ہونے والی ہوئ کے لیے وصیت کی اگر وصیت کے وقت متلقی ہو پھی   |                |
| <b>ا</b> اء | جود وصيت درست ہے ورند بيل _                                          |                |
| ∠1•         | وصیت کے درست ہونے کے لیے موصی لد کامعلوم ہونا شرط ہے۔                |                |
| ۷۱۸         | مرض الموت من ہبدوصیت بن جاتا ہے۔                                     |                |
| <b>49</b> ∠ | ميراث                                                                |                |
| 444         | تقسیم میرا <b>ث</b>                                                  | نوّى نبر 263   |
| ∠•r         | جس تركه كاكولى دارث ند بهاة اس كالمصرف فقرا عادر ساجز لوگ بهوتے جیں۔ |                |
| ۷٠٣         | تقشيم ميراث                                                          | فتو کانمبر 264 |

| صفخير        | موضوع                                                                 | فتؤكئ تمبر      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ۷•۲          | تقييم ميرات                                                           | نوْ کانمبر 265  |
|              | اگرلسبی ذوالفروض اورعصبات میں ہے کوئی ندہوتو ذوالارحام سارے تر کہ     |                 |
| ۷٠۷          | کے دارث ہوتے ہیں۔                                                     |                 |
| ۷•۸          | متعبنیٰ وراشت کامستی نبیس ہوتا <sub>۔</sub>                           |                 |
| ۷1۰          | تقنيم ميراث                                                           | فتو کانبر 266   |
| ۷1۳          | تقيم ميراث                                                            | فتو کانبر 267   |
| ∠l*t         | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 268  |
| Zri          | تقييم ميراث                                                           | فتوى نبر 269    |
| ۷۲۲          | تقيم ميراث                                                            | فتو کا نمبر 270 |
| ۷۳           | تقيم ميراث                                                            | نوى نبر 271     |
| 212          | تقيم ميراث                                                            | فتو کانبر 272   |
| ∠rr          | تقيم ميراث                                                            | فتو کانبر 273   |
| 2 <b>5</b> 0 | تقيم ميراث                                                            | نۇ ئانبر 274    |
| ∠r*A         | تقيم ميراث                                                            | فتو کانمبر 275  |
| ∠14•         | زندگی میں انسان اپنے مال کاما لک ہونا ہے جس کو جا ہے کل یا جفش بخش دے | نو کانبر 276    |
| ۷۳۰          | زئدگی میں اپنامال تقتیم کرنے کاطریق                                   |                 |
| ۱۳۷          | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانبر 277   |
| ۷۳۳          | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 278  |
| ۷۳۵          | تقيم ميراث                                                            | فتو کانمبر 279  |
|              |                                                                       |                 |

| صفخير       | موضوع                                                                 | فتؤ كانمبر     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۷°2         | تقسيم ميرات                                                           | نۆڭىنبر 280    |
| <b>ሬ</b> ኖዓ | تقتيم ميراث                                                           | فتوى نبر 281   |
| ۷۵۰         | کوئی دارث بدچلنی کے باعث میراث سے محر دم بیس ہوتا۔                    |                |
| 201         | بیئی کی موجود گی میں پوتی وارث تبیں۔                                  | فتو کانمبر 282 |
| 201         | مروبيه منصب قضا داخلِ ميراث نبيل                                      |                |
| 20°         | تقيم ميراث                                                            | فتو ئانبر 283  |
| 200         | تقيم ميراث                                                            | نوْ کانبر 284  |
| 20°         | تقسيم ميراث                                                           | نۇئىبر 285     |
| 200         | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 286 |
|             | قرض آگر مال میراث سے زائد ہوتو کل مال سے قرض ادا کیا جائے گاور ٹا ءکو | نؤ کانبر 287   |
| 404         | چھند ملے گا<br>چھاند ملے گا                                           |                |
| 202         | تقسيم ميراث                                                           | نؤ کانبر 288   |
| 20A         | تقييم ميراث                                                           | نؤ کانبر 289   |
| ۷۲۰         | تقسيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 290 |
| الاک        | تقيم ميراث                                                            | نتو کانمبر 291 |
| ۷4m         | تقسيم ميراث                                                           | نۇ ئانبر 292   |
| 240         | تقسيم ميراث                                                           | نؤ کانبر 293   |
| 242         | [ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | فتو کانبر 294  |
| ۸۲۷         | تقسيم ميراث                                                           | نوْ کانبر 295  |
|             |                                                                       |                |

| صفخمير       | موضوع                                                                          | فتوى نمبر      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>44</b> •  | تقسیم بیراث<br>تقسیم بیراث                                                     | فتو کانمبر 296 |
| 22r          | تقسيم ميراث                                                                    | فوى نبر 297    |
| 22 <b>r</b>  | تقيم ميراث                                                                     | فتو ئانمبر 298 |
| 220          | تقسيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 299 |
| 224          | تقسيم ميراث                                                                    | فتو کانبر 300  |
| 222          | تقسيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 301 |
| <b>44</b>    | تقسيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 302 |
| ۷۸۰          | تقتيم ميراث                                                                    | نۇئىبر 303     |
| ۷۸۱          | تقسيم ميراث                                                                    | نتو ئانمبر 304 |
| ۷۸r          | تقتيم ميراث                                                                    | نۇئىبر 305     |
| ۷۸۳          | اگراولا دہوتو شو ہرکوچو تھائی مال لمے گاور نہ نصف                              | فتو کانمبر 306 |
|              | خاوند کے بغیر کولی وارث نہ چھوڑ اتو خاوند مفلس ہوتو سارا مال اس کو دیا جائے گا |                |
| ۷۸۳          | ورنه مسلمان فرباء میں تضیم کیاجائےگا۔                                          |                |
| ∠ <b>∧</b> ٣ | تقسيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 307 |
| ۷۸۷          | تقسيم ميراث                                                                    | نو کانبر 308   |
| <b>∠</b> ∧9  | تقتيم ميراث                                                                    | نو کانبر 309   |
| ∠ <b>૧</b> ٣ | تقسيم ميراث                                                                    | نۇڭىنبر 310    |
| 490          | تقسيم ميراث                                                                    | نوڭ نبر 311    |
| ۷٩۷          | تقسيم ميراث                                                                    | نۇ ئانبر 312   |
|              |                                                                                |                |

| صفخمبر | موضوع                                                                | فتوكانمبر      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ∠ \$∧  | تقسيم ميراث                                                          | فوئ فبر 313    |
| ∠99    | تقتيم ميراث                                                          | فوى نبر 314    |
| ۸      | تقيم ميراث                                                           | فتوىٰ ثمبر 315 |
| A•r    | تقتيم ميراث                                                          | فتو کانمبر 316 |
|        | کافر بھی ان اسباب کی بناء پر وارث ہو تے ہیں جن کی بنا پرمسلمان وراشت | فتو کانبر 317  |
| ۸۰۳    | پا <u>ٽ بي</u>                                                       |                |
| ۸۰۳    | زنا کی اولا دائے با پ (زانی) کی وارشت نہیں پاسکتی۔                   |                |
| ۸+۵    | تقييم ميراث                                                          | نوْ ئانبر 318  |
| A•4    | تقتيم ميراث                                                          | نۆىڭىر 319     |
| A+9    | تقتيم ميراث                                                          | فتو کانمبر 320 |
| A+5    | عصبه کی موجود گی میں ذودالا رجام کا کوئی حصہ بیں                     |                |
| ΛI÷    | تقتيم ميراث                                                          |                |
| AII    | تقيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 322 |
| Air    | تقشيم ميراث                                                          | فتو کانبر 323  |
| Air    | معارف بجینروتکفین اورقرض کی ادائیگی مرفے والے کر کہدی جالی گی        |                |
|        | فاتحد سوم مل كى وارث نے ديكرورة على اجازت كے بغير خرچ كياتو اس كے    |                |
| Air    | حصہ ہے وضع کیا جائے گا                                               |                |
|        | نابالغ كاحصة تمام ورناء نے بالاتفاق خرچ كياتو تمام ورشكة حصول سے وضع |                |
| Air    | الياجائے گا                                                          |                |
|        |                                                                      |                |

| صفخمبر | موضوع                                                                  | فتوكانمبر      |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Air    | تقسيم ميراث                                                            | نۆڭىنبر 324    |
| ۵۱۸    | تقيم ميراث                                                             | فتو کانمبر 325 |
| APt    | ائن النم كي موجودگي ميں بھانچ كو پچھند لے گا۔                          | l              |
| ۸ı۷    | مرنے والے کے مال سے پہلے جہنے و تکفین کے مصارف اور قرض ادا کیا جائے گا | فتو کانبر 326  |
| ۸ı۷    | قرض کی ادا کیگی کے بعد وصیت جاری ہوگی۔                                 |                |
| ۸۱۷    | تقييم ميراث                                                            |                |
| AIA    | تقتيم ميراث                                                            | فتو کانمبر 327 |
| An     | تقييم ميراث                                                            | فتو کانمبر 328 |
| An     | وراثت میں چھوٹے ہوئے کے حصہ میں کوئی قرق نبیں ہوتا۔                    |                |
| Arr    | اقر بعصبه کی موجود گی میں ابعد عصبہ کودراشت سے حصہ بیل ال              | نتوى نمبر 329  |
| Arr    | یے کی موجود گی میں پوتے کا حصہ بیس ہوتا۔<br>م                          |                |
| ۸rm    | تقيم ميراث                                                             | فتوى غير 330   |
| ۸۲۵    | تقيم ميراث                                                             | نوًى نبر 331   |
| Ary    | تقتيم ميراث                                                            | فتو ئانمبر 332 |
| ۸ı∠    |                                                                        | نتو کانمبر 333 |
| Ars    | تقتيم ميراث                                                            | فتو ئانمبر 334 |
| Amı    | تقيم ميراث                                                             | نوى نبر 335    |
| ۸۳۳    | تقتيم ميراث                                                            | فتو کانمبر 336 |
| ۸۳۵    | تقيم ميراث                                                             | نوْ کانبر 337  |
|        |                                                                        |                |

| صفخمير  | موضوع                                                                        | فتوكانمبر      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۸۳۲     | لے پالک شرعا جیا نہیں ہوتا۔                                                  |                |
| Ari     | تقتيم ميراث                                                                  | فتو کانمبر 338 |
| ۸۳۷     | تقتيم ميراث                                                                  | فتو کانمبر 339 |
| ۸۳۸     |                                                                              | فتو كانمبر 340 |
| ۸۳s     |                                                                              | فتو كانبر 341  |
| ۸۵۲     | تقسيم ميراث                                                                  | فتو كانمبر 342 |
|         | تاريخ وسوانح                                                                 |                |
|         | حصرت عثمان غنی رضی الله عنه کی لاش تین روز تک بن ی ربی به روایت محض          | فوى نبر 343    |
| ۸۵۳     | افتر ا ماور دروغ ہے                                                          |                |
|         | 18 فی الحجر بروز جمعہ بعدعصر آپشہید ہوئے اور ہفتہ کی رات مغرب اور            |                |
| ۸۵۵     | عشاء کے مابین دفن ہوئے۔                                                      |                |
|         | بعض بلوائیوں نے آپ کو کورستان یبو د آپ کو دُن کرنے کا ارادہ کیا لیکن         |                |
| ۸۵۵     | كامياب نديموئ                                                                |                |
|         | ا مام حسین رضی اللہ عند کی لاش پر کھوڑ ے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑی رہی      |                |
| YOA     | ر مب آپ کے کی ماعب تق درجات ہے۔                                              |                |
|         | حضرت عمر رضی الله عنه کااپنی بهن کوگر دن مروز این باله کھلانا کسی معتبر کتاب | فتو کانبر 344  |
| ٨٥٧     | ے تابت ہیں۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |                |
| Parter. | حضرت على رضى الله عنه كے حضرت خاتون جنت كونسل دينے كى وجه                    |                |
| r'r'    | حضرت بإجره درضی الله عهنا کنیز اور لوغری نتیس _                              |                |

| صفخمير      | موضوع                                                                   | فتؤ كانمبر |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | حضرت غومث اعظم کی کرامت که باره برس کی ڈوبی ہونی برات کو نکالا کی معتبر |            |
| ۳۵          | کتاب شنبی <b>ں</b> ۔                                                    |            |
| ۳۵          | حضرت غو ثاعظم رضی الله عنه کی کرامات متواتر ہیں۔                        |            |
|             | مفتی اعظم با کتان مصرت ابو البر کات سید احمد قادری رحمة الله علیه نے    |            |
| <b>ሰ</b> ኖዓ | ٣ رمضان ٣٣٣ اله ين أنوى ريضد في وشخط فرمائ                              |            |
| ۵r          | تشم قرآن کی خوشی میں عمدہ کھانا کھلانا مصرت تمر رضی اللہ عندے منقول ہے۔ |            |
| IAA         | بلاضر ورت سوال كرنے والے كوحفرت عمر رضى الله عند نے درول سے سر ادى      |            |
| rzr         | که معظمه کوبکه کینے کی وید                                              |            |
|             | حضرت صديق اكبررض الله عنه تمام لوكوں كو برابر عطيات ديتے تھے اور        |            |
| (°1+        | حصرت فاروق اعظم رضى الله عنه بفقد رجا جهت اورعكم وففل كيمطالبق          |            |
| 400         | نی کریم شاہی کے آبا مواجدا دشائبہ نفروشرک سے پاک تھے۔                   |            |
| app         | سرخ موز ه فرعون كاا ورسفيد مإمان كا قعا                                 |            |
| 440         | حضرت على الرتضى رضى الله عنه نے دوران نما زائي انگوشى صعرقه كردى تھى۔   |            |
| 441         | مسيلمه كغراب اور دواہلِ ايمان كاوا قعه                                  |            |
|             | قواعد فقعيه                                                             |            |
| ΑI          | اليقين لا يزول بالشك                                                    |            |
| ۸۸۳۸۸       | ان الثابت بالعرف كالثابت بالنص                                          |            |
| FZ 6        | إذا اجتمع الحلال والحرام الخ                                            |            |
| rrr         | الضرورات تبيح المحظورات                                                 |            |
|             |                                                                         |            |

| صفخمبر  | موضوع                                                                 | فتؤ كانمبر |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 094/0P4 | البيئة على المدعى واليمين على من أنكر                                 |            |
| ΑI      | اصل ہر شے میں شرعاً طہارت ہے۔                                         |            |
| ryy     | كل قرض جر نفعا فهو حرام                                               |            |
| rya     | كل قرض جر نفعا فهو ربا                                                |            |
|         | إن كل من تصرف في ماله (أي مال الصغير) له تصرف في نفسه                 |            |
| ۲۲۷     | ومالافلا                                                              |            |
|         | رسم المفتي                                                            |            |
| ΑI      | شبہ ہے کوئی چیز نا پاکٹبیں ہوتی۔                                      |            |
|         | جب دواقوال كي هي من اختلاف موتو ظاهر روايت اوراطلاق حديث برعمل كيا    |            |
| IP      | جائےگا                                                                |            |
|         | نصف النهارك بارے من علمائے ماوراء أنهركى بجائے علمائے خوارزم كى تختيق |            |
| 100     | کے مطابق فتوی دیے میں احتیاط معلوم ہوتی ہے                            |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |
|         |                                                                       |            |

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَّمِ. حااات

# حضرت مولانا ابومحمر سيدمحمد ديدارعلى شاه محدث الورى رحمة اللدنيليه از

حضرت صاحبز ا دهمولا ناعبدالسلام صدیقی مجد دی دا مت برکامهم العالیه خانقاه سلطانیززد کالا دیو (جهلم)

آ ب كاسلاف مشهد (ايران) سے بندتشريف لائے سيد الله عامدة الله عليه (آ ب كے بردادا) بيط تخص إلى جن كانا م ناریخ كے صفحات برجلو اگر بوا آ ب بى مشهد سے بلگرام اور وہاں سے فرخ آ با دا ئے كہ يوكو سے وردوہاں سے فرخ آ با دا ئے كہ يوكو سے وردوہاں سے فرخ آ با دا ئے كہ يوكو سے الدور ميں قيام پذير بوئ آ ب كا سلسله نسب معز ت امام موى دضارضى الله عند سے مانا ہے جس كى وجد سے آ ب حنى حينى دضوى سيد إلى ۔

مولانا سید محمد دیدارعلی شاه مشهدی رضوی نقشبندی قادری محمد شالوری قدس سر ۱۳۵ ساله بسطابق 1856 و پیر کے دن ریاست الور پس اپنے عم بز رکوار سید'' شارعلی'' شاه کی دماست بیدا ہوئے' حضرت نے آپ کی والمده محتر مدکو پہلے بی بشارت دی تھی کہ تیر ہے گھر ایک جیٹا بیدا ہوگا جودین اسلام کا چراغ ہوگا'اس کا نام'' دیدارعلی'' رکھنا۔

حضرت سیدصاحب نے ابتدائی تعلیم الور میں حاصل کی پھر دہائی کارخ کیااور مولانا کرا مت اللہ خان صاحب سے دربِ نظامی کا پچھ حصد پڑھا۔مولانا عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا ارشاد حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمام کی تعلیہ سے درب نظامی کا پچھ حصد پڑھا۔مولانا عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی زانو بے تلمذ طے کیا اس زمانہ میں سہاران پور میں مولانا احمد علی محمد من سہاران پوری

تر رئیں حدیث میں یکا ندروزگار مانے جاتے تھے ان کے پائ آپ نے دورہ حدیث پڑھا ان دنوں آپ کے ہم میق مولانا وسی احمر محدث سورتی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کولاوی تھے بیدوہ لوگ جی جو آسان علم وشیرت پر آفنا ب وما بتاب بن کر چکے دورہ حدیث سے فارغ ہوکر محقولات کا برا اوقت نظر سے مطالعہ کیا ہے۔

حضرت مولانا احمر علی سہاران پوری دعمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کو درج و بل مشائع طریقت اور شیوخ حدیث سے معارف طریقت اور شیوخ

- 1۔ حضرت سائمی او کل شاہ انبالوی رحمة الله علیهٔ حضرت محدث الوری رحمة الله علیه دوسال تک ان کی تربیت میں دیمة الله علیه دوسال تک ان کی تربیت میں دیاوران سے سلاسلِ طریقت کی اجازت ورضلعتِ خلافت حاصل ہوئی۔
- 2 حضرت مولانا فضل الرحمان كني مراد آبادى دعمة الله عليه محضرت وكل شاه دعمة الله عليه كفر مان ك مطابق آب ان كى خدمت اقدى هن حاضر جوئ سلسله باليه قادر ينقشند يدهن آب سے بيعت جوئ اور منبوحد يدہ حاصل فر مانى جو حضرت شاه عبد العزيم حدث دبلوى دعمة الله عليه تك صرف ايك واسط سے بينجت بوئ بيت منبوحد يدہ حاصل فر مانى جو حضرت شاه عبد العزيم حصاحب زاد به مولانا عشم الله ين احمر مياں كدون حديث هن ساتمى بوئے وضرت شيخ دعمة الله عليه كے صاحب زاد به مولانا عشم الله ين احمر مياں كدون حديث هن ساتمى بوئے كاشرف بھى حاصل دبال سے بھى تمام اعمال واؤ كار سلاسل اوليا و هن اجازت اور خلافت حاصل كى۔

  3 حضرت مولانا عبد الغنى بهادى مباح مدنى دعمة الله عليه آب كو كمه مرحه اور مديد منوره كے جاليس اكام علمائے كرام سے فقد وحد يده هن اجازت حاصل تھى ان سے بھى سند حاصل كى۔
- 4۔ امام فن قراءت حضرت قاری عبدالرحمٰن پانی بتی رحمۃ اللہ علیہان ہے بھی قر آن مجید ٔ حدیث اور فقہ کی اجازت ہے شرف ہوئے۔
- 5۔ اعلی حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضا خان ہر ملوی رحمة الله علیه آپ نے بھی حضرت محدث الوری رحمة الله علیه آپ نے بھی حضرت محدث الوری رحمة الله علیه کوتمام سلاسل اولیا نے کرام کے اعمال واؤ کار اور جمله مروبات فقد وحدیث کی اجازت اور خلافت عطافر مالی۔
- 6۔ حضرت سیداولا درسول محمر میاں قادری ہر کاتی مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ آپام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیا م احمد منظر بیات علیہ کے بیا دہ تشین تنے۔ حضرت محمد ثالوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی طریقت

كيمااسل كى خلا فت اور حديث وبلوم دينيه كى سند حاصل كى \_

7۔ حضرت سید نارعلی رضوی مشہدی رہمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلسلہ چشنیہ کے عظیم روحانی پیٹیوااور رشتہ میں حضرت سید نارعلی رضوی مشہدی رہمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلسلہ چشنیہ کے عظیم روحانی پیٹیوااور رشتہ میں حضرت محدث الوری رہمۃ اللہ علیہ مجم محترم نتے۔ کیلِ علوم کے بعد آپ نے ایک عرصان کی خدمت میں گذارا اور ان کی صحبتوں ہے مستغیض رہے۔ انہوں نے بھی آپ کوائی خلافت ہے سرفراز فر مایا۔

8۔ حضرت شاہ ابواحم محمد علی حسین اشر فی کچھو چھوی رخمۃ اللہ علیہ۔حضرت محدث الوری رخمۃ اللہ علیہ ان
 سے بھی سند حدیث اور سملا سل طریقت میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔

سیدصاحب جب علم سے فارغ ہوئے آ ب اپنے استاد مولانا ارشاد حین را میوری دھمۃ اللہ علیہ کے کم کے مطابق ''ارشاد العلوم رام پوڑ ' ہیں مدری اول مقر رہوئے چند ہوں کے بعد 1906ء ہیں جبئی روانہ ہوئے وہاں ایک سال پورا کام کرنے کے بعد 1907ء ہیں وطن مالوف'' الور'' ہیں تشریف لائے اور میم '' دائر ہ'' ہیں ''قوت الاسلام'' کے نام سایک مدرسرقائم کیا بید درسرآ پ کی علمی زندگی کامنگ اولین قر اردیا جانا ہے جوآ پ نے دنی علوم وخون کی اشاعت کے لیے قائم کیا۔'' میمدائر ہ'' ہیں در کر قرآن کا آ ناز فر ملا ' والین قر اردیا کی خصوصت بھی کہ سننے والے پاپند شریعت ہوگئے سینکٹر ول نے اپنے گنا ہوں سے قو برکر کی حق کہ ہندو روئی کی خصوصت بھی کہ سننے والے پاپند شریعت ہوگئے سینکٹر ول نے اپنے گنا ہوں سے قو برکر کی حق کہ ہندو روئی آت سنتے سے الورکا ہندو روئی آت سنتے سے الورکا ہندو رائی آت سنتے سے الورکا ہندو رائی آت سنتے ہوگئے گر استانا کی اشروع کیا گر آت سنتے کے استعمال کی اشروع کیا گر آت سنتے الورکا ہندو رائید استقامت کے ماتھا بنا کام کرتے دیے ۔

حضرت قبلہ سیدصاحب بہتا اس بھائی سائیا وہیں لا ہورتشر ایف لائے اس دور میں بنچاب کی شہرہ آ فاق واحد دینی درس گاہ '' دار العلوم نعمانیہ'' میں شیخ الحد بیث کے منصب پر فائز ہوئے' مدرسہ میں درس معدیث شریف دینے اور لا ہوراوراس کے مضافات میں تبلیغی جلسوں میں خطاب فرما تے نفیے آپ کا وعظ بہت مقبول اور موثر تھا جس اجتماع میں آپ کا اعلان ہونا خلق خدا کشر تعداد میں آپ کی زیارت اور وعظ سننے کے لیے جمع ہوجاتی ۔

1916ء میں لاہورے آگرہ تھریف لے گئے اور رمغمان ۱۳۳۳ھ برطابق ۱۳۴ ء جامع مجد اکبرآ بادآ گرہ کے مفتی وخطیب مقرر ہوئے اور ۱۹۱۶ تک آگرہ میں آپ کا قیام رہا۔

۱۹۳۸ مطابق مطابق بین الله شریف اور زیارت روضهٔ رسول شینه کے لیے روانه بوئے اور جے سے دالیسی پر میں ایس آپ مستقل سکونت کے ارادہ سے لا بورتشریف لائے اور جامع مسجد وزیر خان کے خطیب مقرر ہوئے خطابت کے ساتھ ساتھ درس وقد رکیس کا سلسلہ بھی شروع فر مایا۔

۱۳۳۲ ہے برطابق سام اوسی آپ نے مرکزی انجمن جن سالاً حناف ہند قائم کی اور دا رالعلوم جزب الاحناف کی بنیا در کھی جہاں سینکڑ وں علما روفضلا ما ور مدرسین بیدا ہوئے آئے شاید بی پاکستان کا کوئی شہر یا قصبہ ایسا ہوگا جہاں جزب الاحناف کے فارغ انتھیل علما ردنی خد مات سرانجام ندد سے ہوں۔

حضرت کی ذات ستودہ صفات ہے جن تعارف نیل میا کی اور تن کوئی آپ کی طبیعت انہ تھی کا تعان کے طوفان آپ کے پائے گا ان آپ کے پائے گا ان آپ کوئی طاقت آپ کوم فوب ندکر کئی علم وضل کے کو اسمندر سے کمی مسئلہ پر گفتگو شروع کرتے تو گفتوں بیان جاری رہتا مورہ فاتح شریف کا در کن شروع کیا تو ایک سال تک صرف سورہ فاتح شریف کا در س جاری رہا۔ آپ کے ضلوع اُٹی رُزم وتقوی سادگی اورا خلاق مالیہ سال تک صرف سورہ فاتح شریف کا در س جاری رہا۔ آپ کے ضلوع اُٹی رُزم وتقوی سادگی اورا خلاق مالیہ سے تاکل فور کا نے مشائ اللی سفت کی سالیہ کے مشائ اللی سفت کی مشائل اللی سفت کی عرب و بحث سے اجتمال کی سے انتخاب کر تے مناظروں کی حوصلہ شکن کرتے گا گاوں کے جواب میں خاموش رہے اُپی خروریا تا ہو جو دبا زار سے خرید لا تے جہاں خلاف بشری بات کی اشیا وخود با زار سے خرید لا تے جہاں خلاف بشری بات کی اُٹی کے والاکٹر نائختوں سے او نجایا جام ڈد کئی ساخت کا جونا استعال کر تے تھے۔

حضرت علامہ سید صاحب کے تمن صاحبزادے اور تمن صاحبزادیاں تھیں جن میں سے ایک صاحبزادیاں تھیں جن میں سے ایک صاحبزادی اوردوصاحبزادوں نے ہوئ کر پائی ہے۔ ﴿ا ﴾ سیداحمدابوالبركات قادرى دعمة الله علیه دارالعلوم حزب الاحتاف كا انتظام والقرام آپ كے ذمہ بى تھا جے آپ نے ہوى خوبصورت انداز سے جمایا

﴿ ٢﴾ علا مدابو الحنات سيد محد قادري رحمة الله عليه جامع مسجد وزير خان كے خطيب اور جمعيت علائے پاكستان كے صدر تنے آئے تركيك پاكستان جهاد كشميرا ورختم نبوت كى مهم كے سيح جانباز بيد سالار تنے۔

۱۲۲رجب المرجب ۱۳۵۳ء برطابق 20 کور 1935ء کو آپ نے وصال فرمایا جب کر آپ نمازعمر کے ایس کر آپ نمازعمر کے لیے نہازعمر کے لیے نیے اندرون دہان درواز ہوارالطوم جزب الاحتاف میں آپ کی آخری آ رامگاہ ہے۔

ہندہ پاک میں آپ کی انتقاب تد رمی کا دشوں کی بروات ہے تار تلاغدہ نے آپ سے علوم دینیہ کی تعلیم یا لی آپ کے صاحبز دگان کے علاوہ چند تلاغدہ کے تام یہ ایس۔

1\_ مولانا ارشاد على الورى 2\_ مولانا محمد رمضان بلوچستاني

3\_ مولانا ركن الدين تقتيدى 4\_ مولانا غلام حى الدين كانا في

5- مولانا محرائهم جلال آبادي 6- مولانا محررمغمان لبيلة سنده

7\_ مولانا عبد الحق ولا يتي 8\_ مولانا شفق الرحمان يشاور\_

9\_ مولانا سيد فضل شاه 10\_ مولانا محمر مراله ين

11\_ مولانا ابوالخيرنو رالله تعيى 12\_ مولانا عبد العزيز \_ بور \_ عوالا \_

13\_ مولانا عبدالتيوم بزاروي\_

آپ نے محققان رتصانیف کاؤ خبر مارگارچھوڑا ہے بعض تصانیف کے نام یہ ہیں۔

(۱) تغییر میزان الادیان (مقدمه تغییر سورة فاتح تثریف)

(2) علامات وبايي (3) مدلية التوى بارشاد على درروروافض\_

(4) اصول الكلام (5) تحقيق المسائل

(6) مداية الطريق (7) سلوك قادرب

(8) فضاكل دمغيان (9) فضاكل شعبان

(10) الاستغاثة من اولياء الله عين الاستغاثة من الله

(11) د بوان ديدا ريلي فاري اردو

# تقريظ جليل

11

محقق ابل سنت علّا مهمولا نامحمر جلال الدين قادري زيدمجده کھارياں ضلع تجرات

#### بسعرالله الوحمن الوحيعر نحمد يونصلي على رسولة الكويعر

استفناء اور نتوی کی تاریخ اتنی بی پرانی بے بھتی پرانی تاریخ اسلام کی ہے۔ قرآ ن مجیدفر قان جمید کے بزول کے دوران صحابہ کرام علیم الرحمة والرضوان نے بعض امور سے متعلق حضور پر نورسید سالم سلی الله علیه وسلم سے شرک تھم دریا فت فر مایا تو اس وقت بعض اوقات الله تعالی جل وطلا نے قرآ ن مجید میں اس کا جواب نازل فر مایا اورا کثر اوقات فود شاری اسلام علیہ التحیة والسلام نے حکم شری واضح فر مایا قرآ ن مجید کی متعدد آیا ساور امار میں میں میں مورت حال ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

نی اکرم رسول معظم ﷺ کے وصال پُر طال کے بعد صحابہ کرام ٹا بھین اور تیج ٹا بھین کے دور میں شرگ امور میں اکرم رسول معظم ﷺ کے وصال پُر طال کے بعد صحابہ کرام اور جلیل القدرائم کرام رضوان اللہ تعالی علیہم شرگ امور میں استفتاء طلب کے جاتے رہے اور مقتدر صحابہ کرام اور جلیل القدرائم کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کو جواب عطافر ماتے رہے۔ بہی جواب فناوی کہلائے ۔ یہ سلسلہ سوال اور جواب کاوج بن بیس رکا بلکہ اب تک جاری ہے اور انتا واللہ قرب قیامت تک جاری رہے گا۔

استفناء کرنے والے بھی اپنی ذات سے تعلق پیش آ مدہ صورت حال سے سوال کرتے اور بھی معاشرہ کو پیش آ مدہ صورت حال سے سوال کرتے اور بھی معاشرہ کو پیش آ مدہ اجتماعی صورت حال سے سوال کرتے ۔ مفتی آئیس حسب حال شرعی اصول وقو اعد کی روشنی میں جواب عطافر مادیتا۔ سطرح بعض فناوی کا تعلق ایکشخص سے ہوتا ہے اور بعض کا تعلق اجتماعی طور پر معاشرے

ے۔فنادی کی اہمیت اور فقد رہ تیمت دونوں صورتوں میں بکساں ہوتی ہے مراثر ونفوز کے انتہارے تافی الذکر فنادی ہمہ کیراثر رکھتے ہیں۔ ایسے فناوی بعض اوقات معاشر سے کی برائی کوختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات معاشر سے کی برائی کوختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا اثر ونفوذ ا تنا بردھ جانا ہے کہ اس سے مقد راعلی کے افتد ار پرز دیئ ہی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ فناوی سے بعض اوقات حکر انی تبدیل ہوگئے۔ یہ مقام اختصار ہے ورنداس کی کثیر مثالیں نا ریخ میں موجود ہیں جن کو یہاں درج کیا جاسکتا ہے۔

فاوی کی ایک حیثیت زبانی اور ایک تحریری ہے۔ منتفتی نے سوال اگر زبانی کیا تو مفتی نے اس کا جواب زبانی کیا تو مفتی نے اس کا جواب زبانی دے دیا۔ زبانی سوال جواب زبانی دے دیا۔ زبانی سوال وجواب کا انصاط بہت دشوار اسرے البتہ تحریری فاوی کی جمع دنا ایف اور تر نیب قدرے آسان ہے۔

درج بالاحقیقت کے پیش نظر یہ کہا جاسکا ہے کہ اسلامی ناریخ میں کتب فاوی لا تعداد و بیٹار مرتب
وموجود ہوں گرشاید ایسانہیں اس کی وجدوبی ہے جو اسلامی کتب تفاییرا حادیث فقہ ناریخ انٹر ورح کے ساتھ
حادثہ ہوا لینی وہ تھی مسودات کا ایک متعد بہا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ بعض حصہ اسلام دشمن حکر انوں کے حملوں
کی نذر ہو چکا ہے۔ یہ بات تو بطور ضرب المثل کی جاتی ہے کہنا ناریوں کے حملوں سے ورس البلاد بغداد مقد س
کی نذر ہو چکا ہے۔ یہ بات تو بطور ضرب المثل کی جاتی ہے کہنا ناریوں کے حملوں سے ورس البلاد بغداد مقد س
کا نایا ب اور کیئر علی و نیر ہ دریا ہے د جلہ کی نذر ہواجس سے تھی مسودات کی روشنائی سے دریا ہے و جلہ کا پائی سیاہ ہوگیا تھا۔ ایسے بیمیوں حادث سالائی کتب کا ایک سیاہ ہوگیا تھا۔ ایسے بیمیوں حادث ساتھ کتب کا ایک معتد بہا نیتی و فیر مکی نہ کی طرح محفوظ رہ سکا ہے۔ چنا نچہ دیگہ کتب اسلامیہ کے ساتھ ساتھ کتب فاوئ کی کثر مقدار تھی یا مطبوعہ صورت میں موجود ہے۔

فتوکی کیا ہے اوراس کی فرجی و نی اور معاشرتی حیثیت کیا ہے؟ یہاں ان امور کے بیان کا موقع مہیں۔ گفتہ اُیوں جان لیجئے ایک محض یا معاشرہ کو در پیش صورت حال میں اسلام تھم جائے کی کوشش استفتاء ہے اوراس صورت حال میں کا شرک کوشش استفتاء ہے اوراس صورت حال میں کتاب وسنت اوراقو ال ائمہ وفقہاء کی روشن میں کسی سالم دین کاشری جواب فتو کی کہلاتا ہے۔ کویا فتو کی کوایک تحض یا ایک معاشرہ کی دئی معاشرہ کی معاشرہ کی دیں معاشرہ کی دیں معاشرہ کی دیں معاشرہ کی دیں معاشرہ کی اور ساتی زندگی میں جنیا دی اہمیت

حاصل ہے۔

زیرِنظر فناوی کی کتاب مسمیٰ به وفناوی دیداریه مین مفتیان کرام کفناوی کامجوی ہے۔

- مولانامفتی ثمر رمغمان صاحب۔
- 2\_ مولانامفتى سيد محمر اعظم شاه صاحب

نٹیوں مفتیان کرام جامع مسجدا کبرآ با د (آگرہ) کے خطیب اور مفتی ہیں۔ جو کیے بعد دیگر سے ذکور مسجد میں افغا ماور خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جس رجنٹر میں نٹیوں مفتیان کرام کے فغاوی درج ہیں اس کا دورانیہ جنگ عظیم اول کا زمانہ (1914ء 1914ء) ہے۔

اول الذكر دومفتیان كرام كے حالات فقیر غفر له القدیر (راقم السطور) كومطوم نہیں البینة تیسر نے فتی نیراس الحد ثین استاذ العلماء والمدر سین مولانا سید ابو تحر تحد دیدارعلی شاہ صاحب رحمة الله علیہ کے حالات آئب تذکرہ میں موجود ہیں ۔ بیدوی ہیں جنہیں امام احمد رضامحدث ہر یلوی فقرس مرہ العزیز سے خلافت واجازت حاصل تھی ۔ بال یہ وہ بی جن جو بعد میں مرکزی دارالعلوم حزب الاحتاف لا ہور ہند (اوراب پا کستان) کے بانی حاصل تھی ۔ بال یہ وہ بی جی جو بعد میں مرکزی دارالعلوم حزب الاحتاف لا ہور ہند (اوراب پا کستان) کے بانی حیا ۔

تنوں مفتیان کرام کے فناوی کی کیفیت و کمیت بھی مختلف ہے۔

اول الذكر مفتی مولانا محمد رمغمان صاحب كے فقا وئى بہت قليل بيں۔ جو انگليوں پر بِكنے جاسكتے ہيں۔ ان كے فقا وئى تحرير كرنے كا انداز بھی مختصر ہے۔ وہ مختصر عبارت میں (اورا كثر اوقات) بغير حوالد كتب فقد وغير و كے فق كاتح مريكر ديتے ہيں۔

نانی الذکر مفتی مولانا سید محمد اعظم شاہ صاحب کے فناوی اول الذکر مفتی کے فناوی سے ذرا زیادہ میں۔مجموعی طور پر وہ بھی قلیل ہیں۔گر ان کا انداز تحریر فقدر نے مفصل ہے وہ کتب حوالہ جات سے اپنی تحریر کو مزین کرتے ہیں۔ "فاوی دیداریه" کے چندفاوی سے اتفاق مشکل ہے۔ سریدامر باعب فقد سنیں۔ مفتی اگرا خلاص، للریت اور مکنت تحقیق کے بعد جواب دے اوروہ جواب دیجہ جورفقہا نے است اور مفتیان ملت کے خلاف واقع ہوتو اس کو خطائے اجتہادی کے مانندمحمول کرنا جا ہے۔ مفتی ندکور با وجود خطا کے ماجور و مثاب ہوگا۔ انشا واللہ العزیز۔

"فاوی دیداریہ" میں بعض وہ فاوی ہیں جن کی بناپر مروبہ کچیریوں میں فیصلے ہوئے جس کا صرح مفہوم یہ ہے کہ مولانا سید ابو محمد حمد دیدار علی شاہ صاحب علیہ الرحمة کے فناوی کوعوام وخواص کے علاوہ مروجہ کچیریوں میں قابل جمت تنکیم کیا جاتا ہے۔

بعض فناوی وہ ہیں جن کابا لواسط تعلق مروجہ بچہر یوں سے تھا۔وہ یوں کہ او قاف مساجد عداری وغیرہ کے مقد مات کے مقد مات کے مصارف بور کرنے سے تعلق نو کی دیا۔ بعض فناوی کا تعلق مسلما نوں کے اجماعی معاملات سے متعلق تھا۔ شاوی کا معاملات سے متعلق تھا۔ شاوی کا دیا جامع مسجد میں سائلمین کے سوال کرنے اوران کی انداد کرنے والوں سے تعلق تمری ادکام کا واضح کرنا ہے۔

غرضیکہ ''فقاوی دیداریہ'' کتب فقاوی میں ایک قابل قدرا ضافہ ہے۔لیکن اس کی موجودہ افادیت کی صورت گری کا سہرا ہرا درم محترم علا مہ مولانا مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجددی مد ظلہ العالی کی گراں قدر م مشکل اور مسلسل مسامل جمیلہ کامر ہون منت ہے۔

مفتی محمعلیم الدین مجددی مدخله العالی نے فناوی کے رجنر کو بنظرِ حمیق برمها شکته خطاور بوسیده ہونے

کے باعث پڑے منے میں جومشکل پیش آلی وہ صرف وہی جانتے میں دوسرااس مشکل کااندازہ نہیں کرسکتا۔ ہاں وہ حضرات جواس نوعیت کے خطو طے مرتب کرتے میں وہ اس سے واقف میں۔

رجشر فناوی پڑھ لینے کے بعد جوم احل مفتی مراتب نے طے کیے ان کا مختفر تعارف (جوفقیر غفر لدراقم السطور کی مجھ میں آیا) یوں ہے۔

- 1- رجر فاوی ای تر سب سے جس تر سب نافی سے متفقی نے سوال کیا ظاہر ہے کوئی عبادات سے متعلق سوال کرنا ہے کوئی میراث کے بارے میں فتوی ہو ہوال کرنا ہے کوئی میراث کے بارے میں فتوی ہو چھا ای تر سب ہواب رجر شن نقل میں فتوی ہو چھا ای تر سب ہواب رجر شن نقل کردیا۔ یہ جمور فتی ابواب سے بیمر فتلف فعا۔ قاری کے لیے اس سے استفادہ بہت در وار فعا۔ مرتب مفتی صاحب نے تمام فقاوی کوفتی ابواب پر مرتب کردیا ہے۔ اب اس سے قاری کے لیے استفادہ نہایت آسان سے۔ وہ اپنی کیند کاباب کھول کر پڑھ مکتا ہے۔
- 2۔ مفتیان کرام نے فتو کی کے دوران جن کتب کا حوالہ دیا ہے ان میں اکثر اوقات کتاب کاباب اور صغمہ درج نہیں اور ندید درج ہے کہ متعلقہ کتاب کس مطبع کی ہے۔ مرتب موصوف نے حوالہ جات کی تخر تن مرحق ورج نہیں اور ندید درج ہے کہ متعلقہ کتاب کس مطبع کی ہے۔ مرتب موصوف نے حوالہ جات کی تخر تن میر کی گرق ریز کی ہے۔
- 3۔ عربی یا فاری عبارات مندردبہ فناوی بین کار جمہ مفتیان کرام نے نہیں کیا مرتب موصوف نے ان کا سلیس اردور جمہ کر دیا ہے تا کہ قاری کے لیے آسانی بیدا ہوجائے۔
- 4۔ بعض مقامات پر عربی یا فاری عبارت کا ترجمہ مفتیان کرام نے کیا ہے گر وہ درست نہیں۔ مرتب موصوف نے اس ترجمہ کی تھیجے حاشیہ میں کر دی ہے۔
- 5۔ بعض مقامات پر مفتیان کرام نے جس کتاب کا حوالہ درج کیا ہے اصل کتاب میں وہ حوالہ ان الفاظ نے نہیں۔ مرتب موسوف نے حاشیہ میں کتاب متعلقہ کے اصل الفاظ نقل کر دیے ہیں۔
- 6۔ بعض اوقات مفتیان کرام نے جوعبارت کسی کتاب ہے بطور حوالہ فل کی وہ عبارت اس کتاب کی نہیں

بلككى اوركاب كى ب\_مرتب مصوف في اصل كاب كى نثان ويى فرما دى ب\_

7۔ مرتب موصوف جو بڑات خود مفتی ہیں نے جہاں کہیں فتو کی جمہو رفقہائے است کے خلاف ملاحظہ کیا اس کی تھیج حاشیہ میں کر دی ہے۔

ال اوعیت کی کثیر مسائی ہیں جن کا حوالہ اصل مرتبہ ''فقاویٰ دیداریہ' ہیں جا بجاملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

8۔ اصل مجمور فقاویٰ میں بوجہ بوسیدگی یا شکتنگی جو کلمات پڑھے نہ جاسکے مرتب موصوف نے آئیس اندازہ سے درج کیا ہے۔ مرح کیا ہے۔ کہ دیا گیا ہے۔ کہ دیا گیا ہے۔ کہ دیا گیا ہے۔ مفتیان کرام نے بعض اوقات کی عبارت کے لیے ایک حوالہ درج کیا ہے۔ مرتب موصوف نے وہ ی عبارت دی گرکت میں موجو ہونے کی نشان دہی کر دی ہے۔

## بىم الله الرحمٰن الرحيم تقريطِ عليل از

# استاذ الاساتذه حضرت علآمه مجمع بدائكيم شرف قادري مدخله العالى

محد نے الوری حضرت مولانا ابو محد سید محد دیدار علی شاہ دحمہ اللہ تعالی این سید نجف علی ۱۲۵ الد ۱۸۵۹ء الور (ائریا) میں بیدا ہوئے اتبدائی تعلیم الور ہی میں حاصل کی مزید تعلیم کے لیے دافی جا کرمولانا کرا مت اللہ خان سے در سِ نظامی کی اکثر ویڈٹر کا بیل پڑھیں اس کے بعد سہار نبود جا کر بخاری تشریف کے محمی مولانا اجمہ علی سہار نبود کی سے حدیث تشریف پڑھی شخ الحمد ثین مولانا وہی اجمد مصورتی اور مقتدائے علماء واصفیاء پیر مہر علی شاہ کواڑوی سے حدیث تشریف پڑھی شخ الحمد ثین مولانا وہی اجمد محمولات کی مزید تعلیم کے لیے دامپور جا کر مولانا ارشاد سین دامپوری اور مولانا عبد العلی رامپور کی سے استفادہ کیا۔

دوسال تک حضرت سائیس آو کل شاہ انبالوی قدی سرہ کی خدمت میں رہ کران کی خلافت ہے مستفید ہوئے پھر ان کے ارشاد کے مطابق حضرت مولا نافعل رحمٰن تنج مرا دا بادی شاگر دحضرت شاہ عبدالعزیز حمد ث دیلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دستِ اقدی پر سلسلہ نقشبند بیاور قادریہ میں بیعت ہوئے اور محضرت کے صاحبز ادے مولا ناشم الدین احمد میاں دحمہ اللہ تعالی کی معیت میں پچھے حصہ بخادی شریف مؤطا امام مالک اور پچھ شرح وقایہ شاکرا جازت حاصل کی۔

اس کے علاوہ انہیں امام احمد رضام ملوی ہے بھی اجازت وخلافت حاصل تھی جس کا پچھے حصہ راقم کو حضرت مغتی اعظم پاکستان علا مرابو البر کات سید احمد قا دری ہے حاصل ہوا تھا جے راقم نے اپنی تعنیف '' تذکرہ اکابراہلِ سنت' جس شائع کردیا تھا وہاں ہے لے کراس مضمون کے آخر جس اس کا عکس شائع کیا جارہا ہے۔

فراغت کے بعد پھے وہ مداووں وسے 1905 وسے 1905 وسے 1905 وہ است ارشاد العلوم "را میور میں فرائش تر رہیں انجام دیتے رہ باس کے بعد دو سال بھی جائے گئے گا ہے وہ الورتشریف لا نے اورو ہاں " تو ت الاسلام " کے تام سے ایک دار العلوم قائم کیا ۔ پھے وسیدلا ہورتشریف لا کر جامعہ نمائیہ میں فرائض تر رہیں انجام دیتے رہ ہے اس الاسلام " کے تام دیتے رہ ہے الا الا ارشاد حسین را میوری کے ایما وہ آبر (آگرہ) تشریف لے انجام دیتے رہے اسمالہ الا اور انفق کی حیثیت سے دنی فیصد داریاں اداکر تے رہے سیدی اعظم شاہ کے بعد آپ اورشاری مید کے خطیب اور مفتی کی حیثیت سے دنی فیصد داریاں اداکر تے رہے سیدی اعظم شاہ کے بعد آپ وہاں کے مفتی مقرر ہوئے ۔ سیدی اعظم شاہ صاحب کے آخری فتو کی پر نکم جولائی ۱۹۱۹ وہ استعبان است سے ساتھ درج ہا ورصر ہ سیدھا حسب کے پہلے فتو کی پر سار مفان ۱۳۳۳ اورائی کے اور منا میں کے اور منا ہورک ایم کی میں اور مقربی اور بلانے کے لیے مسلسل کو شاں سے گئے اعظم شاہ کے دیتے اور میں آپ دوبا رہ لا ہور کے ایمل کو شاں میں خطابت درس ویڈ رئیس اورائی اور قائم میکر وزیر خال میں خطابت درس ویڈ رئیس

۱۹۲۳ء مرکزی الجمن حزب الاحتاف قائم کی ای الجمن کے تحت بعد میں دارالعلوم قائم کیا جہاں سے بدی تعداد میں علماء خطباء اور مدر مین تیار ہوئے۔ بعد میں دارالعلوم حزب الاحتاف کنج پخش روڈ پر خقل ہوگیا آج کل آپ کے پر بو تے سید نارا شرف صاحب دہلی دروازہ کے اندر چنگر محلّہ میں واقع قدیم حزب الاحتاف کودوبارہ آباد کے ہوئے جس شالد تعالی کی مزیرتو فی وہمت عطافر مائے۔

نازی کشمیرمولاناعلامه ابوالحنات سیدهد قادری اور مفتی اعظم پاکستان علامه ابوالبر کات سیدا حمدقادری و مفتی اعظم پاکستان علامه ابوالبر کات سیدا حمدقادری و جمها الله تعالی آپ کے دونوں صاحبزادوں کے المی سنت و جماعت پر براے احسانات جی شاری بخاری علامہ سیدمحمودا حمد رضوی آپ کے بچاکا برعلاء المی سنت و جماعت میں سے ہوئے جی ساس وقت ان کے صاحبز ادے مولانا سید مصطفی اشرف دضوی ان کے جافشین جی ۔

4 بولانی 1986ء کومرکزی مجلس رضالا ہور کے بانی اور صدر تکیم محد موی امرتسری رحمة الله علیہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ تعلیم عبد الجید عنقی صدر خلافت ممیش لا ہور نے بیان کیا کہ ترکی کی مشہور او بید خالدہ اویب

خانم لا ہور آئی تو طے ہوا کہ جو کے بعد مسجد وزیر خال میں جلسہ کیا جائے جو ہے پہلے مولانا سید دیدار علی شاہ فے تقریر کی ان کی تقریر میں تر کی کانام س کر خالدہ ادیب خانم نے بوچھا کہ یہ کیا کہ د ہے ہیں؟ اسے بتایا کہ تمہاری اور مصطفیٰ کمال یا شاکی یا رٹی پر تنقید کر د ہے ہیں جو سے بعد اس نے فاری میں تقریر کی اس کے بعد مولانا نے ڈیز دھ گھنٹہ تقریر کی واپسی پر خالدہ نے کہا:

"بيبهت يدانالم ب

حضرت مفتی اعظم پاکتان علامه ابو البر کات سیدا حمد قادری نے ترکیک خلافت اور ترکیک ترک موالات کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک دفعہ موالات کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک دفعہ موالات کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک دفعہ موالات کی (مولانا سید تھ دیا رفل شاہ دحمہ اللہ فغیرہ نے تھے فر مایا کہ خباری تراشوں والا فاکل اٹھا کرلاکی وہ لے کرآیاتو آپ نے زوردار خطاب کیا اور اس جس مولانا تھ علی جو ہراور دوسر مے لیڈروں کو مخاطب کر کے فر مایا کہ آپ نے فلاں موقع پر بہ کہا کہ فلان کے اور کا خطاب کے بعد مولانا تھ کی جو ہر کھڑ ہے ہوئے اور کہنا نہ کی کرتے ہیں ہو بھا اور اپنا خطاب خشم کردیا۔

ریجی معزت مفتی اعظم پاکتان ابو البر کات سیداحد قادری نے بیان کیا کہ ایک دفد علامہ اقبال الکٹن میں کھڑے ہوئے اور معزت آباتی (مولانا محد دیدار علی شاہ) سے ملاقات کے لیے آئے علامہ معزت کے سامنے دوزا نو ہوکر جیٹھے ہوئے تھے کیوں آویا ذبیل کہ معزت 'آباتی'' کس مسلے پر گفتگوفر مار سے تھے 'لیکن اثنا یا دے کہ وہ البیات کے کس مسلے پر گفتگوفر مار سے تھے 'لیکن اثنا یا دے کہ وہ البیات کے کس مسلے پر گفتگوکر دیے تھے اور علامہ کی آئے مول سے میل اشک دواں تھا۔

خالنین حضرت محدث الوری کے خلاف پر وہیگنڈ اکرتے ہوئے اس بات کو بہت اچھا لتے ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کے خلاف کفر کافتو کی دیا تھا' جب کہ حقیقت اسے مختلف تھی' اقبالیات کے ماہر جناب سید نور محمد قادری دحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت محدث الوری کی خدمت میں علامہ کے کچھاشعار علامہ کا نام کے بغیر بیش کیے گئے جن میں آفاب کو خاطب کرتے ہوئے اس کے لیے صفات الوہیت نابت کی تی تھیں فام کے بینے ہوئے ا فاہر کو دیکھتے ہوئے معفرت محدث الوری نے فرمایا کہ یہ کفر ہے جب کہ دافعہ یہ تھا کہ علامہ نے اللہ تعالی کو آفاب کہنا جار ہے یا نہیں؟ آفاب کہ کہ کہ کا طب کیا تھا اس صورت میں یہ مسئلہ اگر چہ ٹو رطلب ہوگا کہ اللہ کو آفاب کہنا جار ہے یا نہیں؟ کی تکہ اللہ تعالی کے جا کی گے جو قرآن وحدیث کی تکہ کہ تک ان اشعار کی بناہر حکم کفر ما کہ نہیں ہوگا۔

### فآويٰ ديدارييآ گره

آج سے جندون پہلے صاحبز اوہ صاحب کا ستاد مصر سے مولانا محد جلال الدین قادری مظلم العالی الدین اللہ العالی مدرس دار کماریاں) کے براد را صغر اور شاگر و خاص مولانا مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجددی مد ظلم العالی مدرس دار العلوم سلطانیہ نزد کالا دیو جہلم نے 642 صفحات پر مشتمل مسودہ بجوایا جو کپوزشدہ فناوی کی فو ٹو سٹیٹ کا بی کی صورت میں تھا۔

اس مودے کود کھے کرخوشی کے ساتھ بی جیرت بھی ہونی مفتی صاحب نے تعود سے ع سے ع سے میں نہ

صرف بوسيده اورسياه اوراق سان فاوئ كوي ها نقل كيا كله حاشيد في حوالوں كي فخر تي بھى كي يہ تيجہ ساس فلوص كا جوان كے بينے ميں دين اور خلوم رينيہ كے ليے موج زن ب جف مقامات پر انہوں نے اختلافی نوٹ بھى تكھے جيں اور سياہل علم كاحق ب بعد ميں ديكھنے والے علم و فيصلہ كريں گے كدان ميں درست كيا ہے؟

اس جموعے ميں زياده معزمت امام الحد ثين سيد تھ ديدار على شاہ محدث الورى كفا وكي جي يا در ب كد بقول مولانا مجمعي الدين صاحب بيان كے تمن سال ايك ماه اور جندروز كفا وكي جي اس سيا ان اس سيا تمازه اكيا جا سكتا ہے كہ انہوں نے ساتھ سال كرم صے بي سين فنوے دينے ہوں گے۔ پچھ فا وكي مولانا مفتى محمد رمغمان اور حضرت مولانا سيد تھ افلام مناه (رحم سااند تعالی ) كے بھی جي افسوس كدان كے بارے شين احال رمغمان اور حضرت مولانا سيد تھ اختم شاہ (رحم سااند تعالی ) كے بھی جي افسوس كدان كے بارے شين احال رائم كونوا كے ان كے بارے شين احال

#### کے عمرتب اور محقق کے بارے میں

کزشتہ طور ٹی عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت علا مدمولانا مفتی تحد علیم الدین نقشبندی مجددی مدخلہ العالی اللہ بن قادری مدخلہ العالی ( کھاریاں) کے ایج بڑے بڑے بول اللہ بن قادری مدخلہ العالی ( کھاریاں) کے شاکر دِخاص میں وہ لو بل عرصے دارالعلوم سلطانی نزد کالاد ہو جہلم میں فرائض مدرلیں انجام دے دیں بلا شبہ یا دگاراسلاف ہیں۔

قد رئیں محقق اور تصنیف سے انہیں شغف سے سنا ہے کہ چیکے جیکے امام علامہ یوسف صالحی شامی رحمہ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کے موضوع پر شہرہ کا قاق تصنیف "سیل الہدی والر شاد" کا اردومر جمہ کرد ہے ہیں ال کی منظر مام پر آنے والی چند تصانیف کے نام درج ذیل ہیں۔

#### (۱) سيرت سيدالانبيا صلبها (

بيد صفرت مولا ناعلا مدخدوم محمد باشم مصفحوى رحمه الله تعالى كى نبايت البهم تصنيف أنبذل القوة فى حوادث سى المنبوة "كارتر جمه سے اوراس كے صفحات 610 إلى -

(٢) احكام طبارت \_ 230 صفحات برمشمل يه كمّاب طبارت (وضوّ عنسل اورحيم ) كي غروري احكام بر

مشتل ہے۔

(٣) وليل زارُح من شريفين

498 صفحات پر مشمل بر كتاب معزت ملاعلى قارى دحمد الله تعالى كى كتاب "المسلك المتقط في المنسك المتقط في المنسك التوسط" من ما خوذ اور جج وعمره كمسائل كساتهد يدطيبكي عاضري كم داب يربعي مشمل ب

- (٣) النبي الأطير (۵) تذكره قاضي فتح الله قادري مطاري رحمة الله عليه
  - (٢) تعليم وتعلم (١) شرح مسلم الثبوت
  - (A) ترجمة ثرنائن فتحية الاسرار (۹) شرح سيح معلقات
    - (١٠) ترجمه قرآن كريم

الله تعالیٰ این فضل وکرم سے معفر متعلا مہوصحت و تندری کے ساتھ محمر دراز عطافر مائے اوران کاعلمی وروحانی فیض دوردرا زنگ پہنچائے۔

محمد عبدا تحكيم شرف قادري باني مكتبه قادرية لا مور ۲۰ برا دی الاولی ۱۳۲۷ اهد

28 يدل2005ء

امام احمد رضا خان محدث بريلوی دهمة الله عليه کي سند کاعکس جوآپ نے حضرت مولانا سيد ديدار على شاه الوری دهمة الله عليه اور حضرت ابو البر کات سيدا حمد دهمة الله عليه کوعطا غر مائی ۔

# بسم الله الرحمن الرحيم تقديم

11

استاذ الأساتذه علامه حافظ خادم حسين رضوى نقشبندى مجد دى مدظله العالى

مدرن جامعه نظاميه رضويه لاجور

الحمد قدموفق المتقين لشكر النعمة والصلوة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة وعلى آله وأصحابه الهداة وعلى سائر من اقتفى أثره واهتدى بهداه أما بعد!

الله تبارک و تعالی نے سلسلہ و انبیا وورسل امام الأنبیا و حضور پر نور شائی ایک و استواقد س پر ممل کرتے ہوئے اعلان فرمایا:

ولكن رسول الله وخاتم النبيين (الأتراب:٢٥)

حضور نی کریم علیته نصرف آخری نی بی بلک آپ علیته پنادلشده کتاب آخری الهای کتاب معنور نی کریم علیته نده کتاب کتاب آپ علیته که با ناد کتاب آپ علیته که مت آخری الهای کتاب آپ علیته که مت آخری امت اور آپ علیته که اور اسلام که این اور کال واکمل دین ب الله تعالی نے اسلام کواچی پند بدگی اور جامعیت کی سند یول عطافر مائی۔

اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا (المائده:٣)

ترجمه: آج من في كالل كرديا تمهاد بي تمهادا دين اورتم پراچي فتمت پورى كردى اورتمهاد بيا الميام كودين پندكيا 
ليجاسلام كودين پندكيا 
ان الدين عند الله الاي الدينان

إن اللدين عند الله الإسلام (آل تران:۱۹) ترجمه: ميشك دين الله كنز ديك اسلام بى بــ ان آیات میں اسلام کوکا فی دین قراردیا گیا ہے جس سے بیات دوزروشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ دین اسلام میں انسان کی جملے خروریات وحشکلات کاحل موجود ہے۔ گرابیانہ ہونا تو یہ فعت "کاف" ہونے کے دین اسلام میں انسان کی جملے خروریات وحشکلات کاحل موجود ہے۔ گرابیانہ ہونا تو یہ فعت "کافیام جیات آخری وابری ہے اس جماری تمام خروریات کاحل بنبال ہے۔ دید کونہ جن تھی جماری تمام خروریات کاحل بنبال ہے۔

نی کریم ﷺ کردور مقدی شن صفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنیم اپنی تمام دنی ودنیا وی مشکلات کے حل کے لیے حضور ﷺ کی وائب رجو عفر ماتے۔ آپ ﷺ ان کے تمام سوالات کے جوابات عطافر ماتے اور علی کے لیے حضور ﷺ ان کے تمام سوالات کے جوابات عطافر ماتے اور یوں امت محمد یہ میں شری خروریات کے حل کے لیے سوال وجواب کی روایت قائم ہوئی جے استفتاء اور ڈو کی کانام دیا گیا۔

دیا گیا۔

## لفظ فتوى كالنوى وا صطلاح تحقيق

لفظائو کی فار فئے (زیر ) کے ساتھ (فَنُوئی) بھی منفول ہے اور ضمہ (پیش ) کے ساتھ (فُنُوئی) بھی۔
اس کا مادہ فنسو یافنسسی ہے بمعنی قوت وطاقت طاتتور جوان کو بھی فئی کہتے میں کیکن یہاں مراد 'ملل ومضبوط شری تھم'' ہے۔ 'جفس نے اس کا معنی مطلق' 'جواب دیتا'' بھی کیا ہے اس میں شری وغیر شری کی کوئی قیر نیس۔ علا مدیم سید شریف جمہ جانی دیمیۃ اللہ علیے فر ماتے ہیں:

> الإفتاء بيان حكم المسئلة (التعريفات: ص: ٣٦) ترجمه: حكم مسكريان كرت كوافآء كتريل

> > علامه شامي رحمة الله علي قرمات فين :

الإفتاء فإنه إفادة الحكم الشرعى (رد المختار: ج٣) ترجمه: شرك فيطيت آكاه كرف فوافاً وكتم فيل فوئل كا مطلا كي معنى كوائل معفرت عظيم المرتبت رئمة الشعليد في يول بإل فر ما يا ب: -إنما الإفتاء أن تعتمد على شيء وتبين لسائلك ان هذا حكم شرعى

( فآوي رضويه: ج۱)

ترجمہ: افغاء کامغبوم یہ ہے کہ تو (کتاب وسنت اجماع وقیاس اور کتب فقہ میں ہے) کسی چیز پر اعتاد کرکے سوال پوچھنے والے کو بتائے کہ میشر میت مطہرہ کا حکم ہے۔ المصباح ص ۱۲ اپر غدکور ہے کہ:

الإخبار بحكم الله تعالىٰ عن مسئلة دينية بمقتضى الأدلة الشرعية لمن سأل عنه في أمر نازل على جهة العموم والشمول لا على وجه الإلزام ترجمة العموم والشمول لا على وجه الإلزام ترجمة كالمورت من ادله ترجمه كقاض كمطابق سائل كود في سوال كرار من عموم وثمول كطورير ندكدلازم كر في كاندازيرالله تعالى كالكم بتا في كوافناء كبتر بين \_

# ا فيآء کي اجميت

افناء کی ہمیت اسے واضح ہے کہ ریسنٹ الہیہ ہے اللہ دب العزت کافر مان ہے: ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن (النساء: ۱۲۷) ترجمہ: اور فتو کی بوچھتے ہیں آپ سے تورتوں کے بارے میں آپ فر مائے اللہ تعالی فتو کی دیتا ہے تہمیں ان کے بارے میں۔

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (التمام: ١٤٦)

ترجمه: المحبوب آب من فوى بوجهة إن آب فرماد يجة كرالله تمهين كلاله من فوى ديا م

ای طرح ایک اور جگه ارشا فر ماما:

ان آیات میں افراء کی نسبت تو اللہ تعالی کی جانب ہے گر اللہ تعالی کے لیے لفظ ''مفتی'' کا استعال قطعاً درست نبیل کیونکہ اس سے بہت می خرابیاں لازم آئیں گی۔ بہر کیف ان آیات بینات کے تحت فتو کی کی اہمیت ہے کوئی ذی شعورا تکا زبیل کرسکتا۔

## فتوكى دوررساكت مآب على الله عين

ہادی مالم حضور نبی کریم ﷺ وحی النبی کے ذریعے فتو کی دیا کرتے تھے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت

## فسئلوا أهل الذكو إن كنتم لا تعلمون (النحل:٣٣) ترجمه: پس اگرتم نبیل جائے تو اہلِ علم سے سوال كرو

کے مطابق نی کریم علیہ اللہ سے فقو کی طلب کیا کرتے تھے اور آپ علیہ اللہ مسلمانوں کو عبادات معاملات افعاد قیات آ اخلا قیات آداب اور معاشرت وغیرہ میں شرگ احکام بیان فرماتے تھے۔حضور علیہ کے فقاوی کی حیثیت اس قدراعلی وارفع ہے جس قدر آپ علیہ کی وات اقدس اعلی وارفع ہے۔اللہ تعالی کاارشاد گرامی ہے:۔

ما آنا كم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (الحشر · ) ترجمه: رسول تم كوجو چكود ياكرين وه ليا كرواور جس چيز سي تهمين روكين رُك جايا كرو

# فتوى دورِ صحلبهُ كرام رضوان التعليهم ميں

مید مالم حضور شاہد کے طاہری طور پر دنیا ہے تکریف لے جانے کے بعد جلیل القد دسحابہ کرام رضی
اللہ عنہ منصب افقاء پر فائز ہوئے ان میں حضر ہے تم بن الخطاب مضر ہے فل بن ابی طالب مضر ہے عبداللہ بن مسعود مضر ہے دین ما بت مضر ہے عبداللہ بن عباس اور حضر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ حضر ہے سیدہ وساقہ دختر ہے ہیں جائے تقریب اور حضر ہے بیا ایک سویس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مان کے علاوہ ہیں۔
مضا ہے کہ استہ مضی اللہ عنہ اس فہر سے ہیں جبکہ تقریبا ایک سویس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مان کے علاوہ ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماکا کی طبقہ حضر ہے ابو ہریرہ اور حضر ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور اور وکھر ہے ہوں اس کی روایت میں مصروف رہتا جب کہ درج بالا دومرا طبقہ نصوص میں تہ بر اور تو رفکر کرکے دیا ماک کو احذ کرنا تھا۔ ان کے پیش نظر قر آن کر بھی شہر ہے گئے گئے گئے اللہ اور تقریبات ہوئے ہے۔
کرکے دکام کو احذ کرنا تھا۔ ان کے پیش نظر قر آن کر بھی شہر ہے گئے گئے میں موجود ہے۔
مسائل کو اجتہا دے ذریعے احذ کرنے کا شوت قر آن کر بھی میں موجود ہے۔

ارشادربانی ہے:

## لعلمه الذين يستنبطونه منهم (النساء: ٨٣)

ترجمه بتوضر وران ساس کی حقیقت جان لیتے (بید جو بعد میں کوشش کرتے ہیں)

کتب احادیث میں معزت معافرین رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث اس بارے میں تھوی دلیل ہے جب آب کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا جانے لگا س موقع پر نبی کریم شبقی آئی نے فر مایا:

تمہارے پاس آگر کوئی جھڑا آئے قو فیصلہ کیے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اکرم شاہی ہے فرمایا: آگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ؟ عرض کی رسول اللہ شاہی اللہ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ شاہی نے فرمایا سنت میں بھی نہ پایا تو ؟ عرض کی بغیر کسی کونا بی کے پوری کوشش و محنت کے فرمایا بی سام کوری کوئی ہے اپنی رائے سے معلوم کروں گا۔ پس نی پاک شاہیا تھ ان کے سینے پر دستِ شفقت پھیر تے ہوئے فرمایا: اللہ کاشکر ہے جس نے رسول اللہ کے بیند بدہ ممل کی تو فیق دی۔

(ترندى شريف الوداؤ دشريف)

## فنو کی بعداز دورِ صحابہ

جب اسلام بھیلیا ہوا ابندا دہ معرر دوم بی بینا را سم فقد اسبہان شیراز آؤر با بیجان جرجان زنجان طوئ اسطام استرآ با دُخوارزم مرغینان دامغان کرمان ہینداور یمن وغیرہ تک پہنچاتو مسلمانوں جس آئے روزت ہے مسائل نے جنم لینا شروع کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جافشین حضرات نا بھین رتمۃ اللہ علیہم نے ان مسائل کو حل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں ۔ ان جس سرفہر ست حضرت علقہ بن قیس مضرت ایرا ہیم نخی مضرت ایرا ہیم نخی مضرت تعمان بن فا بت محضرت سعید بن المسیب اور حضرت عطابی الجارہ جی ۔ حضرت تعمان بن فا بت محضرت نعظرت مسلم مضرت نعمان بن فا بت محضرت تعمان بن فا بت محضور شائد ہی کے دورافقہ سے ہو چکی تھی اب ضرورت اس اسرکی تھی کہ مسلم سے تعمان بن فا بت نے پورا کیا اور فقہ کی قام ہو تا ہی جا ہے ۔ چنا نچہ اس خرورت کو امام ابو حضیفہ حضرت نعمان بن فا بت نے پورا کیا اور فقہ کی قد و بن تمروع کی ۔ قد و بن کی جا نے ۔ چنا نچہ اس خرورت کو امام ابو حضیفہ حضرت نعمان بن فا بت نے پورا کیا اور فقہ کی قد و بن تمروع کی ۔ قد و بن کا مطلب بی تھا کہ کی بھی مسئلہ ہے شعاق آیات واصا دیے اور اقوال صحابہ پیش

کے جاتے۔امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس میں متعددا حقالات بیان فرمائے اوران کی ٹائید میں نصوص وعبادات پیش کرتے۔ تمام اصحاب (اپنے زمانے کے ہرفن کے ماہر ترین تقریباً چالیس افراد) ان احقالات کی تنقیح و چیش کرتے۔ تمام اصحاب (اپنے زمانے کے ہرفن کے ماہر ترین تقریباً چالیس افراد) ان احقالات کی تنقیح و تو شیح فرمائے جب کسی ایک احقال پر اتفاق ہوجا ٹاتو بچے تلے الفاظ میں لکھ لیا جا ٹا اور بعض اوقات متفق نہ ہونے کی صورت میں وہ احتمال ای شخصیت کی طرف منسوب کرکے لکھ لیا جا ٹا۔

امام اعظم رحمة الله عليه كى اس على مجلس كامرتب كرده مجمور نبايت ضحيم تما بعض مصرات نے اس ميں درج مسائل چيد (٢) لا كھاور بعض مصرات نے بارہ (١٢) لا كھ بھى بيان كيا ہے بحقاط الدازے كے مطابق ان احتمالات كى تعداد ساٹھ (٢٠) بڑارے زائدتھى ۔

> الفقه زرعه عبد الله بن مسعود ومقاه علقمة وحصده ابسراهيم النخعى و داسه حماد وطحنسه أبو حنيفة و عجنسه أبويوسف وخبزه محمد فمائر الناس ياكلون من خبزه

(UE)

تر جمہ: فقد کا تھیت حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہو یا محضرت علقمہ بن قیس نے بینچا محضرت ابراہیم نخفی نے اس کو کا نا محضرت جماد بن مسلم نے مائد اللم اعظم نے چیرا محضرت ابو یوسف نے کوندھا اور حضرت جمد بن حسن شیمانی رحمۃ اللہ علیہ م نے روٹیاں دیا کمیں اور ہاتی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

لینی اجتهاد واستنباط کا سلسلہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نثر وی ہوا علقمہ نے تقویت کی جہنا ہی اس کے فوائدِ متفرقہ کو جمع کیا حماد نے فروی کو زیادہ کیا امام اعظم نے اس کو دردیہ کمال تک پہنچایا اور قد و بن فقد کی مہم کرگ آپ ہی کے فقش قدم پر چلتے ہوئے امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف امام محمد اورام م زفر دعمۃ اللہ علیم نے اصول مرتب کیے۔

ان حضرات نے قر آن کریم اورا حاد مثِ نیویہ ﷺ کے ساتھ ساتھ وہ تمام علوم جواس دین کی تغییم

و تغییر کے لیے ضروری تنے ندصرف ایجاد کے بلک ان تمام علوم و معارف میں مختلف افراد نے مہارت تامہ حاصل کر کے ان علوم کے ایک میں ان کا ایک متواتر سلسلہ کر کے ان علوم کے ایرین کی تیاری کا ایک متواتر سلسلہ قائم فرمایا ۔ کھونلہ میں سلسلہ آج اس دور میں بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہےگا۔

## فتو کی پرصغیریاک وہند ہیں

ظافا نے عباسیہ کے دور سے لے کر گذشتہ مدی کے اوائل تک اکثر و پیشتر اسلامی مما لک بیل فقہ تغلی قانو فی شکل بیل رائج تھی ۔ سلانت مظلیہ کے زوال کے بعد ثنو کی فولمی یاا فا وکا کام بدا رس رینیہ کی جانب ختل ہوگیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک بدارس رینیہ بخسن و خوبی بیضد مت ہر انجام دے دے ہیں ۔ ۱۹۸۵ کی جنگ آزادی کے بعد اسلام کے تحفظ اورا فنا و کے کام کو علا نے حق نے سنجالا اس بیل مرفیر سے حضرت مولانا شاہ فضل حق فیر آبادی مضرت مولانا اجمد اللہ شاہ بدائی مصرت مولانا کا ایت علی کافی محضرت مولانا شاہ فضل حق فیر آبادی محضرت مولانا احمد اللہ کیرا نوی مصرت مولانا کا ارشاد سیوں وائی مصرت مولانا احمد مفتی عنایت المحد کیرا نوی مصرت مولانا ارشاد سیوں وائی مصرت مولانا احمد مفتی عنایت مولانا احمد مفتی علیم مان مصرت مولانا احمد مفتی عبد الحراق مصرت مولانا احمد مفتی عبد الحری شاہ مفتی علیم جان رضافان ہوگئی شاہ مفتی عبد الحریظ مقانی مفتی المحد بیر مان فیری مفتی عبد الحریظ میں اللہ میں بدا ہوئی مفتی عبد الحریظ مقان اور مفتی المحد بیر مان فیری مفتی المحد المحد المحد المحد المحد میں مفتی عبد الحریظ میں اللہ میں بدا ہوئی مفتی عبد الحریظ مقان اور مفتی ابوالم کات سید احمد اور مفتی محمد المقیوم بزاروی و فیرہ ہیں۔

## س تب فناوی کی ناریخ

بعض فقہا ئے امت نے کتب فقہ مرتب کیں تو بعض نے کتب فقا وی کوم تب کیا۔ خالص فقا وی کے کتب فقا وی کوم تب کیا۔ خالص فقا وی کے تحری مواد کی تاریخ بھی عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے شروع ہوتی ہے۔ ابو الحسن بھری نے اپنی کتاب "السمعت مد فی أصول الفقه" میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فقا وی کا مجمود بی نہیں بلکہ حضرت نے بین تا بت رضی اللہ عنہ کے فقا وی کا مجمود بھی کتا ہے صورت میں یا نجو میں تابع کے جاتا تھا۔

سنب فقد کی ناریخ مهر صحاب دنا بعین سے شروع ہو کر آج کے اس دورتک پہنچی ہے۔ حاجی فلیفہ نے کشف اللغون اور اسائیل پاشا بغدا دی نے ہدایت العارفین میں بار ہویں صدی جبری سے قبل تک کتب فاوی کا ذکر کیا ہے۔ جارہ ویں صدی جبری سے قبل تک کتب فاوی کا ذکر کیا ہے۔ جارہ ویں صدی جبری سے قبل اور اس کے بعد کی کتب فاوی درج ذبل ہیں:

| فنآوى قاضى خان  | فآوي سراجيه    | فآوي الي بكر    |
|-----------------|----------------|-----------------|
| فآويٰ پزازيه    | فنأوى طرطوسيه  | فنآوي ظهيريه    |
| فآدي محزيزيه    | فآویی خبریه    | فنآوى نارخانيه  |
| فآوي رضوبيه     | فآوکی حمادیه   | فناوى بالتكيري  |
| فآوى جماعتيه    | فناوي ممريه    | فآوى نظاميه     |
| فتآوى امجديه    | فآوى فقيه لمت  | فنآوى نعيميه    |
| فآوي فيض الرسول | فنآوى مصطفوبيه | فأوى شريفيه     |
| فنآوی نوریه     | فآويٰ حايد بي  | فنآوى احمليه    |
| فناویٰ پر کی    | فأويئ مظهريه   | فنآوى مسعودي    |
|                 | فآوي ديداريه   | أوكى حزب لأحتاف |
|                 |                |                 |

## کی کھ صاحب فٹاوی کے بارے میں

یز رگ حضرت مولانا شاه فضل الرحمٰن تینی مراد آبادی بخشی بخاری حضرت مولانا حمر علی سهار نیوری محضرت مولانا قمر الدین اور جامع العلوم حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری جب که بهم درس ساخیوں میں سلسله چشتیه کی معروف شخصیت ناجد از کواژه حضرت مولانا پیرم علی شاه کواژوی اور محدث سورتی حضرت مولانا وصی احمد رحمته الله عیبهم الهی شخصیات شامل تحسیل -

سلسلہ قادر یہ میں آپ امام العاشقین اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان رخمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور خلید ہے اور خلید ہے اور خلید کی اجازت بھی خلید میں اعلی حضرت فاضل ہر لیلی نے آپ کوتمام کتب فقد حفی کی روایت کی اجازت بھی مرحمت فرمانی۔

لا ہور میں آخری بارتشریف لانے سے پہلے آپ شابی مجدوا قع آگرہ بھارت کے خطیب و مفتی مقرر ہوئے بھر پاکستان کے دل شہر لا ہور میں آشریف لائے اور درس ور رئیں کا آٹاز فر مایا اس دوران دھی دروازہ کی فقہ بھر وف مجدوز بر خان میں خطابت کی فیمہ داری آپ نے احسن انداز سے پوری کی درس ورد رئیں سے دلی لگاؤ کے پیش فظر ۱۹۲۷ء میں آپ نے دار العلوم جزب الاحتاف کی بنیا در تھی اور دین شین کی خدمت کے لیے بینکٹروں علماء کی ایک جماعت تیار کی۔

آپ کی تصانیف کی تعدا درس سے زائد ہے جن میں تغییر میزان الا دیان علامات وہا ہے پہرایت الفوی درد دروافض تحقیق المسائل اور پیش نظر فنا وی کامجمور '' فنا وی دیدار ہے "مرفہر ست ہیں۔ آپ کا دصال ۲۲ رجب المرجب سے ۱۳۵۳ھ بمطالق ۱۲۰ کتوبر ۱۹۳۵ء کو ہوا۔

## چندمعروضات فتاوی دیداریه کے بارے میں

یہ کتاب اہلسنت کے تین ممتاز مفتیان کرام کے فقا دکی کا مجمور ہے۔ ان میں حضرت مولانا مفتی سید تحد دیدار علی شاہ رحمۃ الشہیم مفتی تحد رمغمان مضرت مولانا مفتی سید تحد دیدار علی شاہ رحمۃ الشہیم شاہ اور حضرت مولانا مفتی سید تحد دیدار علی شاہ رحمۃ الشہیم شاہل جی ۔ ہرسہ حضرات کے بعد دیجہ کے متاب کے منتی کے بعد دیجہ کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد دیجہ کے بعد کے بع

یہ کتاب تین سوچوالیس (۳۳۳) فقاوی پر مشمل ہے۔ جن میں بارہ (۱۲) فقاوی حضرت مولانا مفتی سید محمد رمغمان رحمة اللہ علیہ کے اور دوسو محمد رمغمان رحمة اللہ علیہ کے اور دوسو ساون (۱۵۷) فقاوی اللہ علیہ کے اور دوسو ستاون (۱۵۷) فقاوی اللہ حضرت کے فلیف کا جل حضرت مولانا سید تحمد دیدار علی شاہ رحمة اللہ علیہ کے قام سے صادر موسوع کی اللہ علیہ مولانا سید تحمد دیدار علی شاہ رحمة اللہ علیہ کے فقاوی کی تعداد دیجہ دومفتیان کرام کے جموی فقاوی سے ذاکہ ہے لہذا اس بناء پر فقاوی کی سے کہ کوئی فقاوی دیداریہ رکھا گیا ہے۔

یہ کتاب صرف فناوی کا مجمور نہیں بلکہ فنتھی مسائل کا ایک عظیم فرنیرہ ہے اس مجمور میں مختلف موضوعات مثلاً عقائد طبارت نماز زکوۃ طلاق وقف سیر عظر واباحت ورمیرات وغیرہ کے تعلق انتہائی پرمغز اورتعنیلی مطومات جواب کی صورت میں موجود ہیں۔ حضرت سید الحد ثین نے اپنے فناوی میں بالکل وہی اسلوب بنایا ہے جے اعلی حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ نے العطایا اللہ یہ فی الفتا وی الرضویہ میں اپنایا ان شری مطومات سے زمرف علما دوخواص بلکہ عوام بھی کیسال مستفید ہو سکتے ہیں۔

اس مجود میں صفرت سید المحد ثین کے پہلے توئی پر متعلق تاریخ سر مغمان ۱۳۳۳ او/۱۱۱ گست ۱۹۱۹ء رقم ہے جب کہ آپ ۲۹ ذوالحجہ ۱۳۳۷ او/۲۲ دمبر ۱۹۱۹ء تک شائی میحد آگر وہند وہتان کے منصب افتاء پر فائز رہے کا کل دورائی تقریباً سال ۱۹۱۹ء کر دیا تھا ہے اس کا ظامت آپ کا شائی میحد آگر وہی منصب افتاء پر فائز رہنے کا کل دورائی تقریباً سال ۱۹۱۹ دن بنتا ہے۔ صفرت سید الفقیماء کے لازما فتا وی کے گئی ایک مجموعے ہوں گان کو تلاش کر کے منظر سام پر لانا علا نے اہل سفت پر فرض ہے تا کہ ان کو زماند کی دست ہر دہے بچایا جا سکے جزب الاحتاف کا کتب فاندان کا مخرن ہو مکتا ہے۔ وہاں ان کی تلاش فروری ہے۔

اس مجموعہ میں سب سے زیادہ فٹادئی میراث کے باب میں میں اور سب سے طویل فتو کی وقف کے باب میں موجود ہے بیمال دلجسپ امریہ ہے کہ اس کا سوال بھی تقریباً سب سے مختصر ہے۔

حضرت سیدالحد ثین نے بعض فناوی میں اپنے نام کے ساتھ دضوی لکھا ہے۔ یہ نبیت امام مول رضا رحمتہ اللہ علیہ کی جانب ہے اعلیٰ حضرت عظیم المر نبت رحمتہ اللہ علیہ کی جانب نہیں چونکہ فناوی کے اس مجمور کے زمانديس آپ كواعلى حضرت سے خلافت اور سند حديث نبيس الي تحى \_

حضرت مولانا مفتی سید محمد اعظم شاہ نے بعض اوقات مربی عبارت نقل کرتے وقت بیوضاحت نہیں کی وہ عبارت نقل کرتے وقت بیوضاحت نہیں کی وہ عبارت کس کتاب سے ماخو فر ہے؟ بعض جگہوں پر اصل عبارت اور درج شدہ عبارت میں فرق بھی ہے کویا حضرت والائے بعض مقامات پر روایت بالمعتی ہے بھی کام لیا ہے۔

## فآوى ديداريه كىاننراديت

فناوی دیداریها کثر کتب فناوی سے کئی جیتوں میں متاز ہے ان میں سے چند خوبیاں درج ذیل ہیں۔

- الله حضرت امام الفقها والمحدثين دهمة الله عليه في سائل كاشرى تقم بيان كرتے وقت كثرت معتبر كتب سے حوالہ جات نقل كيے بيں اس بناپر وواتو كا جهاں سام افراد كوشرى مطومات فراہم كرف كا ورفية الله عليه ورفية بين بهاخزينة البت ہوگا۔ حضرت دهمة الله عليه ورفية بين بهاخزينة ابت ہوگا۔ حضرت دهمة الله عليه في دولية بين بهاخزينة ابت ہوگا۔ حضرت دهمة الله عليه في حوالہ جات بيان فرما في بين مفصل اسلوب اپنايا ہے اور صرف كتب كانام بنا في بنى اكتفاء بين فرما يا بك جادر مرف كتب كانام بنا في بنى اكتفاء بين فرما يا بك جلائير من مفترا ورمطيع كا ذكر بھى فرما يا ہے۔
- جواب دیے وقت صرف ہاں یا نہ سے کام نہیں لیا گیا بلکہ جواب کے متعلقہ امور پر بھی انہائی مفید
   بحث فرمانی ہے اس طرح جواب اور اس کے متعلقہ امور خوب تھے کر رواضح ہوتے ہیں اور ایک جواب
   کئی سوالات کا جواب بن جانا ہے۔
- ہے ہفض مقامات پر شری تھم کی وضاحت کرتے ہوئے دیگہ اسکہ کرام کے متعددا قو ال نقل فرمائے ہیں اور آخر میں مفتی نے ل کو بھی ذکر فر مایا ہے۔
- الله وسیس نظر فناوی میں کئی مقامات پر فنجی تو اعد کو بیان فر ما کر مسائل کا انتخر اج کیا ہے اور نقر بیا دی فنجی فو اعد کو بیان فر ما کر مسائل کا انتخر اج کیا ہے اور نقر بیا دی فنتہ ندی فو اعد کو مخدوم العلماء حضر ت مولانا مفتی محمد علیم الدین فنتہ ندی دامت ہر کا بہم نے فہر سبت مغمامین کے آخر میں یک جامحفوظ فر مادیا ہے۔
- 🖈 🔻 متعدد نا درست فراویٰ کی زبر دست دلاکل کے ساتھ اصلاح فرمانی کہیں کسی مفتی کے جمل فتویٰ کی

وضاحت فرما کراس کے جمال کو دُور فر مایا تو کہیں کی مفتی صاحب کی نقل کردہ عبارت کے دوران فقیمی

کتاب کی جمل عبارت سے اخذ کیے گئے غلا نتیج کی در تکی فرمانی آپ نے یہ در تکی اس شاندارانداز میں

فرمانی کہ تھم شری کھر کرواضح ہوگیا۔ اس کی واضح مثال فوئی ۲۸ (صغیہ سے ۱۳۷۷) میں موجود ہے۔

مخت حضرت سید صاحب نے اکا ہرین کے نقش قدم پڑ ممل کر تے ہوئے فوئی میں غلطی معلوم ہوجانے کی
صورت میں بلاخوف ونا فی رجو رگا الی الحق فرمایا۔ اس مجموع میں بھی آپ کا دومقام پر پہلے دیے گئے

فوئی سے رجو رگا کا مم ہونا ہے۔ پہلا مقام صدقہ فطر کی مقدار کے تعلق اور دومرا مقام وراشت کے

ایک مسلائے تعلق ہے۔ ان کی تفصیل متعلقہ ابواب میں دیم جس جسی جاسکتی ہے۔

ایک مسلائے تعلق ہے۔ ان کی تفصیل متعلقہ ابواب میں دیم جسی جسی جسی ہے۔

# کی کھمرتب فتاوی دیدار بیے کے بارے میں

فناوئی کے اس عظیم مجمور کو منظر سام پر لانے کے سہرااستاذ العلماء سالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علیہ مالہ مین فنتہ ندی منتعد کا منت ہو کا جم بہتر میں مدر ک میں استاذ العلم اللہ میں فنتہ تا اللہ بطول حیاتہ کے سرے حضرت مفتی صاحب دامت ہو کا بہم بہتر میں مدر ک میدان شخصی کے شام واراورا نتہائی منجھے ہوئے مصنف ہیں۔اللہ رب العزت نے آپ کے سینے ہیں دسی مشین کی خدمت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔اللہ تعالی نے آپ کے مشانل داوقات ہیں بیش بھاہر کئی عطا فر مائی ہیں آپ ہے کا موں کو دکھے کہ کہ گان ہونا ہے کہ آپ ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارہ ہیں۔ اسلاف کی علمی میراث سے حد درجہ محبت فر مائے ہیں اوراس پر عمل بھین رکھتے ہیں 'البر کہ مع اکار کم ' مید مجت صرف دل ورماغ تک بی تاہر کہ مع اکار کم ' مید مجت صرف دل میراث سے حد درجہ محبت فر مائے ہیں اوراس پر عمل بھین رکھتے ہیں ''البر کہ مع اکار کم ' مید مجت صرف دل میراث سے حد درجہ محبت فر مائے ہیں۔ ورماغ تک بی تاہر کی بیراث کے تعلق مسلمانوں کو خوب جھنجوڑا ہے:

مجمی اے نوجوان مسلم! تدیر کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے اک ٹوٹا ہوا نارا کھنے اس توم نے بالا ہے آغوش محبت میں کہلے ڈالا تھا جس نے باؤل میں ناج سردارا

جارے اکار کی بڑاروں فیتی علمی تحقیقات نا ہنوزا شاعت کی پنتظر میں لیکن نہ تو کوئی ان پر کام کرنے والا ہے اور نہ بی شائع کرنے والا۔ اکابر اہلِ سنت کا بیشتر علمی ٹزانہ یا تو قصہ ماضی بن گیا ہے یا پھر خوراک و دیک۔ ہماری سنت کی وجہ سے اغیار ہماری کتابوں ہے مسلسل علمی تحقیقات جی اکرا پی جانب منسوب کرد ہے میں کیا ہے ہے ہوں کرد ہے میں کہا ہے ہے ہوں۔

گوادی ہم نے جواسلاف سے میراث پائی تھی اُریا سے زمین پر آسان نے ہم کو وے مارا مر وہ علم کے موتی ' سماییں اپنے آبا کی جود کیسیں ان کو بورپ میں تو دل ہونا ہے بیپارہ باپ کا علم نہ بلے کو اگر ازیر ہو باپ کا علم نہ بلے کو اگر ازیر ہو پر کوئی مت مے دوق تن آسانی ہے ہر کوئی مت مے دوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو! یہ انداز مسلمانی ہے دولیت عثمانی ہے دولیت عثمانی ہے دولیت عثمانی ہے میردی نقر ہے نے دولیت عثمانی ہے میردی نقر ہے نے دولیت عثمانی ہے میردی نقر ہے کیا نبت روحانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نبت روحانی ہے

اس وقت بوجمور آپ کے باتھوں میں ہے یہ بھی ہماری تم ظریفی کا شکار ہونے ہی والاتھا کہ اللہ رب المحرت نے حضرت مولانا مفتی جمد علیم الدین نقشیندی کے دل میں اس مجمور کو منظر سام پر لانے کا جذب ود میت فر مایا ۔ اگر چدیہ مجمور پون صدی سے زائد عرصہ کے بعد منظر سام پر آیا ہے لیکن اس کا مقدر بھی وقت تھا کہ لا امو مور عنون باوقاتھا حضرت مفتی صاحب نے یہ مجمور حضرت صاحبز ادوقاضی جمد عبد السام نقشیندی صدیق سے اور انہوں نے محقق العصر حضرت علامہ جمد عبد الحکیم شرف قادری کی وساطت سے حضرت مولانا محمد جلال الدین قادری (کھاریاں) سے عاصل کیا۔ حضرت مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری نے بی حضرت مولانا مفتی محمد اللہ منا مفتی محمد اللہ مورد کی الدین کے بی حضرت مولانا مفتی محمد اللہ میں حضرت مولانا مفتی محمد اللہ میں اللہ

جلال الدین کوریجو دمرتب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہر کیف اللہ نعالی نے یہ سعا دت حضرت مفتی جھے علیم الدین صاحب کے نصیب جل کسی۔ مفتی صاحب نے اپنی بے بناہ علمی و ذاتی مصروفیات کو پس پشت ڈال کراہلِ سنت کا یہ عظیم ذخیرہ صائع ہونے سے محفوظ فر مایا۔ شروع جس مفتی صاحب کا ادا دہ صرف حضرت سید محمد دیدارعلی شاہ دعمۃ اللہ علیہ کے فناوی کومرتب کرنے کا تھا لیکن اس سے دیجہ دومفتیان کرام کے فناوی کیس منظر جس جانے کا اندیشہ تھا ہدے فناوی کومرتب کرنے کا تھا لیکن اس سے دیجہ دومفتیان کرام کے فناوی کیس منظر جس جانے کا اندیشہ تھا ہدی تصدیماضی ندین جا کیں۔

فناوی کاریجمور ترتیب پانے سے قبل ندصرف انتہالی شکتہ تریات پر مشمل تھا بلکے گی ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا۔ ان تحریرات کو پر صنا انتہالی د توارتھا کیکن مفتی صاحب نے اس کام کو کھل کرنے کا مضبوط اوادہ کر دکھا تھا اللہ تعالی نے آپ کی نیمی مدوفر مالی اور تمام مشکلات کوآسانی میں تبدیل فرماتے ہوئے آپ سے بیطلیم کام لے لیا۔ اس کام کود کچھ کر اس بات کا بحسن و فو لی اندازہ ہوتا ہے کہ تصفرت مفتی صاحب پر اللہ تعالی کا کس قدر فضل واحمان اور نی کریم شہری وی رگان دین دیمۃ اللہ علیم کی کس قدر تو جہات کریما نہ ہیں۔

قبله مفتى صاحب كرانفلار على شه بإر عددة ذيل إل-

النبى الأطهر سيرت خير البشر

تلقیح فہوم اُھل الأثر فی عیون التاریخ والسیر مصف:علام یُح عبدالرحمٰن این جوزی (۱۰۵-۱۵۰)
علامہ جوزی کی کتاب ۲۰۰ مصفحات پر مشتل ہے اس میں علامہ نے ابتدائے آفرینش سے اپنے عہد
علامہ جوزی کی کتاب کا نہائی دکش تذکرہ فرمایا ہے۔ کتاب کا ایک ہم جز وصنور طائم انہیں عبد کے بارے
میں جس کا ترجہ علامہ فتی صاحب نے ۱۸۱ صفحات میں کیا ہے۔

۲ بذل القوة فی حوادث سنی النوبة مصنف: علامہ تخروم محمد باشم سندهی (۱۱۲۱۱۱۱)
 کار جمہ سرت سید الا نبیاء کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سرت نبوی شائیہ کے موضوع پر نبایت جامع اور اہم
 کتاب ہے۔

حضرت مفتی صاحب نے ندصرف کتاب کار جمد کیا ہے بلکہ کتاب کومزید باطنی حسن کے ساتھ تکھادا

ہے۔ کتاب پر کی گئی محنت کود کی کھر دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے مفتی صاحب کے لیے دما کیں آگلتی ہیں۔ ہرصاحب ذوق کے لیے ریے کتاب نہایت ضروری ہے۔

۳ دلیل ذائد حومین دوکت بین مجمل مفسل مصنف: مفتی جمعیمالدین نقشبندی (صفحات ۴۹۸)
 ۳ دلیل ذائد حومین دوکت بین مجمل مفسل مصنف: مفتی جمعیمالدین نقشبندی (صفحات ۴۹۸)
 بیان کیا گیا ہے۔ حاجیوں کے لیے بہترین تخد بیں۔
 بیان کیا گیا ہے۔ حاجیوں کے لیے بہترین تخذ بیں۔

٣ - احكام طيارت مصنف:مفتى محمليم الدين صاحب

اس کتاب میں قبلہ مفتی صاحب نے طہارت کے تقریباً تمام فقی مسائل کو مبل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس موضوع پر دور حاضر میں اس قد رجامع کتاب میسر آنا نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

۵۔ قرآن عیم کار جمہ (زرطیع)

ال سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد كار بمر (٢ جلدي زير طبع)
ان ثا عالله مفتى صاحب كى يكاوشين بركز را يكان نبيل جائيل كى يكونكه الله رب العزت كاوعده ب
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه (سورة الأنبياء: ٩٢٠)
ر بمر: پس بوقض كرنا بكولى نيك كام بشرطيك مومن بوقة را يكان نبيل جائي ويا جا كال

آخر میں اللہ تعالی کے حضور نی عبیقی کے وسیلہ جلیلہ سے دیا ہے کہ وہ صفیمین فنا وکی کے درجات بلتہ فرمائے اور حضرت مفتی صاحب اور تمام دوسر سے حضرات جو دامے درے فقدے بخنے اس کاوش میں شریک جوئے میں ان سب کے علم عمل اور تمر میں مزید یو کتیں عطافر مائے۔ آمین

و صلى الله تعالى على حبيبه و خير خلقه سيلنا و مو لانا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# گز ارشات مرتب عفی عنه

و ایت نسب صداقت حسب حضرت صاحب زاده مولانا جمر عبدالمام مد کله العالی نے بہب جامعہ رضوبہ فیصل آباد جس دورہ حدیث ترفیف پڑھنے کا ادادہ فر مایا تو مستقبل جس تہ دلیس کے ساتھ ساتھ انھوں نے تحریر کے میدان جس آنے کا فیصلہ بھی کرایا اب اس کے لیے ایک ایے موضوع کی حاش تھی جو اس قد رشا ندار کلی اور دوحانی روایات کے حال اس خافواد ہے کے نونہال کے شایان شان ہو اس دوران استاذالا سائڈ ہ تکھم اسلام تر جمان الل سنت حضرت مولانا محمد عبدالکیم ترف مد خلہ العالی کا ایک خطابر ادر کرم استاد محرم مصرت مولانا محمد جلال اللہ بن قادری مد خلہ العالی کے پاس آیا کہ استاذالعلماء والحمد شین حضرت مولانا ابوالبر کات سیدا حمد شخ الحمد بیٹ دارالعلوم تر ب الاحتاف لا ہوراوران کے والدگر الی حضرت امام الفتہاء و شخ الحمد شین حضرت مولانا محمد دیدار علی شاہ صاحب رہمۃ اللہ شیما کے قاوی پر مشتمل ایک تھمی مجمود تر تیب شخ الحمد شین حضرت مولانا محمد دیدار علی شاہ صاحب رہمۃ اللہ شیما کے قاوی پر مشتمل ایک تھمی مجمود تر تیب نے واں تجورت فرمان کی آب سیکھو مہم تو مولانا محمد دیدار قبلی کا اظہار فرما دیا اور وہ تھمی مجمود حضرت مولانا محمد جو اوران کے کا اظہار فرما دیا اور وہ تھمی مجمود حضرت مولانا محمد جو اللہ اللہ مین قادری مد خلہ العالی کے بال کھارمان کی آب سی سی سی تر آبادگی کا اظہار فرما دیا اور وہ تھمی مجمود حضرت مولانا محمد جو اللہ اللہ مین قادری مد خلہ العالی کے بال کھارمان کی آباد کیاں کھارمان کی گئی آبال کھارمان کی گئی آباد کیاں کھارمان کی گئی گئی الوران کی کا اظہار فرما دیا اور وہ تھمی مجمود حضرت مولانا محمد جو اللہ اللہ مین قادری مد خلہ العالی کہاں کھارمان کی گئی گئی المحمد معرف کے کہاں کھارہ میں گئی گئی گئی گئی گئی المحمد کی کہاں کھارمان کی گئی گئی گئی کے دوران کے کہاں کھارمان کی گئی گئی گئی گئی کا مقبل کو دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھرم کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کھرم کی کھرم کی گئی گئی گئی کھرم کرم کھرم کشروں کے دوران کی مشتمل کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کی کھرم کی گئی گئی گئی گئی کھرم کے دوران کی کھرم کی کھرم کی کھرم کشروں کے دوران کی کھرم کی گئی گئی گئی کھرم کی کھرم کی گئی گئی کھرم کی کھ

فقیر راقم الحروف عفی عنه کویه خیال آیا اگرید سعادت معنرت صاحب زاده مد کله العالی کے حصہ میں آئے تو نہایت مناسب ہے۔ چناچہ اس نا کارہ خلائق نے شوق دلاکران کواس تظیم کام کے لیے آمادہ کرلیا سان دونوں مصرات کی مہر بانی اور بالحضوص مصرت مولانا محمد جلال الدین قادری مد کلہ العالی کے کمال ایمار کے باعث بیمجمو مد چندروز کے بعد مصرت صاحب زادہ صاحب کے پاس بیٹی گیا۔ آپ نے اس عظیم کام کوشرون فرمایا اللہ تعالی کاشکر کہ بچھ ور سے بعد مفتی اعظم پاکستان مصرت مولانا ابوالبر کات سیدا حمد قادری رحمة اللہ علیہ کے اس مجموعہ میں شامل فراوی کا مجموعہ '' فراوی دار العلوم جزب الاحتاف لا ہور'' کے نام سے اشاعت پذیر ہوگیا۔

ہوگیا۔

مخطوط کاباتی ماندہ حصہ مرتب شدہ صے سے علمی اور تحقیقی اغتبار سے فاکن تر تھا۔ لیکن اس کا ایک حصہ انتہالی شکتہ تجریرات پر مشتمل اور تخلف ہا تھوں کا لکھا ہوا تھا۔ اس حصہ کو پڑھنا انتہالی د توار اور تخفن کام تھا۔ راقم الحروف جب بھی انہیں بقیہ حصہ کی ترتیب وقد وین کا کہتا تو وہ پہلوتی کر جاتے چند ہا راخموں نے اس سلطے میں در پیش مشکلات کو واضح کرنے کے لئے وہ تخطوط فقیر غفر لہ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ بی اس کو پڑھ دیں۔ راقم الحروف کا خیال تھا کہ رہنے کی اس کو پڑھ دیں۔ راقم الحروف کا خیال تھا کہ رہنے کا مشکل ضرور ہے لیکن انمکن نہیں ، اگر قابت قدی اور صبر سے اس پر محنت کی جائے وہ پڑھا جاسے گانھوں نے باتی ماندہ کو اس طرح مجھوڑ کر اسے حضرت مولانا شرف قادری مدخلہ العالی کے ہاں واپس ارسال کردیا۔

فقیر کواس کی اس طرح والیسی پرشد بیقاتی تھا ہم کرکار فیصلہ کرابیاباتی ماند واس حصہ کوفقیر خود مرتب کرے گا۔اللہ تعالی وتقدی کے فعل واحسان اور ہز رگان دین کی تو جہات کر بھانہ سے یہ ساجز اس قائل ہو سکا کہ فناوی کا یہ مجمور ترتیب پا کرنا ظرین کے سامنے ہے ۔اس سلسلے میں پیش ہے والی مشکلات کا اندازہ سام قارئین کونیس ہوسکتا۔صرف وہی لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی شکتہ اور مختلف ہا تھوں کے تکھے ہوئے مخطوطات پر کام کرنے کا اتفاق ہوا ہو۔

﴿ ٢﴾ فقير عنى عند نے جس ہم اور باہر كت امانت كو قار كين تك يہنچا نے كى مشكل اور نازك ذمه دارى اٹھائى اس سلسلے مل فقير كى كوششوں كا ايك بتيجہ آپ كے سامنے ہے۔ اس نا كارہ خلائق كوجن مراحل مل كاميا بي ہوئى وہ اسا تذہ كرام كى شفقتوں ، والدين كريمين رحمة الله تبيما كى دساؤں اور مرشد كرامى دامت مركة ہم الله عنى توجہات باليه كا بتيجہ ہے لينزشيں اور غلطياں فقير كى نالائقى كا باعث ہيں۔قار كين مصرات

ے بھی گزراش ہے کہ ان افخرشوں اور خلطیوں کی نسبت اس نا کارو خلائق کی جانب کریں مصرات مفتیان کرام رحم ماللہ نعالی کادامن ان سے پاک ہے نیز از راو کرم فقیر کواس ہے آگا ہ کریں نا کہ آئد ہالم یشن میں اس کودرست کیا جا کے۔

اسین شم اسین وصلی الله علی حبیبه محمد و اله وسلم محمد علیم الله مین انتشبندی عفی عنه سیخ م الحرام سیسیاه ۲۵ فروری ۲۰۰۷ء مفته



معنقرات مسخسات برعات

......

# ﴿ فَتُوَىٰ تَمِرِ 1 ﴾ سوال

آخرت میں عبادت نماذِ روزہ کیوں نہ ہوگا کیا متعم کا انعام اور عبدیت کا اظہار منافی ہے ؟ مولوی غلام تحی الدین خان صاحب امام مسجد شاہ جہان یو رسے اد تمبر سے ا

الجو اب

آخرت میں فکر انعام النی ضرور ہے جو بالمعنی عبادت ہے اور و بال عبادت بغرض حصول نجات وغیرہ نہیں ہے۔ تاہم عدم مدا

قر آن شریف اطق ہے۔

یلیت قومی یعملون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین یا

(تر جمہ: کاش بیری قوم جان لیتی کرس کے باعث بیر سرب نے بھے پخش دیا اور معز زلوکوں میں
سے کیا)

محتبه: المفتى السيدمجم اعظم شاه تفرله ن 1000

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر 2 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے اسلام اس مسئلہ میں کہ بھض احاد سب صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں قیامت کے بعد ذرجین کی ملاقات ہوگی۔ سی میں دریا فت طلب بیام ہے کہ ایک ورت نے کے بعد دیگر ہے گئی خاوند کئے ہوں تو وہاں کس سے ل سکے گی اور کس سے نہ ملے گی؟۔اس کا جواب معدادلہ ارسال ہو۔ والسلام

ساكل: انوارحسين ٨ اشوال ١٣٣١ه

مطبوعه پيروت.

#### الجواب

## بسمالة الرحمن الرحيم

بعد موت علاقہ زوجیت منقطع ہوجاتا ہے۔ اس طرح بعدا نقضا جایا م عدت کے ورت کوجس کسی سے چائے تکاح کرنا جارز ہے۔ اور مرد کوشل اجنبی کے اپنی بیبوں کو چاہتا نا جارز ہے بخلاف از واج مطہرات اور حضرت فاطمہ زھرااور علی رضی اللہ عنہم ہے۔ اس واسطے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہد پر اعتراض کیا کہ تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیوں عسل دیا ؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہد نے بی جواب دیا کہ کیا تم نہیں جائے کہ کرسول اللہ عنہا تھے نہ فر مایا کہ فاطمہ کو تمہاری دوجیت میں میں نے با عمبار دنیا اور آخرت کے دیا ہے۔ بی خرواب دیا ہے۔ بی خواب دیا ہے۔ بی خواب کی بیا ہے۔ بی خواب دیا ہے۔ بی خواب دیا ہے۔ بی خواب کی جو جانا ہے۔ اور بی تھی تمہاری بی بیوی رہیں گی۔ جس نے حصاف فلا ہر ہے کہ اور قمام کو کوں کا بعد موت علاقہ زوجیت منقطع ہوجانا ہے۔ اور بی خروجین ہے جس کی جو بی دنیا میں ہودی اس آخرت میں ہو۔ ورنہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہد کا جواب کی کرصحیح ہوگا۔

چنانچەدر مخارش ب\_\_

Į,

ويمنع زوجها من غسلها و مسها ا

(ترجمہ: خاوند کوائی فوت شدہ یوی کوشل دینے اور چھونے سے رو کا جائے گا)

قال الشامى رحمة الله عليه

قولـه و يـمنـع زوجهـا الـخ أشار الى ما في البحر من ان شرط الغاسل ان يحل له النظر الى المغسول ١٤

(ترجمہ: قولہ: مردکوروکا جائے گا التے اس میں اس قانون کی طرف اشارہ ہے جوالبحر الرائق میں ہے کہ مل دینے والے کے لیے شرط میہ ہے مرو سے کی جانب اس کا دیکھنا جائز ہو)

و ايضا في الدر المختار

و قالت الاتمة الثلاثة يجوز (اى غسل الزوج زوجته) لان عليا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب و نسب ينقطع بالموت الاسببى و نسبى مع ان بعض الصحابة انكر عليه شرح المجمع للعينى على الله عنه على المحمع الله عنه على الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

(ترجمہ: امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باتی تمن ائمہ نے فر مایا کہ مرد کے لیے اپنی مردہ ہوی کو فسل دینا جار ہے کیوں کہ صفرت کل الرتضی رضی اللہ عنہ نے خاتون جنت صفرت فاطمۃ الزہرا ورضی اللہ عنہا کو فسل دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیٹسل دیناز وجبت کے باتی رہنے پرمحمول ہے کیوں کہ صفور نبی کریم شہر ہے اسٹا وفر مایا کہ پرتعلق اور نسب موت کے ساتھ منقطع ہوجانا ہے کیکن میر سے ساتھ تعلق اور میر انسب باتی رہتا ہے اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے اس فسل دینے کوا چھا نہ مجما تھا۔ شرح المعینی )

قال الشامي

قوله قلنا الخ قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله عنها غسلتها ام ايمن حاضنتـه على معنى الله عنها فتحمل رواية غسل على رضى الله عنه على معنى النهيئة

> ا ردالمحتار جلد ۳ صفحه ۵۸ مطبوعه بیروت ۲ الدر المختار مع ردالمحتار جلد ۳ صفحه ۸۵ مطبوعه بیروت

والقيام التام بأسبابه و لئن لبتت الرواية فهو مختص به ألا ترى ان ابن مسعود رضى الله عنه لما اعترض عليه بذلك اجابه بقوله اما علمت ان رسول الله عنه قال ان فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاء ه الخصوصية دليل على ان المذهب عندهم عدم الجواز قلت و يدل على الحصوصية ايضا الحديث الذي ذكره الشارح يا الخ

ہاں ممکن ہے کہ بذر میر شفاعت زوج یا زوجہ یا خواہش زوجین اللہ جس کو چاہئے اس کو دنیا بی کی بیوی کووہاں مستحقِ نارہو بخش کر اس کو بی عطافر مادے علی بذرانمکن ہے کہ تو ہر بعثفاعت زوجہ بخشا جائے اور بحسب خواہش زوجہ وہ تو ہراس کوعطافر مایا جائے۔ مال

> تحتبه العبدالراجی دیمهٔ رسالقو می ابوتگر محمد دیدارعلی الحقی انجد دی

ال ودالمحتار جلد/۳ صفحه/۸۵۸ مطبوعه بيروت.

ے۔ موال بنرا کے مفصل جواب کے لیے لا مظربو الفتاوی المحلیثیہ صفحہ ۱۳، ۳۳ مطبوعہ مصر <u>۱۹۳۴ ہ</u>۔

# ﴿ فَتُوَىٰ نِمِرُ 3 ﴾

سوال

حضرت آدم علیہ السلام کی جب استغفار تبول ہوگئ تو اس بعد ہموط کا تھم خلاف قرینہ ہے۔اس کے متعلق تحقیقی جواب ارشاد ہو۔

> جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا جیمان پور کا دیمبر میداء

> > الجو اب

حضرت آدم عليه السلام كاجوط مصارح الني ئة اس كاتعلق استغفارت مجين بين و تقذيم وناخير زماني منافى حكمتِ البهريكوبين ب-

كتبه: المفتى السيد حمد اعظم شاة ففرله

00000

## ﴿ فَتُوَى نَمِيرِ 4﴾ سوال

حضرت ہاجرہ قبل ہے مومنہ تھیں یا نہیں۔ اور کنیزگی کا داغ ان پر کس تھم کا ہے کیوں کہ اس ہے نسپ اسائیل علیہ السلام پرشائبہ مملوکیت بیدا ہوتا ہے۔

الجو اب

حضرت باجره دخی الله عنباخورد سال تعیی جس وقت با دشاه نے سارہ کوشکراند و دیا جس دیا تھا اور کہا تھا
 ها اجرك

يعنى اب من تم كواجر تيرى دما كا ديتا بول

اہڈاان کانام ہاجمہ ہوگیا۔ پھر جب قریب بلوغ ہو کی اور ہی الی سارہ نے حضرت ایراہیم علیہ السلام کو بخش دیا۔ اور کنیز بمعنے دفتر وصبیہ ہے مند بمعنے ہر دہ کیوں کہ دراصل کی بی سارہ کو خاندان شاہی کی دفتر واسط تیرک اور خد مت کے بادشاہ نے عنایت کی تھی۔

لفظ کیّر کے معتول میں اشتماہ ہوگیا ہے جیسا کہ قلام تحید مولی وغیرہ ہے۔ روضتہ الصفائیں ہے و هاجر بغایت جمیلہ بود چوں بشرف صحبت و مصاحبتِ ابراهیم مشرف شد هماں وقتِ قالبِ مطهر ش صدفِ کُرِ وجودِ حضرت اسماعیل شدراً

(تر جمہ: بھنرت ہاجمرہ رضی اللہ عنہا نہایت خوبصورت تھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت اور معماحبت کے نثرف سے مشرف ہوگیں اس وقت آپ کا جسم اطهر حضرت اساعیل علیہ السلام کے موتی جیسے وجود کے لیے صدف بن گیا)

اوریدسب مورحسب کھم بانی ظاہر ہوئے تھے اور لی لی سارہ کوبڈ رمیدالہام تھم دیا گیا تھا جس کی تیل نہوں نے فر مالی ۔ پس کولی شبد دربارہ طہارت سب رسول اکرم شاہد کی میں بلیا وران کے اسلام میں بھی شک ندر با۔ سکتبہ: المفتی السید تھر اعظم شاہ تحفر لہ

# ﴿ فَتُوَى تَمِيرِ 5 ﴾ سوال

کرامات حضرت غوت اعظم جوبا رہ برس کی برات ڈولی ہولی نکا گنامشہور ہے اور مردہ یا تصدیمالہ کو ''قسم باڈن اللہ'' کہہ کراٹھا نا'میلا دخوان بیان کرنا ہے برات کا نکا گنا گناضعیف روایت ہے اور مردہ جلانا قوی ہے۔ شرعاً اس کا ثبوت کیا ہے؟

سائل: رحمت علی محلّه راوی آگره سافر وری ۱۹۱۲ء

### الجو اب

#### هو المصوب

حضرت سیدالسا دات ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی الله عنه غویث اعظم نضان کی کرامات درجیتو امر کوپینجی ہوئی ہیں۔جیسا کہ امام یافعی نے لکھا ہے۔

ان كراماتيه تبواتيرت او قبربيت مين التواتر و معلوم با لاتفاق انه لم يظهر ظهور كرامته بغيره من شيوخ الافاق كرامةً.

ہ (ترجمہ: آپ کی کرامات متواتر یا تو اتر کے قریب ہیں اور علماء کے اتفاق سے سیام مطوم ہے کہ آپ کی مانند کرامات کاظہور آپ کے بغیر آفاق کے مشائع میں سے کہی ہوا)

الله الله كهركرى مقام برزنده كا التركري معتبر في بيل كهى اورندم ده كوف بالذن الله كهركري مقام برزنده كما به الدن الله كهركري مقام برزنده كما باوراس بيد الزم بيل كرحفرت فوت صاحب رضى الله عنداس دويد كند تقدا كثر ميلاد فوان بويد عدم واقفيت مجل روايات اولياء وانبياء كى طرف منسوب كردية بين اورية بجحت كداكريد بيال غلط بي قو بهى ان كى تعريف بورى بهم في كردى متوقع ثواب كردوت بين في في في ان برتم كرد \_ \_

ہزاروں کرامات اولیا عاللہ سے اوراصحاب رسول علیہ السلام سے طاہرند ہو تعیل آو کیا جھوٹی روایت کہہ

دیے سان کارتبہ برمط جائے گا۔ ہرگز نہیں اصحاب رسول تمام غوث وقطب واولیاء سے افضل ہیں اور تحقیق سے نابت ہے کہ اولیا واللہ کی کرامات اکثر اصحاب سے زیادہ ہیں۔ بہر حال ہر دوروایت جن کو بوچھا ہے کسی معتبر نے نہیں لکھی ہیں۔ اورام کان عقل سے کوئی امر بھیٹی نہیں ہو کئی۔

بال بوض منكر كرامات فوت اعظم رضى الله تعالى عند بوه خطا كاربوكيا كونكر تواتر سنابت بـ -والله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب

كتبه · المفتى السيد ثمر أعظم شا يُحفر له

00000

# ﴿ فَتُوَى تَمِيرِ 6﴾

سوال

کونی شخص این مریدوں سے اپنے کورسول اور بیفام آور کہلاتا ہواور اس کا مطلب حقیق معنی ندہوں اوراس کے مریداس کوتمام القاب آداب میں داخل کرتے ہول تو نثر عااس کا کیا تھم ہے کیوں عساساء امنی کانبیاء بنی اصر ائیل حدیث میں ہے گھر محذور ہوئے کی کیا وجہ ہے۔

الجو اب

جوپیر ایسالفظ کہنا جائز رکھتا ہے تو وہ برعتی اور بد کار ہے کیوں کہ تمر عاً اس لفظ کواستعمال کرنا 'جس میں شائبہ دوسر ہے مصلے کفر کا ہونا جائز ہے تو بہکرنا جائے۔اور

🖈 علماء امتى كا نبياء بنى اسرائيل

(ترجمہ:میری مت کے علماء نبی اسرائیل کے انبیاء کی مانتہ ہیں)

کے بعد صحت میں معنے ہیں کہ کثر ت علما ماوران کافیوش ہوگاندر کہ انبیا ماورا دلیا مایک بی عدارج میں ہول گے۔

النبوة افضل من الولاية (٢)

(ترجمہ: نبوت ولایت سے افضل ہے)

مئلہ عقائد کا ہے۔

كتبه المفتى السيد محمراعظم شاه ففرله

#### 00000

- (۱) كشف المحماء جلد ٣ صفحه ٢ مطبوعه ١٥ الكتب العلمية بيروت
- (۱) لا جرم نبوب افصل باشد از و لایب حواه و لایب نبی باشد خواه و لایب ولی (۲ جمه میخی طور پر نبوت سے ولایت افغل موگی خواج و تی کی ولایت مویا ولی کی ولایت ) کتوبات مام ریانی و قر اول کتوب نبر ۱۵

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ 7 ﴾ سوال

کیافرماتے میں علماء دین متنین اس مسئلہ میں کہ ایصال تو اب احیاء کا اموات کونا فع ہے یا نہیں اور اگر ایصال تو اب نابت ہے تو ایک چیز کا تو اب چند لو کوں کو پہنچایا جائے تو بالسویہ پہنچا ہے یا تقسیم ہو کر بحسب حصہ لہذا ہد لائل تو یہ تحریر فر ماکر مثاب و ماجور حوجائے جز اکم الله خیر الحزاء

### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

اہلِ سنت و جماعت خصوصاً حنف کے نز دیک نماز روز ہ صدقہ وغیر ہ کا ثواب بلا کم و کا ست اموات کو بخشا جا مز ہے اوران کو پہنچا ہے اور ثواب پہنچا نے والے کو بھی بلا کم و کا ست اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ کما فی الشامی:

صرح علمائنا في باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلا ةأو صوما أو صدقة او غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التنا رخانية عن المحيط الافضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم و لا ينقص من اجره شيء و هو مذهب اهل السنة والجماعة ءا الخ

(ترجمہ: ہمارے علمائے کرام نے بی بدل کے باب میں تقریح کی بے کرانسان کواختیار صاصل ہے کرائے مل کا ثواب دوسرے کودے دے فواہ وہ مل نماز ہؤروزہ ہؤ صدقہ ہویا ان کے علاوہ اور عمل ہو۔ ہدایہ میں ای طرح ہے۔ بلکہ فناوی نارنا خانیہ کی کتاب الزکاۃ میں محیط سے منتول ہے کہ جو تخص نقلی صدقہ دے اس کے

را ردالمحنار شرح الدر المختار جلد ۲ صفحه ۲۳۳ مطبوعه مصر نوٹ کی مجارت کھنید کی کے ماتھ جلد ۱۲۵۷ اور جلد ۱۲۵۷ ورکور ۲۵۵ مریکی و جود ہے

کے افضل یہ ہے کہ تمام اہلِ ایمان مردوں اور عورتوں کے ایصال ثواب کی نیت کرے کیوں کہ یہ ثواب ان کو پنچے گااور خوداس کے اجمد میں چھے کی واقع نہ ہوگی۔ یہ اہلِ سنت و جماعت کا غیرب ہے)

الله المركب الموات كوصد ينجاب مثلاً الك الحمد كا أواب بختا جائز إلى الحمد كا المحد كا المحد كا سبكو المحد كا سبكو المركبي المرائز المحد كا المركبي ال

قلت لكن سئل ابن حجر المكى عما لو قرء لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب فانه افتى جمع بالثاني و هو اللائق بسعة الفضل. ا

(ترجمہ: ش کہتا ہے کہ امام این تجرکی رحمۃ اللہ علیہ سے بوچھا گیا کہ اگر قبر ستان والوں کے لیے فاتحہ پڑھی آو اس کا تو اب ان مردوں کے درمیان تقسیم ہوگایا ہرا کی مردے کو اس کی شل کا ال (فاتحہ) کا تو اب ملے گاتو آپ نے جو اب دیا کہ علماء کی ایک ہما عت نے دومری شق کے مطابق فتوی دیا ہے اور اللہ تعالی کے وسیع فضل وکرم کے لاکق میں صورت ہے)

الوگرگرديرارطی الرضوی الحجد دي الوگرگرديرارطی الرضوی الحجد دي الحک کذلک الى مصدق لذلک الحک الله مصدق لذلک نمقه بقلمه وقاله بقمه

العبد الجاني أبو البركات سيد أحمد القادري الرضوي االألوري

00000

جلد/ ۲

﴿ فَتُو َىٰ نَمِيرِ 8﴾ سوال

معلم ميلاد شريف من قيام لازم إيانبين؟

سائل:از بلوچ پورٔ ۱۲۳ پر بل ۱۹۹۹ء

> الجوا*ب* هو المصوب

قیام مولود میں ندسنت سے ندواجب بلکہ ماشقان رسول کا فعل تھا جو بے خودی میں کرتے ہیں۔اور اس کی مشابہت اورا ظہارِ محبت کو کھڑ اہونا اکثر علانے جائز لکھا ہے اور جولوگ اس دوجہ محبت نہیں رکھتے ان کو کھڑا ہونا نا جائز ہے۔فقط واللہ اعلم و حکمہ حکم

# 

سوال

بجزيد يندوبيت المقدى وخاندكعباوركى زيارت كوسفركمنا جائز يمانبين مثلًا خوابيصاحب وغيره سائل:از بلوچ يورو ۱۹۱۲ کل ۱۹۱۹ء

### الجواب

#### هو المصوب

صريث من علا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد ال (لینی تم بغرض عبادت سوائے تین معیدوں کے ورکسی معیدیا گھر کاسفر نہ کرو) بيمطلبنيس يكرزيارت ندكرو بلكرزيارت تبورسنت رسول اوراصحاب وغيره ياورحديث صحیح میں ہے۔

🖈 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالان زوروها 🖺 ــ

☆ (ر جمه: يعنى من اول تم كوزيارت تبورت منع كرنا مراب تم زيارت كياكرو) فظا المفتى السيدخمراعظم شاعفي عنه

### 00000

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير جلد/٢ صفحه/٣٠٣ مطبوعه ١٥ المعرفة بيروت. Į, بحواله مسداحمد 'صحيح البخاري' صحيح مسلم' جامع ترمذي ُسنن ابن ماجه

المكتب الاسلامي

مستداحمدين حنبل جلده صفحه ٣٥٧

Ľ,

# ﴿ نُوَىٰ نِمِرِ 10 ﴾

سوال

اڑے نے ختم قرآن کیاتواس کاختم کس طرح ہو؟اوروہ اُواب لے توکس طرح لے؟ کیاد مار پڑھے؟ المجبواب

بسم المله الرحمن الرحدم الرك كفتم قرآن كاكولى طريقة معين نبيل من تتم قرآن كى خوشى ميں اگر كمانا كلايا جائے تو عمده بات ہے۔ حضرت عمر رضى الله عند سے منقول بھى ہے۔ الله خواہ شير فى بنتى آئے مائد علام الله كوثواب بدية بہنچاكريا بغير شير فى كے برطرح جائز ہاورمو جب فيرور كت ہے۔فقط

> حوده العبدالراجي دخمة ربيالقو ي ابوتمد محمد دبدارعلى الرضوى الحنمى مسجد جامع اكبرآباد

> > 00000

# ﴿ نُوَىٰ نِمِرِ 11 ﴾

سوال

فاتحہ وسلامتی کن کن سورتوں ہے ہوتی ہے اور معمولی پڑھے (کو) جوایک پارہ جانتا ہے کیا کیا پڑھنا چاہئے؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

الله عوام جوالله کی ملائتی کہنچاتے ہیں بیام میاصل ہے۔ ہیئی رکوں کو تواب پہنچانے کا بیطر بقہ ہے کہ کہ مانا غریبوں کو کھلا کرخواہ شیر نی تفتیم کر کے خواہ کھانے اور شیر نی کے ساتھ الجمد اور تین قال پڑھ کرخواہ اس کہ کھانا غریبوں کو کھلا کرخواہ شیر کی تفتیم کر کے خواہ کھانے اور شیر نی کے ساتھ الجمد اور تین قال پڑھ کرخواہ اس سے زیادہ جس فقد رہوسکے پڑھ کر بعدہ درود پڑھ کر بید دیا مائے۔ یا اللہ اس کلام کا تواب حضور شینی کے اور بعدہ تمام بر رکوں کو جن کانا م لینا مقصور ہولے کر کہدری کہ ان کو تواب بہنچے۔ فقط

حود ۵: العبدالرائی دیمة ربالقوی ابویمرجمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ نِمِرِ 12 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہوم میں جو کہ قر آن مجید پڑھا جانا سے اس میں مجدہ جوا دانہیں ہوتے اس کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے یانہیں۔

محد حسين پيش امام متجد رانبه با زار ماد موسخ با ند کلو تی سکنه الور

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

بغیر تجدہ کئے ہوئے جب قرآن پڑھے والے ہی کو تجدہ کرنے کا تواب نہ ہوتو دوسر سے کواس کا تواب کو تو اس کے اس کا تواب کو تو اس کے بیٹر تجدہ کے اس کی تراس میں شک نہیں جو لوگ ختم میں تجدہ تلاوت نہیں کرتے وہ بوجہ ترک واجب مستحق عذاب رہے ہیں اور گنا ہگار۔ ہٹا لہٰ داان کو لازم بے کہاول تو وقعب تلاوت ضرور تجدہ کر لیا کریں ورنہ بعد ختم جبتے تجدہ واجب ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرلیا کریں۔

حود ۵: العبدالرائی دیمة رسالقوی ابویمرمحد دیدارعلی الحقی آمفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نِمِرِ 13 ﴾

سوال

مقتدی ایک مرتبہ دعا امام کے ساتھ ما تگ چکے ہیں۔ پھرجد اگانہ نمازختم کر کے امام کے ساتھ کرر دیا کا نظار کریں بیام نثر عاکیما ہے۔

نا نیا فجر ومغرب وعشاء میں بعد سنن ونوافل تین مرتبه مام کے ساتھ دیا ما نگنا کیسا ہے۔

سيوم\_الفاتحه على النبي كهركر الحسمدو قل هو اللهو درود شريف و ان اللهو ملائكته وغيره يُرْهُ أَبِ بَحْثاً لِهِ كِيا ہے۔

سائل:مولوي مطبع الله توپ خانه جامع مسجد سار بل ۱۹۱۹ء

#### الجواب

#### هو المصوب

بعدالمكتوبة و عامتحب يعنى مسنون ب\_ پر جرفص ائنى نمازخم كرك دماكر ي مُريطر يقدّ جديده كهام صاحب كى طرر دماي صفي اورخم كرنے كمقدى فتظر دين محض بياصل اور مصالح شرعيداور علميد كفلاف اورفعل غدموم بے كول كرقر آن شريف ميں ب:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض 1

(ترجمہ: پھر جب نماز ہو چکاتو پھرزشن میں اپنے کاروبا رکے لیے چک پھر سکتے ہو) اورم ادسلو قاسے نماز فرض ہے بالا تعاق اور حدیث سمجے میں وارد ہے:

انه كان يصلى جميع السنن والوتر في البيت،

ط القرآن الحكيم: صورة الجمعة آيت: • ا

کے صفر السعادہ علی ہامش کشف الغمة عن جمیع الامة طراول مؤرم من ارتا وتوی این ورت ہے

المدرة جمد: في كريم عليد المتمام منتس اورور كمر من ادافر ماياكرتے تھے)

ايها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة

(ترجمہ: اے لوکو! اپنی نمازی گھروں میں اوا کرو کیونکہ آ دی کے لیے فرض نماز کے علاوہ باتی نمازی گھر میں نمازا داکرنا افعنل ہے )

پس تمام فقها نے برنبت مسجد کے گھر پر سنت کا پڑھنا افضل واحسن کہا ہے۔ اہدًا مقتدی کا انظار
 دیا نے تا نی خلاف ان نصوصات کے معلوم ہوتا ہے۔ وربیام پیدا ہوتا مطابق حدیث:

قوم يعتدون في الدعا أو الطهور ط

لیعنی ایک گروہ ایسا ہوگا کہ ظاہری پا کی اور دیا کی طوالت وکٹر ت رکھے گا۔ اور نہایت خشوع کا اظہار کرے گا۔ اورعبادت میں اس قدر دلچین نہ کرےگا۔

صاحب مجمع الحادلكمتا بـ

والمراد بلاتجهر بصلوتك الدعاء ال

(ترجمة ولا تجهر بصلاتك من صلوة عمرادوما يعنى بلندآ وازعد مانها كو)

ابد استان فطحى بتكلف اور لائل ترك ب اور بدعت فدمومه بجمنا چاہئے - به ای طرح بود نماز فجر و مغرب وعشا بالفاتحه على النبي كهر الحمد و قل وغيره يوصناكى وجيئي باول تو بهيت كذائي منقول نبيل - دومر ب فاتحد كا تواب مروح بينم برعليه السلام خلاف اوب واحقياط ب- تيمر ب خلاف حديث فدكوره بالا كردسه كرد وسايرسب مودكرا بهت سے خالى نبيل ساگر چه بظا برمجوب معلوم بو تے ہیں۔

ط منن أبي داؤد كتاب الطهارت : باب الإسراف في الوضوء: حديث رقم: ٩٦ ) أوث الإركام يث كالخاظ إيل إلى سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في المطهور والمدعاء

الصلاة لغة الدعاء
الصلاة لغة الدعاء

ر المراجع الم

# علامة شامي فآوي تنقيح حامديه من لكمتا ب\_

مطلب في اهداء ثواب القراء ة على النبي على قد اجاز بعض المتاخرين كا لسبكي وبعض المتقدمين من الحنابلة كأبي العباس محمد بن اسحاق و السراح النشا بورى من اهداء ثواب القرآن له عليه السلام الذي هو تحصيل الحاصل

وقال ابن تيمية لا تستجب بل هو بدعة وقال قاضى ابن شهنبه يمنع و ابن العطار ينبغى ان يمنع وقال ابن الجزرى لا يروى عن السلف وتحن بهم نقتدى. ثم قال و اجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه قيام على ما كان يهداء البه فى حياته فى الدنيا ولما طالب الدعا من عمر رضى الله عنه وحث الامة على الدعاء بالوسيلة ثم قال فان لم يفعل ذلك فقد وان فعلت به فقد قيل به قال الكمال بن حمره الحسين الاحوط الترك ملخصاط فقد وان فعلت به فقد قيل به قال الكمال بن حمره الحسين الاحوط الترك ملخصاط يربب بحالت الثراد باوربعورت اجتمالاً التفاق برعت بوگامر ع يم الم الوكول كاركا ب جو

و الله اعلم و اخر دعواما ان الحمد الله رب العالمين المختى السيرمم اعظم ثارة فرله

00000

ـ تـقيح الفتارى الحامدية جلد صفحة

ا اسل خلوط عارت باحق بال جاکل الداز و الکسی مع معلیمالد ان التبندی طی عند

# ﴿ نُوَىٰ نِمِرِ 14 ﴾

## سوال

كيافر ماتے إن علماء دين كرايك مولوي صاحب فر ماتے إن:

ا۔ تبرول سے ولی اللہ کے لیے دیا ما نگنا منت ما نگنا سجدہ کرنا درست ہے اور ولی اللہ منت بوری کرتے یں۔

- ۲۔ گانا اچنا اورست ہے۔ بررگان دین نے سا ہے
- س- الركوني مانظِ قرآن كوث يتلون يبناكرنا بواس كے يحصے نماز درست بوتى بيانبيں؟

مولوی صاحب قبروں پر سجدہ کرنے گانے ناچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ان کے پیچھے نماز درست سے یا نہیں؟ اللہ نعالی اور رسول اللہ ﷺ اور ائمہ دین کے نز دیک کیا تھم ہے؟ مولانا صاحب اپنے کوشنی المذہب کہتے ہیں جواب مہری علماءِ دین کا ہونا چاہئے۔

اارمغمان ۱۳۳۷ه مسلمانا ن قصبه مده پوریز دمیر عبدالعلیم خان

## الجواب

اللهم رب زدني علما.

صغید ۲۲۵ جلد خامس در مختار میں بعد نقل اس روایت کے علا مدصفکی رحمہ الله فر ماتے میں

و ان علم اولا باللعب لا يحضر اصلا سواء كان ممن يقتدى به اولا لان حق الدعو-ة انسما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال و فى السراج ودلت المسئلة ان الملاهى كلها حرام و يدخل عليهم بلا اذنهم لانكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء النبات قلت و فى البزازية استماع صوت السلاهى كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهى معصية

والجلوس عليها فسق والتلذد بها كفر أى بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ماحلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب ان يجتبب كى لا يسمع لما روى (انه) عليه السلام ادخل اصبعه في اذنه عند سماعه أل ال خ

(ترجمہ: اگر معلوم ہو کہ کہ ہو وہ میں ابو والعب ہوگا تو بالکل عاضر ندہو فوا ہو وہ ان او کوں سے ہوجن کی افتداء
کی جاتی ہے یا نہ کیوں کہ دو وہ کا حق حاضر ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا حق لازم نہیں
ہوتا ۔ این کمال ۔ السراج میں ہے کہ اس سئلہ نے دلالت کی کہ ووالعب کی تمام یا تیں حرام جیں ابتدا ہری بات
کا تکار کے لیے ان کی اجازت کے بغیر ان کی تجلس چلا جائے ۔ صفر ساہی مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا لہو
والعب اور گانے کے آ واز دل میں اس طرح نفاق اُگاتی ہے جس طرح پائی نبانا سے کواگانا ہے ۔ میں کہتا ہوں
ہوتا نہ ہور گانے کے آ واز دل میں اس طرح نفاق اُگاتی ہے جس طرح پائی نبانا سے کواگانا ہے ۔ میں کہتا ہوں
ہوتا نہ ہور کی ہور کی مائے دوسری آ واز میں
ہوتا ان کی مافر میں اگر میں تیا گیا اس ان مائی کی مافر بین سائلہ کی مافر بین مافلہ بین مائلہ کی مافر بین مائلہ دوسری آ واز میں
ہوتا گی کی نافر مائی اور اس سے لطف اندوز ہونا فترت کی ناشکری ہے کیوں کہ اعضا کو ان انعال کی طرف چھیر دیتا
ہوتا کی نافر مائی اور اس سے لطف اندوز ہونا فترت کی ناشکری ہے تشکر گذاری نہیں ۔ ابتدائی تھم پوری طرح واجب ہو ہو ہوتا ہوت کی ناشکری ہے تشکر گذاری نہیں ۔ ابتدائی کی وری طرح واجب ہوتا ہوت کے دن کے لیان کو پیدائیس کیا گیا اس فترت کی ناشکری ہے تشکر گذاری نہیں ۔ ابتدائی کو رک سے کہ نی آ کرم تو تھا ہوں جا کہ اس ان کی آ واز سائی ندد سے کیوں کہ مردی ہے کہ نی آ کرم تھی ہوت اپنے کان میں افتی ڈال دی تھی)

اور قبرول کومعبود بمجدکر بهزیت عبارت بجده کرنا نثرک به اور نالبااس نیت سے تو کولی بھی مسلمان نبیل کرسکتا۔ رہاسجدہ کرنا به نبیت تعظیم وہ پہلے پینجبروں کی نثر میت میں جائز تھاا ورنثر معتب مصطفور یکی صاحبها الصلواة والسلام میں ترام۔

على فراكوت يتلون بنيب تثابنساري ببننافس ب\_

اہڈ ابوبہ ارتکاب امور ندکورہ مولوی صاحب اور صافظ صاحب دونوں فائق ہوں گے اور فائق کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تم یمہ ہاور جونماز کروہ تم یمہ ہوائ کا سادہ واجب ہے۔ ھیکڈ افعی الشامی و الکبیری فقط

حوده و العبدالراجی دعمة ربالقوی ابو محمر محمد دیدارعلی المحفی المشهد ی المفتی فی جامع اکبرآبا د

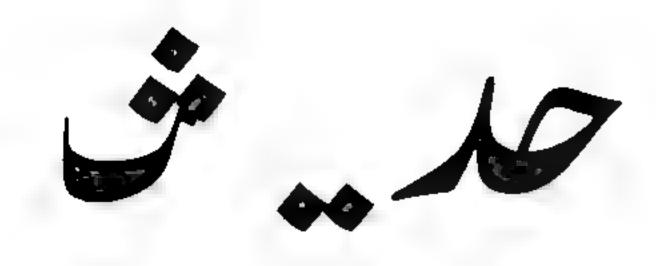

# ﴿ فَتُوَكَّىٰ نَبِرِ 15 ﴾ سوال

و مالنا طعام الا الامسودان التمر و الماء اس حدیث میں محجوراور پانی کواسود لینی سیاه فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟۔ سائل:مولانا غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شاہ جہان پور سمافر وری ۱۹۱۹ء

## الجواب

مدینہ کے تھجور سیاہ ہوتے ہیں اور عمد ہرین غذا ہے اور پانی بھی جب زیادہ ہوجائے تو ماکل بہ سیابی ہو جانا ہے اس واسطے حضور شائی اللہ نے ارشاد فر مایا جمع المحارش ہے:

و مالنا طعام إلا الأسودان أى التمر والماء والسواد هو الغالب على تمور المدينة ووصف الماء به للتغليب إ

(تر جمہ: ہمارے لیے دوسیاہ چیز ول یعنی مجود اور پانی کے سوا کھانا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی مجودوں پر سابی کا غلبہ ہونا ہے اور تغلیب کے لیے پانی کا بھی بھی وصف بیان کردیا)۔ محتبہ: المفتی السید مجمد اعظم شاہ تفر لہ

﴿ فَوْ كُانِمِرِ 16 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان اس مسئلہ میں کرایک مسجد با دشاہ جلال الدین اکبر کے ذماند کی بولی افتیا رضان فوجد ارکی ہے۔ اوراس مسجد کے تعلق جائیدا دبھی ہے اوراس کی نبعت مقد مات عرصہ سے چی رہ ہوئی اور علیم الدین کی بابت ایک ڈگری بنام علیم الدین وفیرہ ہوئی اور علیم الدین کی گرفتاری بھی نظوائی ۔ اکی اوائیگی کے واسطے اہل اسلام اعدا دکریں تو اس کی بابت شرع کا کیا تھم ہے؟ اور اعداد دینے والے کیا اجر پائیس کے جو چھے بیان فرمادیں اس کا اجر پائیس کے۔مقد مات بائی کورٹ اور شلع میں بابت ای مجد کے چیل رہے ہیں اس کے واسطہ بھی رہ پیدر دکار ہے۔

۲۴ شعبان ۱۳۳۹ه ه علیم الدین گھڑی ساز کناری با زار احد حسین وغیرہ کناری بازار منصل مسجد اختیار خان

## الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم

میر ندکور کی نبعت بومقد مہ چل رہا ہے جھے نیادہ الل شراس سے داقف میں اور کیفیت ڈگری سے بھی جس قدراہل شرکوعلم ہے میں اس سے زیادہ دافلیت حاصل نہیں کرسکتا۔ عرا یے موقع پر بیٹانی میں مطلقا میں مسلمان میں مقلد خوش عقیدہ کی ایراد بلاشبہ موجب اجرعظیم ہے۔خصوصاا یسے محض کی جس کا علان میروں کی رہائی کے جملق ہمیشہ اکثر جمعوں میں سنتے رہتے ہیں۔حدیدے میں دارد ہے۔

ما كان العبد في عون اخيه المسلم كان الله في عونداً او كما قال

Ļ

تر جمہ: جب تک بندہ اپنے بھانی مسلمان کی مددگاری میں رہتا ہے اللہ اس کی امداد میں رہتا ہے۔

، اور دومری حدیث میں ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کی کڑی مشکل پوری کر ہے۔البتۃ اس کی ستراڑی ہوئی مشکلات قیا مت کے دن آسان کرےگا۔

بحواله ملم ابودا وُدُمَّر مَدَى احمه غيرتهم بالغاظ ذيل:

الله في عون العبد مان كان العبد في عون اخيه

اورية ظاهر ب، الله قرآن مجيد الرامانا ب

أنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخرا.

تر جمہ: بلاشباللہ کی محیدوں کو جواللہ براور قیامت کے دن برایان لا کی وہی آباد کرتے ہیں۔ اور حدیث محیح میں ہے:

من بني مسجدا لله بني الله له بينا في الجنة [

ترجمه: جو محص الله كواسط مجد بناد الله اس كواسط جنت من كربنانا بالقط

حود ۵: العبدالراجي رخمة ربالقوى ابوجم حمد ديدارعلى الرضوى الحفى المفتى شيرا كبرآ با دفى جامع مسجد

00000

القرآن المجيد 'صورة التوبه: آيت: ١٤.



# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ 17 ﴾

## سوال

کیافر ماتے ہے علمائے دین دمفتیان تشرع متین اس مسلم میں زیدنے بعد وضو کے بناستر کھولا اوراس کے اند ام نبانی کواورلو کوں نے بھی جو باوضو تھے دیکھا۔ ب ایسی حالت میں زید کا وضواور ان لو کوں کا وضوجن کی نظراندام نبانی پر پڑی قائم رہایانہیں؟

## الجواب

## بسم الله الرحمن الرديم

اللهم ربزدني علما

حنیوں کے زویک اپنایا کسی غیر کا عدام نہائی دیکھنے سے قو قطعاد ضوئیں ٹو ٹا البتہ کسی غیر کے اعدام خیا فی سے انتخا نہائی پر قصد اُنظر ڈا انایا نظا ہو کر کسی کو اپنی اعدام نہائی دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ بعد دضوا گرکوئی پائی سے استخا کرنایا آبد ست لینا مجول جائے اور میا دا نے پر استخباپائی سے کر سے یا آب دست لے لے جب بھی دضوئیں ٹو ٹا اس داسطے کہ دضو کے ڈرنے والی بالا تفاق اتنی با تیں ہیں۔

ہ اول نا پاک چیز کامثل زرد پیپ ابو کے یا چیٹاب پاضانہ نکلنا برن انسان سے۔خواہ سر کے پھوڑے سے بہنے یا زخم سے ہویا پیٹ کے۔خواہ پاؤں کے زخم یا پھوڑے سے خواہ آئے دیا کان کے زخم سے پاپھنسی ۔ سمہ۔

اور نکلنے کے بید معنے میں کہا تنا خون وغیرہ نکلے کہ نکلنے کی جگہ چپل جائے ۔اورخون کا قطرہ باریک باریک طاہر ہوکرخٹک ہوجائے اور مطلقانہ بہیل آو وضو ہرگز ندٹو نے گا۔

مع نیز ااگر زخم یا پھوڑے سے خٹک کیڑے جھڑ پڑیں یا زخم سے بغیر خون بیپ کے نکڑی کی پھانس یا کنگر نکل آئے خواہ نکا لا جائے یا زخم یا پھوڑے سے یا مر دار کوشت گر پڑے یا کاٹ کرجدا کر دیا جائے وضونہیں ٹوٹنا۔ البنة چیناب پا خاندی جگهت اگر خنگ کیڑا یا کنگر نظی یا نکالا جائے پا خاندی جگهت با دمری یعنی ہوا نظی خواہ آواز کے ساتھ یا بلا آواز تو بلا شبروضو نو جائے گا سرفتظ با دمری (ہوا نظے) کے شبراوروہم سے وضو ہرگز ندنو نے گا۔

اور منہ بھر قے آئے خواہ بت کی قے کڑوی ہو خواہ بڑی ہوئی سورا کی ایا کھٹا یا نی خون جما ہوا ہوگیا بہتا ہوا تو بلاشبہ وضولوٹ جائے گا۔البتدا گرد ماغ سے جما ہوا خون یا کتنا بی ہلتم نکلے وضو ہرگز ندلو نے گا۔

علی نیزا اگر کھانسی ہے کتنا ہی بلتم نظے وضونہ ٹوٹے گا۔

اورا گرنماز جین مسنون حالت پر گتن بھی دیر سونا رے نہ وضوٹو نے گانہ نماز ٹو نے گی۔ مَّر جب جا گئے سونے کی حالت جی جوار کان نمازا دا کئے جیں یا پھی بھی پڑھا ہے اس کو پھیر لے اور اس کا سادہ کرے ورنہ اگر ار کان فرضیا قراست بقد دِفرض کو دوبارہ نہ پھیر ہے قونماز نہ ہوگی۔ مَّر وضوبہ ستورقائم رہےگا۔

البنة نماز میں التجات میں یا قیام وغیرہ میں ایسا نافل ہوگیا کہ زمین پر گریز اضرور وضونوٹ جائے گا اگر کرتے کرتے درمیان میں ہوشیار ہوگیا وضو ہرگز ندنو نے گا۔اور اگر جیت سوگیا یا کروٹ پر سوگیا یا ایسا تکیہ لگا کر سوگیا کہا گر وہ جدا ہوجا نے تو گریز نے شرور وضونوٹ جائے گا۔

بہرنج سونے کی حالت میں اس وقت وضو ٹوئے گا جب اعضا استے ست ہوجائے کہ با دسری (ہوا نگلنے) کا گمان بتالب ہوورند بحر دسونے ہے وضو نہیں ٹو ٹا اس واسطے علامہ شامی صفی یم ۱۰ جلد اول ردالحمار مصری میں تحریر فرماتے ہیں:

المن کے بیون میں ایسا معذور ہوکہ ہرونت اس کی ریاح خارج ہوتی رہتی ہے ایک ادنی وقت نماز کا بھی نہیں کر رہا گر اوس کی رہا ہے ایک اوس کی رہا ہے ایک اوس کی رہا ہے گر رہا گر اوس کی دہوتی کے اس کا دہوا گر اول وقعیت ظہر میں کیا ہے جب تک عصر کا وقت ندا ہے اس خاص بیاری ہے جس میں وہ جتلا ہے خواہ وہ انظرہ کی بیاری ہویا خون بہنے کی اکوئی اوراس کا وضونہ ٹوٹے گا۔

کی اکوئی اوراس کا وضونہ ٹوٹے گا۔

لبذااكر با دمري كى يمارى بواوراول وقب عشايا ظهر من وضوكر كے سوجائے تو جب تك ظهر يا عشا كا

وقت باتی رہے گااس کاوضون او نے گا۔

اور ماقل بالغ مردورت اگر نماز میں آئی آواز سے بنس دیں کہ دوسرے کن لیں جب بھی وضواؤٹ نے جائے گا۔ نابالغ کانداؤ نے گا۔ ان امور کے موااور کی بات سے وضو بیں اُو ٹا۔ در مخار جائے گا۔ نام و فیر ہتمام کنپ فقہ میں اس طرح لکھا ہے۔

حود ۵: العبدالرائی دخمة رسالقوی ابومحد محدد بدارعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ نَمِرِ 18 ﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین مفتیان ترع مثین اس مسئلہ میں کہ نسوار یا ناس کا ناک میں ج معانا ناتف وضو ہے جیسے کہ فرناوی سائنگیر بید میں لکھا ہے۔

وان استعط فخرج السعوط من الفمو كان ملاء الفم نقض و ان خرج من الاذنين لا ينقض كذا في السراح الوهاج

صفحہ ٤٠٠ مطبوعہ دھلی مطبع احمدی ٢٠٠ مطبوعه دھلی مطبع احمدی ٢٠٨ ه (ترجمہ: اگر کمی شخص نے ناک میں کولی چیز چڑھالی۔وہ چیز منہ سے با ہرتکلی اور مند پھر ہوتو وضواُوٹ جائے گا اور اگر دونوں کا نوں سے تکلی تو زراؤ نے گا۔السراج الوہاج)

اوراں کے مطابق بحولہ فراوئل ما گئیر بیائے رسالہ میں ایک سالم ان اور کونا تف وضو کھتے ہیں اوکی عبارت بیہ ہے۔ فراوئل سالگیر بیر میں لکھا ہے کہ خروج نسوار کا اندرون دھن ناتف وضو ہے پس معلوم ہوا اس سے کہ تمبا کو کی نسوار لینے والے جو نافل ہیں اس مسئلہ ہے واجب ہان پر اسادہ تمام تمرکی نمازوں کا۔

التهي بلفظه رساله شرب الدخال صفحه ٥٤ سطر ٢١١١ ـ ١٤ ـ ١٤ ـ ١

مهر بافی فر ما کرجواب سے مرحون منت فر مادیں ۔خداوند کریم اجر د ۔۔

ائ نسوار کالینا بعض افتحاص بالخصوص پیٹروایان وامام نماز نے تو یہاں تک اختیار کرایا ہے کہ مین نماز میں است و جماعت یا جماعت پر اور کے کے دور میں باربار ناک میں چڑھاتے ہیں اور تھو کئے کے جس لیمن ختم امامت و جماعت یا جماعت پر اور کے کے دور میں باربار ناک میں چڑھاتے ہیں اور تھو کئے کے وقت وہی نسوار کا کھنگار یا بلتم بعینہ حلق میں آ کرمنہ ہے ہم آ مد ہوتی ہے۔ فناوی مالکیم بیاور دی گئے۔ فقہ کو بغور ملاحظ فر ماکر اطمینان فر ماکیں۔فنظ زیادہ والسلام

ااذى الحبر المالية قاضى فضل احمرانسيكثر يوليس لودهمياند ينجاب

#### الجواب

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

عبارت فآوی مالگیرید نظایر ب كرسوط يعنى ناس انسواراس وقت ناقض وضوب جب سعوط منه سد مرار نظاور من بحر ك نظام من من الكیرید من بحر فقاوی مالگیرید من محط سنقل كی ب مند بحر ک نظام کی تعریف کا در منت مناه الله مان لا به كنه امساكه الا بكلفة و مشقة كذا في محیط السو خسس دا

☆ (ترجمہ: منہ بھر کی میں تعریف یہ ہے کہا ہے دقت اور مشقت کے بغیر رو کنامکن نہ ہو)

اور منہ بحر کرنگلنا غیر ممکن ہے جب تک سعوط معدہ تک جا کر معدہ کی نجاست سے ل کر ہا ہر نہ نگلے جس کو قے کہتے ہیں جو ہالا تعاق اگر منہ بحر کے ہونا تفل وضو ہے۔ چنا نچہ سیام بہت ظاہر ہے اس دوسرے مسئلہ سے جوفناوی نہ کورصفی اا جلداول میں مسئلہ نہ کورہ سوال کے اوپر ہی مسطور ہے

و لوصب دهنا فى اذنه ف مكث فى دماغه ثم سال من اذنه او من انفه لا ينقض الوضوء و عن ابى يوسف رحمة الله عليه ان خرح من فمه فعليه الوضوء لانه لا يخرح من القم الابعدما وصل الى المعدة وهى محل النجاسة فصارله حكم القئ كذا فى المحيط، القم الابعدما وصل الى المعدة وهى محل النجاسة فصارله حكم القئ كذا فى المحيط، المهم الابعدما وصل الى المعدة وهى محل النجاسة فصارله حكم القئ كذا فى المحيط، المهم الأرتر بمهذا أركان ش تل يكا وه دماغ ش رك كما يجركان ياناك سربها تو وضون أو على اورصفرت المام الويوسف دمة الله عليه سروى به المهم كذاكر وه تمل مندس نكاراتوا المروض كما لازم به كول كدوه معده ش بنج بغير مندس نبيل نكل سكرا ورون باست كامقام باس كانتم قد كا بوجائ كاموا عراميط)

الفتاری العالمکیریه مع ترجمه از دو جلد اول صفحه ۵ مطبوعه المکه پریس لاهو ر

الفناوی العالمکیریه مع ترجمه از دو جلد اول صفحه ۵۲ مطبوع المکه پریس لاهور

اور بی مضمون تمام کنب فقد سے تابت بالبتن اُسوار کا بلاوجداس کثرت سے سونگھنا خصوصا نماز کے وقت جس کی دھانس اور بربو سے سام سلمان نمازیان میجنسوارند سو تھنے والوں کو تکلیف پنچے بلاشبہ کروہ ہے۔ چنانچہ صدیرے سے تابت ہے:

کہ بعد بر بواور ایز انمازیوں کے یکی بیازلہن کھا کر مجد میں آنے ہے سرور سالم شہری آنے قطعا ممانعة فرمادی:

حيث قال صلى الله تعالى عليه و أله وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقر بن مسجدتائ

> ہ (تر جمہ: جس نے اس بودے سے کھ کھایا ہوہ ہماری مجد کے قریب بالکل ندآئے) اوردر مخارش ہے

ويكره اكل تحو ثوم و يمنع منه و كذا كل موذ ولو بلسانه ٢

#### 00000

ال اصحیح البخاری جلد ۱ صفحه ۲۱۲ مطبوعه تار الفکر

الصحيح مسلم كتاب المساجد / ا 4 مطبوعه عيسى المحلبي

ستن ابي داؤد كتاب الأطمعه حليث رقم ا ٣

اااوغيره من كتب الاحاديث تنميل كركي لاظرو

موسوعه (طراف المحديث النبوي جلد ٨ صفحه ١٣٣٠ ١٣٣٥

الدر المختار مع ر د المحتار جلد ۱ صفحه ۳۸۹ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئته

# ﴿ نُوَىٰ نِمِرَ 19 ﴾

سوال

على كوفوت أكر على يه منه كياجائة فماز جائز عائبين؟ أكر كى كوير منه د كيولياتو وضويس كي فراني آتى مانبين؟ اوراس منه فريز ه كت إن مانبين؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

عسل کے وضو کے بعد دوبارہ وضوکر نے کی کوئی ضرورت نہیں اگر چہ بر بہند ہی عسل کیا ہو۔ ہماں واسطے کہا بی شرمگاہ اور سرے کی شرمگاہ دو کھنے ہے وضو نہیں ٹو ٹا۔ البتدا پٹی شرمگاہ کو بر بہند تجھو لینے ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے زور کیے وضو ٹوٹ جانا ہے۔ سرد کھنے ہے ان کے زور کیے بھی نہیں ٹو ٹا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے زور کیے تھی نہیں ٹو ٹا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے زور کیے تھی نہیں ٹو ٹا۔ اور امام شافعی اللہ کے زور کیے تھی ہے تھی ہے تھی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کے زور کیے تھی ہے تھی ہے تھی امام شافعی رحمہ اللہ کے زور کے اور اللہ کے زور کے نہیں تو بھی اللہ کے زور کے اور اللہ کے نہیں اللہ کے زور کے اللہ کے نہیں اللہ کے نہیں اللہ کے نہیں اللہ کے نہیں کو سے نہیں اللہ کے نہیں اللہ کے نہیں کو سے نہیں اللہ کے نہیں کو سے نہیں کہ میں میں میں کہ کے نہیں کو سے نہیں کو نہیں کو سے نہیں کے نہیں کو سے نہیں کی کو سے نہیں کو سے نہیں کی کو سے نہیں کو سے نہیں کو سے نہیں کے نہیں کو سے نہیں کی کو سے نہیں کو سے نہ کو سے نہیں کو سے نہ کو سے نہیں کو سے نہ کو سے نہیں کو سے نہ کو سے

حود ٥: العبدالراجي دئمة ربة القوى ابوئد محمد ديدارعلى الرضوى الحقى مسجد جامع اكبرآبا د

# ﴿ نُوَىٰ نُبِرِ 20 ﴾

# سوال

جناب پیش امام صاحب بعد سلام سنت الاسلام درج فریل سوالات کے مختفر جوابات تر برفر ما کیں؟ 1۔ حوض دہ در دہ گزیعنی جالیس گز گھیرے کا ہے۔ کتنا گیر ابھنا جا بینے؟

2\_ حوش پر جھیت ڈال کر پانی ڈھانیٹا ہوتو کتنے جھے کو ڈھانپ سکتے ہیں یا تمام حوض کو کھلا رکھنا ضروری

ے۔

3۔ تھوک یاناک سے نگلنے والے مواد کو پانی میں ڈالنے سے پچھنفر متہ بیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے دوش کے ساتھ علیحد ومنالی بنالی جائے تو بہتر ہے انہیں؟ حوض میں ڈالنے سے پچھٹر می ممانعت تو ہونی چاہیئے۔ سائل جمد سائی سلمان راجبوری

وشوال۱۳۳۳ه

#### الجواب

## حامدا ومصليا و مسلما و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

الله وضم کم از کم دس کر کمیاا وردس کرچوڑااور کم از کم انتا گیرا ہونا چاہئے کہ اس میں بلا تکلف چلو بھر کر پانی کے سکیں اور پانی خراب نہ ہو۔ ہے اور کسی کا تھوک سینک چونکہ پاک ہے پانی ان سے نا پاک نہیں ہونا۔ سر علیحہ و تھوک و غیر ہ کے واسطنالی بناد نیا اولی وافضل ہے تا کہ پانی صاف رہ باور لوکوں کونفر سے پیدا نہ ہواورا کر بقدروضو کی جگہ کے باتی سب دوش پاٹ دیا جائے جائز ہے۔ اس طرح ہمارے نمارے فقہا کی کتب حنفہ میں نابت

ے۔

# ﴿ فَوْ كَانِمِيرِ 21 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ علاوہ چڑے کے موزوں کپڑے کے موزوں پر یا اون کر چ کے موز ہرپا سوراخ دارموز ہرچ کرنا درست ہے یا تہیں۔

سائل بدرالدين اادتمبر ۱۹۱۵ء

## الجواب هو الملهم للحق والصواب

بانات کیڑا ٹاٹ وغیرہ کا موزہ جواس قدرگاڑھا ہوکہ پانی نہ چینے اور بغیر باند ھے گئے سے چمٹا ر ساس پرسم کرنا درست ہے۔اورسوراخ بفقدر تین انگلی پاؤں کے جوسب سے چیموٹی جیں مسمح کونا جائز کردیتا سے اوراس سے کم پر جائز ہے۔فی المواقی الفلاح

و لو كان الخفان متخذين من شيء ثخين غير الجلد كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الامام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتحذ من الجلد والرابع خلو كل منهما أى الحفين عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر القدم .!

(الرجمه: موز ساگر چرو سے سکھاوہ کی گھنی نئی ہوئی چیز جیسے کہ نمہ ہاوٹی کیڑا (کمبل) کھدر ہے بنائے ہوئے
ہوں اور باند صفے کے بغیر پنڈ لی پر رکے دیوں اور پانی ان سے گذر کر پاؤں تک نہ پہنچ (تو ان پر سمح کرنا جارہ ہے)
سے صاحبین کا قول ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف رجوع فر مالیا اور اس پر فتو ی ہے کیوں کہ ایسے
موز سے چرو سے بنائے ہوئے موز ول کے معنوں میں ہیں۔ (اور سمح کے جائز ہونے کی) چوتھی شرط ہے کہ
ان دونوں میں سے ہراکے قدم کی چھوٹی تین انگیوں کی مقدار کی پھٹن سے ضالی ہو کو اللہ أعلم بالصواب
ماجز محمد رمغمان

مفتی داعظ جامع مسجد آگر هزاا دنمبر ۱۹۵ و

را مراقى الهلاح شرح نور الايضاح على هامش الطحطاوي صفحه ٢٠ ٥٤ مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراجي

# ﴿ فَوَىٰ نِمِرِ 22 ﴾

سوال

ایک خص کوئی جب بستر سے اٹھا خسل (فرض) پایا اور وہ حالت بیاری میں ہے یا موسم مردی کا ہے یا دی خص کوئی جب بستر سے اٹھا خسل (فرض) پایا اور وہ حالت میں جا موسم مردی کا ہے یا دی گئے۔ اور نماز کا وقت موجود ہے تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے ؟ تیم اسے کیما ہے؟ نماز اوا کرنا ہوگی یا کرنہا کرفضا نماز اوا کر ہے گا؟ اورا بیے خص کو محید میں جانا اور کھانا کھانا کیما ہے؟

ے *ارمغمان ۳۳۳ ا*ھ

# الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

یاریاضیف کواگرنہا نے کی حاجت ہوجائے اور مرض یو صنے کا یقین ہو مجر دحیلہ جوئی نہ ہو گا ازم ہے کا حضل کا میم کم کرکے نماز پڑھے۔ ہی اور چونکہ میم طینہ مسل کا ہے جس طرح کمانا بینا "مسجد میں جانا ابعد حسل کے جار ہے بعد میم کے بعی جانز ہے۔ ہی البعد جب طاقت عسل آجائے اور خوف زیادتی مرض عسل سے نہ رہے عسل کرنا واجب ہوجائے گا اور تیم فورا ٹوٹ جائے گی۔

حود ۵: العبدالراتی دهمة ربه ابوگد محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ فَوْ كَانْ مِيرِ سوال اسوال اِئْتَى رِامام لِيْ هِ عِلْ الدِرْمَازِيرُ هَا عَلْوْ وَهُ جُس بُوگا اِنْبِيل؟

المجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنى علما باتمى پر چر صنے سے بب تك كولى نجاست يا باتمى كا پيندند كك كولى ناپاك نبيل بونا فقط حوره: العبدالرائى رتمة ربالقوى الاثمر محمد ديدار على الرضوى الحقى مسجد جامع الجرآ باد

﴿ نُوَىٰ نِمِرِ 24 ﴾

سوال

د حولی اگر رولی دار کیرے کود حولا و سات نا پاک سمجما جائے گایا نہیں؟

الجواب

د حولی اگر رولی کا کیڑا د حوالا و ساتھ کولی وجداس میں شبری نہیں ہے کیوں کہ رولی کے کیڑے کا مینی تکم ہے کہاس کو بھگو کر اچھی طرح نچوڑ دیا جائے تو یا ک ہوجانا ہے۔ کندا فی منیة المصلی ا

كتبه: المفتى السيد محمد اعظم شاه تفرله

00000

. ا مية المصلى: صفحه ١٣٨ مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه لاهور

وقیل آة غسل النوب مرة وعصره بالمبالغة یطهر وقیل لا یطهر ما لم یغسل ثلاث مرات ویعصر فی کل مرة والفتوی علی الأول

(ترجمہ بعض علاء نے فرمایا جب کیڑے کوا یک مرتبہ دھولیا اور فوب نجو ڈلیاتو یا ک بوجاتا ہے اور بعض علاء نے فرمایا جب تک تمن یا ر ندو ہو یا جا اور ہر یا رندنجو ڈا جائے کی نہیں بوتا اور فق کی پہلے قول پر ہے )

# ﴿ فَوْ كُانِمِ 25 ﴾

## سوال دستياب ند هوسكا-

#### الجو اب

## بسمالة الرحمن الرحيم

جب تک بنس پانی کے دودھ وغیرہ میں ملانے کا یقین نہ ہواس دودھ دہی کا بلاشہ کھانا جار ہے۔ پہنچر دشبہ سے کوئی شے ناپاک نہیں ہوجاتی ۔اورجس کا مسلمان کو کھانا جینا جائز ہے اس کا تواب پہنچانا بھی عبادت ہے۔فاتحد دلانا جائز ہے۔ پہناس واسطے کہ اصل ہر چیز میں شرباطہارت ہے۔ناوٹنٹیکہ تقیمی نجاست نہ ہوجائے کوئی شے بخس نہیں ہوجاتی۔

السفين الا بزول بالشك قاعدة مسلمة فقهاء ب- المستحدد المقدود شركون كهان بيني كل المقدود شركون كهان بيني كل المين المائد و المائد المرود و المائد و المائد المائد و المائد و

چنانچ صغیر ۲۸ جلد خامس فاوی مالم گیرید می ب:

ويكره الاكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل مع هذا لواكل اوشرب فيها قبل الغسل جاز و لا يكون آكلا ولا شاربا حراما و هذا اذا لم يعلم بنجاسة الاواني فيها قبل الغسل الغسل جاز و لا يكون آكلا ولا شاربا و هذا اذا علم فاته لا يجوز ان يشرب و ياكل منها قبل الغسل لو شرب اواكل كان شارباو آكلا حراما و هو نظير سور الدجاجة اذا علم انه كان على منقارها نجاسة فانه لا يجوز التوضى به والصلوة في سر اويلهم نظير الأكل والشرب من أوانيهم أ

را الفتاوي العالم گيريه : جلد ۵ 'صفحه ۳۳ مطبوعه مصر

صورت میں سے جب کہا سے ان بر تنوں کے ناپا کہ ہونے کاعلم ندہو۔ اور جب اس ان کاناپا کہ ہونا معلوم ہوجائے تو ان سے کھانا بینا جار تبین ہے جب تک دھوکران کو پاک ندکر لے۔ اگر ایمی حالت میں کھایا یا پیاتو حرام کھانے اور حرام بینے والا ہوگا۔ سی مثال مرفی کے جموٹے کی سے کہ جب معلوم ہوکہا سی چو چج پر نجاست سے تو اس کے جموٹے پانی سے وضوکرنا جار تبین سے۔ اور ان کے پا جا موں اور دیگہ کیڑوں میں نماز اواکرنا ان کے بر تنوں میں کھانے بینے کی مانتہ ہے)

حود ۵:العبدالراتی دخمة ابوته تحد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د



﴿ فَوَىٰ نِمِرُ 26 ﴾

سوال

مرده کی چیرا پاڑی سے وضویا عسل عمل قرابی آتی؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم ربزدني علما

مردے کی چیر پھاڑے بھی وضوبیں أو ثانه على البتداكر اس كاخون يا كوشت ناپاك بدن سے لگ

جائ اس كادمونا اور باك كرناضر ورلازم يـوالله اعلم وعلمه احكم

حود ۵: العبدالراحی دیمنة رسالقوی ابوچمه محمد دیدارعلی الرضوی الحنی مسجد جامع اکبرآباد

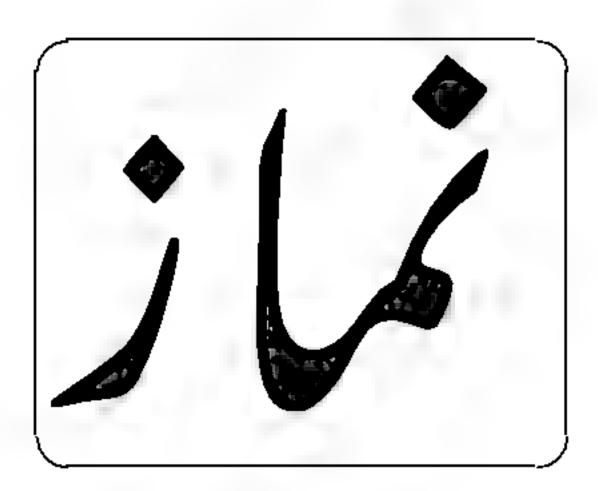

# ﴿ فَوْ كُانْمِرِ · 27 ﴾ سوال

عید میں او ان کس طرح ہے اور کون آ ہے ہے اور چھ بھیر کس طرح پڑھنا چاہئے بھیرتر کریمہ چھ میں شامل ہے یا نہیں اس کا مسئل تحریر فرمائے گا۔

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

عيد كدن نداذان كبناسنت بي ندنجبير كبنا - المناكر داسته في آسته آسته منه عيد كاه تك آدى آخ نظر آكي اورونت تنك بهذو رومال وغيره سي اشاره كردين كا الصلوة جامعة بكاردين كا مغما كقه بيل -چنانچ صفيه ۲۱ فنخ القدر مطبور مصرم الهداري فيل ب:

حود ۵: العبدالرائی دخمة ربالقوی ابوجمه محدد بدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع ا کبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ نَبِرِ 28 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان تثریم متین اس مئلہ میں کہ بعد دفن کرنے میت کے قبر کا منہ بند کرکے اور ٹی ڈال کراس موت پر ا ذان دینا کیسا ہے۔

۷۱ شعبان ۱۳۳۱ه استنت سپرنتندُ نث محکمه خمیکهٔ عبان استونهٔ تاج گنج آگره کژه محرخال المجبواب

و هو المرفق. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

ا ذان اکبنا وفن کے وقت مٹی ڈالے ہے پہلے یا پیچھے مقتد مین فقہا کے زدیک کہیں نظر سے نہیں گزرا اور علماءِ متاخرین سے بعض متحب فرماتے ہیں اور بعض اس کی تر دید فرماتے ہیں چنانچے صفح ۱۸۳ درامختار میں ہے:

قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في اذن المولود والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من انسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش و عند الحريق و عند انزال الميت القبر قياسا على اول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب تغول الغيلان اى عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه اقول و لا بعد فيه عندنا الخ أى لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد و ان لم ينص عليه لما قد مناه في الحطبة عن الحافظ ابن عبدالبر والعارف الشعراني عن كل الائمة الاربعة انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي على انه في فضائل الاعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف. أ

رًا ردالمحتار: جلداول صفحه ۲۸۳ مکیه رشیدیه کوئنه

(ترجمہ: بلاشہ نما زکے علاوہ اور مواقع پر اؤان مسنون ہے جیسا کہ نو مولود عُم میں جالاً مرگی کے مریف عُصے والے اور انسانوں اور چو پایوں میں جس کے اظامل میں برائی آجائے ان سب کے کانوں نیز فوج کے تھمگئے ۔

آگ گنے اور میت کے قبر میں اتار نے کے وقت اؤان مسنون ہے لیکن حضرت حافظ ان جر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العباب میں اس کی تر دید کی ہے۔ ان مواقع کے علاوہ جنات کی مرکشی کے وقت بھی اؤان پر منامسنون ہے کیوں کہ اس بارے میں جے حدیث وارد ہے۔ میں کہنا ہوں کہ ہمارے نزد یک اس میں کوئی بعد نہیں کہنا ہوں کہ ہمارے نزد یک اس میں کوئی بعد نہیں کہنا ہوں کہ ہمارے نزد کی اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ کیوں کہ جس ممل کے

بارے میں معارض میں وارد دووہ مجہد کافہ بہب ہوتا ہے اگر اس پر مجہد نصیبان نہ کرے کیوں کہ خطبہ میں ہم معافظ ابن عبد البر اور سارف شعرانی نے ائمہ اربعہ سے بیار ثناؤنل فرمایا ہے کہ جب صدیث مجمع خطبہ میں ہم حافظ ابن عبد البر اور سارف شعرانی نے ائمہ اربعہ سے بیار ثناؤنل فرمایا ہے کہ جب صدیث علیہ علیہ علیہ ہم المرب ہے ۔علاوہ ہریں حدیث فضائل انگال میں وارد ہے جہاں ضعیف حدیث برممل کرنا جائز ہے )

لہٰذااگراؤان وقب ونن کی جائے اس میں مزاحمت کرنا ہرگز نہ چاہئے اور اس درجہ اس کا ثیوت بھی نہیں ہے کہٹر ور بی کہی جائے۔واللہ اعلم و علمہ احکم

حوره:العبدالراجی رحمة ربالقوی ابوجم حجد دیدارعلی الحقی المشهدی المفتی شیراً گره-واعظ جامع مسجدا کبراً با د

### ﴿ فَوْ كُانِمِبِرِ 29 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اندریں صورت کہ تجمیر صف میں ایک مقام پر کھڑے ہوکر مقدی کیے یا
دروازہ مجد سے تجمیر شروع کرے اور چلنا جائے اور صفِ اولی تک ختم کر دے جس طرح بہاں لا ہور میں مولانا
اکرام الدین صاحب بخاری امام مجدوز برخان کرتے ہیں اور فرما تے ہیں کہ تعامل علماءِ بخاراائی طرح ہے۔
سر جب اسم حسل اللہ میں طالب علم
تمایت الاسلام لا ہور

الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما ورخار مطبور مم على هامش رد المحتار كم في الاعلى ب كره مشيه في اقامندا (ترجم: تجبير ش چانا كروه ب) قال الشامي رحمه الله

قوله كره ذكره في روضة الناطفي واختلفوا عندا تمامها اى عندقد قامت الصلوة فقيل يتمها ماشيا و قيل في مكانه اماما كان الموذن او غيره و هو الاصح كما في البدائع و قصر في السراج الخلاف على ما اذا كان اماما فلو غيره يتمها في موضع البداية بلا خلاف على ما اذا كان اماما فلو غيره يتمها في موضع البداية بلا خلاف على ما

ی<sup>ا</sup> الدر المختار مع را دالمحتار اجلد ۲ اصفحه ۲۰٬۵۹ مطبوعه تا را اتراث العربی بیروت

(ترجمہ: تولہ: بحبیر میں چلنا کروہ ہے۔روھنۃ الناطقی میں سے ذکر کیا۔ قامت کے افتقام یعن قسد قامت الصلوة کے وقت چلے میں ختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا سے چلتے چلتے کمل کرئے اور بعض نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑ ارد کراسے

کمل کرے اگر چینو فین بی امام ہویا امام اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اس قول پی ہے جیسا کہ البدائع میں ہے۔ اور السراج الوم جی اختلاف صرف ای صورت میں فرکیا ہے جب کہ نو فین خود امام ہواور اگرامام کوئی اور ہوت جس کہ نو فین خود امام ہواور اگرامام کوئی اور ہوتا جس جگہ کر نے اس سے میں کوئی اختلاف جبیں ہے)

لینی اسے قول تو بھی ہے کہ مکمر امام ہوخواہ موؤن مقتدی جہاں تجبیر شروع کرے وہاں ہی ختم کرے۔
ای طرح بدائع الصنائع میں ہے گر بعض فرماتے ہیں کہ اگرامام ہی موؤن ومکمر ہوتو تحبیر صف اولی میں کہہ کرفلد
قیامت المصلوق کہتا ہوا مصلی تک تمام کردے اورا گرمکمر وموؤن غیرِ امام ہے تو بالا تفاق جہاں تکبیر شروع
کرے ای جگہ تمام کردے

حود ۵: العبدالراحی دیمة ربه ابوتد محمد دیدارعلی الحقی المفتی فی جامع اکبرآیا د

......

### ﴿ فَوْ كُانْمِرِ 30 ﴾ سوال

انگوشے(چومنا)وقتِ نامِ تَغِبر عليه السلام بعض كتب مثل جامع الرموز كنز العباد فرزئة الروايات وغيره متحب لكها ب\_مولانا عبدالحى انا رائقه برباندنے حديث مرويه ورروايات منفوله كوضعيف لائق اشبار نبيل فرمايا ہے والے فاكيا ہوگا؟

سائل: مولوي مطبع الله صاحب قوب خاند جامع مسجد سائل: مولوي مطبع الله صادب قوب خاند جامع مسجد

الجواب هوالمصوب

تقبیل ابہا من وقت نام رسول علیہ السلام بعض روایا تضعیفہ میں وارد ہے۔ بن کی بابت بعض نے ضعف کا خیال اور بعض نے موضوع فر مایا ہے۔ ابد ابد تقبیل کرنا ہواس کی منع نہ کیا جائے گا اور جونہ کرنا ہو اس کو تھم نہ دیا جائے گا۔ کول کہ فضا مل اعمال میں ضعف حدیث پر عمل منع نہیں اور لا بسصح لا بشبت کے اکھ دینے سے حدیث کا موضوع ہونا نا بت نہیں ہونا۔ تخذ میں دربا رہ ضعف وموضوعیت حدیث من علی الرقبہ کھا ہے:۔

ما (الله) بعض فقهاء(تقبیل ابهامین را مستحب بوشته اند وحدیثے ہم دریں باب بقل می ساز ند مگر صحیح نیست

(ترجمہ بعض فتیا ۔ فانگوشے جو سنے کے متیب کھیا ہے اورا یک مدیدے بھی اس بارے من فقل کرتے ہے کہاں و دوریدے مجھے نہیں ہے) مجمور قاوی ولا ماعبدالحی لکھنوی جلد س فی اس ملیور ملک سرات الدین کشمیری بازار لاہور

(ب) أما في الأذار فقدورد تلك (أي تقبيل الابهامين) في احاديث مرفوعة وموقوفة كلها ضعيفة
 ولا ينصبح في هذا الباب حليث مرفوع. المسعاية في كشف ما في شرح الوقاية: جلداً: صفحه ٢٦):
 سهيل اكيلمي لاهور

قال احمد بن حجر في شرحه الفتح المبين لانه ان كان صحيحا في نفس الامر فقد اعطى حقه والال لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل و تحريم ولا ضياع حق للغير ما

(ترجمہ: امام احمد بن تجر دعمة الله علیه اپنی تشرح الفتح المبین میں فرمایا چونکه بیه حدیث در حقیقت سیح بے اہذا ا اس کاحق دیا جائے گابشر طیکه اس پڑمل ہے کوئی فساد نہ پڑے جسیا کہ حرام کوحلال قمر اردیتا یا حلال کوحرام قمر ار دیتا اور نہ بی اس سے کسی کے حق کا ضائع ہونا لازم آئے )

(وفیه) و ذلک لیس من باب الاختراع فی الشرع و انما هو ابتغاء فضیلة و رجاء هامع امارة ضعفه من غیر ترتب مضرة علیه گاانتهی

(ترجمہ: شربیت میں بینودساختہ کے قبل سنبیں ببلک بیمل فضیلت کے حاصل کرنے اوراس کی امید کے لیے باوجود مکرضعف کی علامت موجود ہاوراس پر کولی فقصان بھی مرتب نبیں ہوتا)

حضرت مولانا رحمة الله عليه نے اس تعلى كومسنون يا دا جب يجھنے سے انكار فر مايا ہے دہ بالكل صحيح ہے۔ مَّر بدعت يا كرده ياعد م استخباب مشائخ مرقو م نہيں فر مايا جو با عث تكليف ہو۔

> هذا ما سنح لى عند التحقيق و الله اعلم و حكمه احكم – المفتى السيدهم اعظم شاة ففرله

#### 00000

ا النظام الاستحدة المطلبة محماثير عن المصطبع المصطفائي (١٣١١هـ) اورا دارة المعارف والعلوم الاسلام يركا ين (١٩١٩هـ) دونوں مطبور شخوں عن موجود ميلين ريكما يت كي علقي علوم بوتى ہے

تحفة الكملة على حواشى تحفة الطلبة مع تحفة الطلبة الله الثال ورجمور وسائل اللكنوى:
 جلد اول: صفحه ٢٥٩ مطبوعه ١٥١ وألفر آن والعلوم الاسلامية كراچى

ع تحده الكملة على حواشى تحدة المطلبة مع تحدة المطلبة من أشال ورجمور وسائل الملكنوي: جاراول. مني ١٤٥٩م طبور إدارة القرآن والعلوم الاسلام يكراحي

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ 31 ﴾ سوال

زمانہ طاعون ووبا میں اوان دیے میں بعض مقام پر بعدد فن مردہ اوان کارواج دے دیا ہے۔ اس کی شرع میں کہاں تک اصل ہے۔

جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا بجیال پور اد تمبر هاء

الجواب

زمانہ طاعون میں اذان دینا کوئی شرق تھم ہیں ہے۔ ہاں وقت نزول بلیہ تعبیر و دما کا تھم ہے۔ ایل اعمال نے اس کو دفعیہ کے واسطے تحرب بجھ کر جاری کردیا ہے۔

كبه المفتى السيدتد أعظم ثاه غفرله

.....

### ﴿ فَتُوَىٰ نَبِرِ 32 ﴾ سوال

اگردویا چاردکھت کی نیت ہائد ھی اور پھر نماز میں خیال آیا کہ نیت غلط ہائد ھی لینی بجائے دو کے چار یا چار کے دو کی ہائد ھالی تو کیا کرنا چاہئے؟

ڈاکٹر صغیر <sup>حسی</sup>ن گلا**ب خ**انیآ گرہ

۲۹ دمغمان ۲۳ج

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

نیت نام دل کے قصد کا ہے۔ اہذا قبل تکبیر تح یمہ دل پس اٹنا قصد ضروری ہے کہ پس ظمیر کی نماز پڑھتا ہوں یا عصر کی قضا پڑھتا ہوں یا ادافر ض پڑھتا ہوں یا سنت۔ چنا نچا گر وضو کے وقت یا گھر ہے مہیر کو چلنے کے وقت بھی یہ قصد دل بی ہواور وقت تحبیر تح یمہ مطلقا کسی امر کا خیال ندر ہے اور اس وقت سے تکبیر تح یمہ تک علاوہ چلنے کے کولی امر مفسید نماز مثل بات وغیرہ کے ہمرز دند ہوتو وہ نیت بھی معتبر ہوگی۔

الله اورا گرفیل تکبیرتر بردنده تت تبیرتر برد مطلقاً کیوبھی نیت ند ہواور بعد تکبیرتر بردل بی قصد کیا جائے کہ می ظهر کے فرض پر صنا ہوں یا سنت بقول آوی و مفتی به معتبر ند ہوگی اور بعد اس نیت کے آگر تجبیرتر بردوباره ند کی جائے گی آو نماز ند ہوگی ۔ کو بقول علا مدکر فی بعد تجبیرتر بردوباری تک بھی نیت کرلی جائے گریہ فی بہ ب ۔ جائے گی آو نماز ند ہوگی ۔ کو بقول علا مدکر فی بعد تجبیرتر بر بید بعد رکوئ تک بھی نیت کرلی جائے گرم فتی ب ب ۔ جنا نوب فی بی مستحب اور زبان سے نیت کرنا بعز خس صحب عز م قبلی مستحب و ستحس ہے ۔ چنا نوب سند بی بی ہے اللہ و کا الا ربعت میں ہے :

و المتقدم على التكبير كالقائم عنده اذا لم يوجد ما يقطعه و هو عمل لا يليق بالصلوة ولا معتبر بالمتاخرة منها عنه لان ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وفي الصوم جوزت للضرورة والنية هي الارادة والشرط ان يعلم بقلبه اي صلوة يصلي اما الذكر باللسان فلا معتبر به و يحسن ذلك لا جسماع عزيمته ثم ان كانت الصلوة نقلا يكفيه مطلق النية وكذا ان كانت سنة في الصحيح و ان كانت فرضا فلا بدمن تعيين الفرض كالظهر مثلا لا ختلاف الفروض. أ

(ترجمہ بتکیر تریہ سے پہلے نمازی کا کھڑا ہونا ایسانی ہے جیے کہ کوئی تض اس کے پاس کھڑا ہو جب تک اس کو قطع کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے اس کاصرف کھڑا ہونا نماز ش شار نہیں ہوسکا ۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نماز کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور تکبیر ترجم یہ کے بعد نیت کا عقبار نہیں ہے کیوں کہ نیت سے پہلے جو نماز کا حصہ ادا ہوا وہ عبادت نہیں ہوا کیوں کہ اس شی نیت شافل نہیں ہے۔ اور دوز ہے کی صورت میں جواز ضرورت کی بناچ ہو اور دوت کی بناچ ہے۔ ہی اور دون کہ کوئی نماز ادا کرد ہا ہے۔ صرف زبان کے سے ہی اور دی اور دی اور دی اور دی اور دی ما تھاس کا جمع ہونا سخس ہے۔ پھرا گر نماز نقل ہوت مطلق نماز کی نیت کائی ہے جمعے قول کی دو سے سنت میں بھی تھم یہی ہے۔ اور اگر نماز فرض ہوتو فرض کو متعین کرنا مثل نماز کی نیت کائی ہے جمعے قول کی دو سے سنت میں بھی تھم یہی ہے۔ اور اگر نماز فرض ہوتو فرض کو متعین کرنا مثل نا فرض ہوتو فرض کو متعین کرنا مثل نا فرج کی نماز ادا کرنا ہوں لازم ہے کیوں کہ فرض نماز یں مختلف ہیں)

اورتعدا درکعات میں اگر خطا ہوجائے مثلافرض ظمیر میں دو کی نیت کرے اور فجر میں چار کی نیت کرے تو اس سے نماز میں چورک ہونا۔ جب ظمیر کی پوری چارا داکر لے اور فجر کی فقط دورکعت پڑھے۔ چنا نچہ ۴۰۰ در مختار مطبور مصرمع الثامی میں ہے:

و لا بندمن التعيين عند النية لفرض و لو قضاء و و اجب دون تعيين عدد ركعاته لحصولها ضمنا فلايضر الحطاء في عددها أمختصرا بقدر الحاجة

(ترجمہ: نیت کے وقت فرض اگر چہ تعنا ہؤاورا ک طرح واجب نماز کی تعیین ضروری ہے۔ان کی رکعتوں کو متعین کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ ان کی نیت اس کے شمن میں حاصل ہو جاتی ہے۔لہڈا اگر کوئی شخص ان کی تعداد میں غلطی کردیے قاس سے کچھ فتصال نہیں ہونا)

حود ۵ العبدالراجي رحمة ربالقوى ابو تحد حدد بدارعلى الرضوى الحفى مسيد جامع اكبرآباد

### ﴿ فَتُوَكَّىٰ نَبِرِ 33 ﴾ سوال

کیادیہ ہے کہ جب حدیث میں کا سالو قالا بفائعہ قالکتاب موجود ہے قاس کے سال کواحتاف خاطی کہتے ہیں۔ حدیث جود دجہ محت کو بیٹنی گئی اس کا سال کس طرح خاطی ہوگا۔ جواب محققاندند متعصباند مرقوم ہو۔ سائل :عزیز اللہ خان بھو پال سائل :عزیز اللہ خان بھو پال

### الجواب

#### هو المصوب

عدیث کے جی ہونے سے بیلازم نہیں آٹا کہ اس کے معنی یا مطلب بھی جی ہوئے۔خصوصا جب کہ مرکز ہوئے۔خصوصا جب کہ مرکز ہوئی اور اسلوب اہل عرب مختلف ہو۔ یہاں پر ظرف بغانحہ الکتاب کا محذوف ہے اور ہر جگہ ظرف کا محذوف ہونا واجب سے ۔ پس عمارت یہ ہولی کہ ہیلا صلوۃ کاملۃ الا بفاتحۃ الکتاب ما

- 🖈 (ترجمہ: فاتحة الكتاب كے بغیر نماز كالن بيس ہوتی )
  - ثم جم طرح لا وضو الا بالسواك، ٢
    - (ر جمہ: مسواک کے بغیر نماز نہیں)

#### 🖈 - لا صلوة لجار المسجد الا في المسجديّ

ا منن الترمذي جلد اور صفحه ٢٨٣ مطبوعه دار الفكر بيروت عن التا القاظات بيعد يثروي ب لا صلوة لمن لم يقر أ بعاتحة الكتاب ااسن ابن ماجه جلد اور صفحه ٢٥٤ مطبوعه دار المعرفة بيروت عن التا القاظات مروى ب لا صلوة لمن لم يقر أفيها بعاتحة الكتاب

r,

الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير جلد ٢ صفحه ١ ٣٣ مطبوعه ١٥ المعرفة بيروت

.......

(ر جمہ: مجد کے بروی کی نمازسوائے مجد کے بیں ہے)

اورید خیال غلط ب کرمامل حدیث می خاطی ہو۔ بلکہ مطلب یہ ب کرجب تک اس کے معنے ندمطوم ہوں اور عمل کرے گاتو ہے شک خاطی ہوگا۔ فرب مبلغ اوعی من مسامع ما حدیث موجود ب یعنی سننے والے سے خال دہ ند سننے والا بجھنے والا ہوتا ہے اگر معنوں میں حصر لیا جائے گاتو اول اس کی سند چاہئے اور اگر عموم کیا جائے ہے تا دہ ند سننے والا بحضے والا ہوتا ہے اگر معنوں میں حصر لیا جائے گاتو اول اس کی سند چاہئے اور اگر عموم کیا جائے ہے تا ہوئے گئے وہ اگر ہوئے گئے ہے۔

الاعبسىما چنانچدلا مهدى الاعبسىما (ترجمہ: عیلی علیہ السلام کے بغیر کوئی مہدی تہیں)

🖈 لافتى الاعلى ٣

(ترجمه: حضرت على المرتضى رضى الله عنه كے سواكوني جوان نبيس)

وغیره پس احادیث جوعدم جوازش وارد بین ان کواوراس حدیث کومطابق کیا جائے گا۔ پس یا تو بوجہ تعارض دونوں کوچھوڑ دیں گےاور کتاب اللہ پر عمل کریں گےاور کتاب اللہ دوبا روعد م قمراءت ناطق ہے۔ اذا قری القرار فاست معواله و انصبتو اس

(ترجمه: جب قرآن مجيدية هاجائة سنواور خاموش رجو)

یا کثرت ساملین اصحاب پرجن میں مجتمد بن خصوصاً خلفائے اربعہ کا فعل لائقِ جمت علی الخیر ہوگا اور وہاں بھی عدم قِر اُت مرج سے لہٰ ڈاملِ احتاف عقلاً وُقلاً بالکل صحیح ہے اوراس کے خلاف خطا ہے۔

و الله اعلم و حكمه احكم هكذا فهم من الميزان للشعراني فلينظر اليه المفتى السيريم اعظم ثاه في عنه

Ŀ

**C.** 

۳,

٣٠ القرآن الحكيم: صوره الاعراف آيت: ٣٠٣

## ﴿ فَوَىٰ نَبِرِ ﴿ 34 ﴾

### سوال

قر آن مجید کو تجوید سے پڑھنا کیہا ہے۔ اہلِ عرب میچے پڑھتے ہیں یا اہلِ ہند۔ حرکات زیر زیر پٹیل معروف پڑھنا چاہیے یا مجبول۔ زید حرکات کومعروف مثل علائے عرب کے پڑھتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور غلط بتاتے ہیں۔ طریف نفتیم و تلاوت میں قراءِ عرب کی تقلید جا مزے یا حفاظ ہند۔ سائل: جا فظ رحمت اللہ

عدرساتھ برکہارہ گرہ ۵ مارچ ۱۹۱۷ء

#### الجواب

قر آن ترفی کواس قدر (تجوید کے ساتھ) پڑھنا کہ جس میں وہ قلطی جس سے معنی کا فساد لازم آئے اس سے محفوظ رہے واجب ہے۔ ایک اور بقیق اعد ترقیق وادیام وشد وید ان کا جا ناافضل ومستحب سے۔ اورقر آن ترفیف مطابق لغت عرب دہ اعد نحویہ کے پڑھے۔

حديث ش وارو ہے:

تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه ما
 (رَّ جمه: قَرْآن مجيد ش كَن كَرَيْكُو جَلُ الرَّ كَرْفُودا سَ كَرَيْكِ جَوْ)

﴾ و اللحن اللغة والنحو وايضا الحطاء في الاعراب فهو من الاضداد مجمع البحاري الأرجمة المحمع البحاري المنظر المعرفة الم

### اقرءوا القرآن بسلحون العرب وأصواتها واياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل

| مكتبه دار الايمان المديسة المتورة | 1914 | جلدا | مجمع يحار الأنوار | Ł |
|-----------------------------------|------|------|-------------------|---|
| مكتبه دار الإيمان المديبة المتورة | 1843 | جلدم | مجمع يحار الانوار | Ľ |

الكتابين هو والإلحان جمع لحن هو التطريب وترجيح الصوت وتحسين القراء ة والشعر والغناء ا

(ترجمہ: قرآن مجید کوئر بی خوش آوازی اور عربوں کی آوزوں کے ساتھ پڑھواہلِ عشق اوراہلِ کتاب کی سروں سے پر بیز کروا۔ لعون اورالعان دونوں لعن کی جع بیں اس کامعنی ہے سُر نکا گنا آواز کو تھمانا 'گانے شعر اور قراءت کوا تھی طرح سے اواکرنا)

ملاعلى قارى شرح منظومة الجزرى رحمه الله عليه ش لكسة إن

الواجب على القارى ان يعلم من علم النحو للقران المجيد مقدار ما يمتنع عن اللحن المجلى المخل للمعنى و اما ما زاد على ذلك من الترقيق والتفخيم والمدود و الادغام فهو امر مستحب انتهى (حديقه) كا

(ترجمہ: قاری پرواجب ہے کہ قرآن مجید کے لیے نحواتی مقدار میں کیکھے جس سے وہ کن جلی سے نکے سکے جومعتی میں ظلل انداز ہوتا ہے اوراس سے جوا مورزا کہ جی جسے باریک پڑھنا ٹیر پڑھنا 'ید کے ساتھ پڑھنا اورادیام میں مشخب امور جیں)

اعراب كامعروف پر صناعموما كروه بوگا كيول كها كثر جكه (ليها بالسنتهم ٢٠) كانكم لازم آئ كار مثلًا داعنا من داعينا پر صناتو غلا بوگا و دروف مدولين كافرق د وار بوگا و در هليد ان ابل عرب كى بوگى بو صحت در في جائے إلى والا فلا هكذا فى كتب القراء دحمة الله عليهم اجمعين

(علاے قرامت رحمة الله عليم كى كتابوں ميں اى طرح ب)

كتبه المفتى السيد فمراعظم شاء في عنه

م مجمع بحار الانوار ج*اراً مقيكاً م*كتبه تار الايمان المثينة المورة

السح الفكرية شرح المقدمة الجرزية صفحه مطبوعه قراءت اكيلمي الاهور

القرآن الحكيم: صوره النساء: آيت: ٣٧

ے القرآن الحکیم: صورہ البقرہ: آیت: ۱۰۴

.....

﴿نُوَىٰ نِمِرُ 35﴾

سوال

ضواد رر حیں یا طواد؟ قول فیصل کیا ہے۔

ساكل: مولوي علا عالمه بن ضلع كعيري اوده

۵۱۱ر یل ۱۹۱۷ء

الجواب

دراصل ندخواد بيند هواد بلك ضواض يؤها جائے۔ زبان كى جذكودا رُھ ميں لگا كر بؤموتو نددواد موند كواد \_بير بي قول فيصل \_

اور رسالهٔ مرسله میں نے دیکھا اس میں صرف اس قدر ہے کہ جومشتہ الصوت حروف میں ان کوایک دوسر کی جگہ پڑھنے سے نماز فاسر نہیں ہوتی ۔ باتی پہیں ہے کہ ش کوظا ورص کوئ قصد أپڑھا کرو۔ واللہ اعلم و حکمه احکم

كتبه: المفتى السيد ثمر اعظم شاه ففرله

.....

# ﴿ فَتُوَىٰ نِمِرِ 36 ﴾

سوال

ضوا دلفظ عربی میں کس طرح ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاری ہندی لوکوں کو طاء پڑھنا جائز ہے۔افسوس اس مسلکہ کا اب تک فیصلہ نہیں ہوامنعصل جواب دیا جائے۔

ا كيد دماله اوشا دفى صلسلة المضاديعى ادمال كرول گا\_

سائل:مولوی علاءالدین نکاحسن برگنه کھیزی موضع نگلہ ۱۹۱۷ء

#### الجواب

اس مئلہ میں اصل حرف اس قدر ہے کہ ضواد مشاہد دال ہے یا ظ کے ہے۔ بس سب کے نزویک مشاہد ظاء کے ہے۔

اس کا مطلب سے مجھ ایا ہے کہ وہ ظ کے لیج سے پڑھا جائے ہے بالکل غلط ہے۔ ورند لازم آئے گا کہ فڑ ڈ ڈ ٹاخل من ش سب ایک ہی آ وا زہوجا کیں۔ کیوں کہ ڈ ٹ ٹاخل فرج ڈ ٹ اورظ خس کا س ص کا الگ ہے ا قریب قریب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرب مخارج کو اتحاد آ واز لازم نہیں۔ بلکہ ہرا کیے حرف اپنی اصلی صفت سے علیمہ وہ دومرے حرف سے ہے۔

ض کاادا کرنا زبان کی جڑ کو دانوں سے رگڑ کر ہے جس جس آواز دال اورظ کے درمیان رہتی ہے اور جواس پر قادر نہ ہول جھے فاری جل آو ان لوکول کو جس لیج جس پر حیس جائز ہے۔ اورا ب ہند کو ہوام جس بہا جاتا ہے کہ ضواد یعن؟ پڑھو۔ جوملائے قدیم کا دستور ہے اور یہ خیال مجمل ہے کہ لفظ ضاد دراصل ظیاف ہے آتا ہے کہ ضواد گئے آن سے مذف ہوگیا۔ جس کی بابت ارشاد ہے:

🖈 - إنا اقصيح من نطق بالضياديا -

(ترجمہ: میں ضاد کا نطق کرنے والوں میں سب سے زیادہ سے ہوں)

دوسرے فاری یا ہندی میں ح' ث'ص'ض'ط'ظ'ع'ق' ذہیں آتے تو مناسب ہے کہ پیلفظ پڑھانے سے نکال دیے جائیں اورا کٹر غیر مقلدین دمو کردیتے ہیں اور دمو کہ کھاتے ہیں۔

صرف ضاد میں اس فقدر طوالت بی کیا اور حرفوں میں سے کھم نبیں ہے کہ اگر بدل کر پڑھے گاتو نماز ندہو گی؟

اس مئلہ ش کوئی فیصلہ طلب بات نہیں ہے۔ ری علاء کی تختیق تو وہ قیامت تک جاری رہے گی عوام کواس میں رئیسی لینا غیر مناسب ہے۔ ان کلو مفتی بہ مئلہ پڑمل کائی ہے۔ فیراس میں ہے کہاس حرف کون تو دال پڑھا جائے اور نہ ظا بلکہ درمیا نی حرف زبان کی جڑ کو داڑھوں میں رگڑ کر تکالوتو صاف تکانا ہے۔ فرای توجہ درکار ہے۔ افسوس کہا ہے کام کی تحقیق میں دنیا بھرکی تکلیف کوارہ ہواورا کی حرف کاپڑ صناا ور شق کرنا ایساد شوارہو کر آن سے نکا لئے پر راضی ہوجا کیں۔ انا لله و انا الیه داجعون

هذا ماسنح لى عند التحقيق و العلم بجميع المعلومات عند الله ما يليق كتبه: المفتى السيدهم عظم شاه ففرله

### ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 37﴾ سوال

اگر بجائے چارد کعت کے پانچ پڑھ لیں آؤ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی چوتھی دکعت کے بعد بغیر ملام پھیرے کمٹر اہوجائے اور پڑھنا شروع کردے اور پھر یا دآئے کہ یہ پانچویں دکعت ہے تو کیا کرنا چاہئے؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

 ضار رکعت والی نماز میں بقدر التحیات آخر میں بینمنافرض ہے۔ اور اس میں التحیات کا پڑھنا واجب
ہے۔ ﷺ کا قعد مواجب ہے اور اس میں التحیات کا پڑھنا سنت ہے ۔ اُ۔

۔! پہلے تعدد میں التمات کے پڑھنے کی ٹرق دیثیت کے بارے میں مواقعی المقلاح شوح دور الایتفاح علی ہامش الطحطاری صفحہ معبر ۱۳۲۱ میں ہے

ويجب قراءة التشهدفيه أى في الأول وقوله في الصحيح متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احتراز عن القول بسنيتهما او بسنية التشهد وحدِه

لا جمد میلے تعدہ میں تشہد کارِ عنا واجب ہے فی اسمجے کا تعلق تعدہ اور تشہد دونوں کے ساتھ ہے مین سمجے قول سے کہ پہلا تعدہ واجب ہاوراس میں تشہد کارِ عنا بھی واجب ہے اس سے دونوں کے سنت ہوئے کے قول یا سرف تشہد کے سنت ہوئے کے قول سے احتراز ہے )

اور الملو المعتار على هامش و د المعتار جلدات ١٣٢٢مطيور كتيد رشيد يكريرش ب

(هی أی من و اجبات الصلاة) النشهدان ( دونُوں تعدوں ش تشهد پر عناوا جب ہے) رواکخارش اس کی وضاحت ہیں قرمائی

أى التشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة.

(معنى مل تعده كاتشهدا ورووس فعده كاتشهديد عناواجب ٢) محد عليمالدين تتعبندي في عند

الله المثلاث المرافير كا قعده كرك ما نجوي ركعت كوكمرُ اجوا بي وجب تك ما نجوي ب ركعت كالتجده أبيل كيا ب الريادة جائے فوراً بينه كردرود و درمان و هرا كرند يزهى بوسلام پھير كرىجد ه بهوكر لے۔

اوراگر پانچویں رکھت کا سجدہ کرنے کے بعد یا دائے تو مچھٹی رکھت پڑھ کر بعد التحیات اور درو دو دیا ملام پھیر کر سجدہ مہوکر لے چارفرض ہوجا کیں گےا در بیددور کھت زائد نفل ہوجائے گی۔

الله الرائر بغیر قعدہ اخیرہ پانچویں کو کھڑا ہو گیا تو پانچویں کے تجدہ سے پہلے اگر یا دا جائے فورا بیٹھ کر التحات درو دُد مار پڑھ کر سلام چھیر کر تجدہ بھوکر لے۔ چاروں فرض کا ال ہوجا کیں گے۔

اوراگر پانچوی کا سجدہ کرنے کے بعد یا دا سے تو چھٹی رکھت پڑھ کر سجدہ مہوکر ہے ہے ساری نمازنقل ہو جائے گی اور فرض دوبارہ پڑھے۔فقط

حود ۵۰ العبدالراحی دیمة رسالقوی ابومیم محمد دیدا رعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

﴿ فَوَى كُنْمِيرِ ... - 38 ﴾ سوال

اكرصرف التيات يوم هكرملام يجير عاوردرود تريف بجول كيفتو كيانماز بوكى؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

افیر قعدہ میں بعد التھات درو دیؤ صناسنب موکدہ ہے۔اوراس کے بعدادی ماتورہ ہے کوئی بھی دیا پر صنامتی ہے۔ اوراس کے بعدادی ماتورہ ہے کہ متحب پر صنامتی ہے۔ اللہ اکلیمقر دکیا گیا ہے ہے کہ متحب کے متحب کے تونکہ بجدہ میز بیل آٹالہ اکلیمقر دکیا گیا ہے ہے کہ متحب کے ترک سے نماز کا بھیرنا منت اور ترک واجب سے اگر بجدہ سے اگر بجدہ سے اگر بجدہ سے اگر بجدہ سے اگر بھی ترک ہوجا نے تو نماز کا ایادہ واجب ہوتا ہے۔فقط

حوده العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوجمد محد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

# ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 39﴾ سوال

اگر الحمد تمریف کے بعد کولی اور سورت پڑھنا بھول گئے اور رکوں میں چلے گئے تو کیا کرنا جا ہے؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

بعد الحمد سورت ملانا مجول كردكور عن جلاجائے مغما كقد نبيل اس واسطے كرسورت ملانا واجب ہے۔ اور ترك واجب سے تجدہ مجوواجب ہوجانا ہے۔ لہذا آخر عن تجدہ مجوجی بحول جائے تو اس نماز كا ديرانا واجب ہے۔ اگر دوبا رہ نہ ہے محکا گنے گار ہوگا۔

اورالیک صورت اگر امام ہے واقع ہوا ور بوجیز کے کرنے ضم سورت کے اور نہ کرنے تجدہ ہو کے اس نماز کوامام دوبارہ پڑھ اس نماز میں وی نمازی شریک ہو سکتے ہیں جواصل نماز میں شریک تھے۔ ہی دوسرے شاز کوامام دوبارہ پڑھی تھی شرخی نمازی شریک ہو سکتے ہیں واسطے کہ جو نماز امام نے اول پڑھی تھی فرض نماز تو وہی تھی ہاری ہی جی فرض نمازتو وہی تھی ہا ہو جو بھی اور شخصی وہی ادا تھی ہو نماز فرض تھی وہی ادا تہیں ہو نماز فرض تھی وہی ادا تہیں ہو نماز فرض تھی ہو نہیں ۔

اوراگر رکوع سے وقت یا دا نے کے سورت ملانے کی غرض سے کھڑا ہو گیا تو اب بعد سورت ملانے کے دوبا رہ رکوع کر سے۔اورا خریس تجدہ مہوکر ہے اورا گر تجدہ مہونہ کیا تو اس نما ز کا ایادہ واجب ہوگا۔فقط

> حود ۵۰ العبدالراتی رئمة رسالقوی ابوچمه حمد دیدا رعلی الرضوی الحقی جامع اکبرآیا د

## ﴿ فَتُو كَانِمُبر ..... 40﴾ سوال

قومہ اور جلسہ کا کیا تھم ہے۔ اگر قومہ ترک ہوجائے تو نماز ہوجائے گی یانہیں۔ جناب مولوی غلام کی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شاہجہاں پورے ادر کہے۔

### الجواب

قومداورصله التحیات کا یک ی تکم ب- بن کے ندکرنے سے نماز کا مادہ کر سے گا۔ گر تجدہ موند کیا ہو۔ وَخِيرہ مِن بے۔

انما القيام بينهما و القعود بين السجد تين فرض عند ابي يوسف فتركه تبطل الصلوة عنده و عندهما الواجب وهو الاصح المذكور في شرح البخاري فيجب بتركه سجود السهورا

(ترجمہ: رکوع اور بجدہ کے درمیان قیام اور دونوں بجدوں کے درمیان تعود حضر ات امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے ذر دیک فرض ہے لہذا اس کاترک آپ کے ذرد یک نما ذکوباطل کردے گا اورامام اعظم اورامام محمد رحمہما اللہ کے ذرد یک فرض ہے لہذا اس کاترک آپ کے بوکہ شرح بخاری میں فدکور ہے لہذا اس کے ترک سے بجدہ مجود مجدہ بھوگا )

كتبدناكمفتى السيدتحمراعظم ثناه ففرله

### ﴿ فَتُوكَانِمُبِر ..... 41﴾

سوال

جب ایک شخص کوامام میجد متولی نے مقر رکیا اور نمازی دومرے امام سے راضی ہیں اور اول کے پیچیے نمازیر صنے سے منکر ہیں نو شرعاً کیا تکم ہے؟

ازمکله میوه کژه

۵ ارځ ۲۱۹۱ و

### الجواب

هو المصوب

اگراہلِ محلّہ نمازیوں کاامام مقرد کر دھاتشخیص شدہ افضل ہے قومتولی کاتقر رنہ مانا جائے گااورا کر برنکس ہے تو اس کا تقر رضیح ہے۔غذیۃ استملی میں ہے۔

و ان تنازع البانى فى نصب الامام والموذن مع اهل المحلة فان كان من اختاره اهل المحلة اولى لان ضرره و نفعه عائد اهل المحلة اولى لان ضرره و نفعه عائد اليهم و ان كانا سواء فاختيار البانى اولى كذا فى البزازية والحلاصة م

(ترجمہ: اگر امام اور موذن کے مقر رکرنے میں مجد کے بانی اور اہل محلّہ میں اختلاف ہوجائے ہو جس کو اہل محلّہ فیر نے پیند کیا ہے وہ بانی کے پیند بیرہ امام وموذن سے بہتر ہوتو اہل محلّہ کا پیند کر دہ امام وہو ذن مقر رکرنا بہتر ہے کیونکہ اس کا نفع اور فتصان اہل محلّہ کی جانب راجع ہونا ہے اور اگر دونوں ہر اہر ہوں تو بانی کے پیند بدہ کو مقر رکرنا اولی ہے ۔ فاق می دانہ اور فلا صدیس ای طرح درج ہے)

> والله اعلم بالصواب كتبه المفتى السيدثمراعظم شاء في عنه

# ﴿ فُتَوَى تَمِيرِ ... · 42﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اندریں صورت کہ دومر دوعورت اگر برابر کھڑے ہوکر نماز پڑھیں آقد دونوں کی نماز ہوجائے گی یامر دکی نُوٹ جائے گی؟ اور اگر میاں لِی لِی نماز پڑھیں اور میاں مام ہوتو عورت کس طرح کھڑی ہو؟

از کلان پلٹن عرف کالی پلٹن

۲۴شوال ۳۲ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگر منتق مرداور تورت مشبها قد مکاهد دونو ل ایک نماز ش ایک امام کے مقدی ہوں خواہ ایک تورت کی میں مردی افتداء کرے اور امام نے امامت تورتوں کی یا ایک تورت کی نیت بھی کی ہواور اس طرح جمیع حیثیات سے ایک نماز ش شریک ہوں ہے بھی شرط ہے کہ با غنبار جہت کے بھی شریک ہوں ۔ پھراس طرح ایک دکن کی مقدار ہرا ہو کھڑ ہے ہوں کہ مرد کے بعض اعصاعورت کے بعض اعصا سے بلا حاکل ہرا ہر ہوجا کی قورت کے بعض اعصا سے بلا حاکل ہرا ہر ہوجا کی آو مرد کی نماز جو تورت کے بیا کی طرف فاسد ہوجا نے گی اور اگرا مور یا میں شرک می شرط منعقور ہوجائے گی آو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ سراگرا مام نے وقت بھیرتر میں ہم امامت عورت کی درکی نماز مطلقا فاسد نہ ہوگی ۔ بلکے ورتوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

چنانچ صفیه ۵۲ ۵۷۰ کیری میں ہے

اما (الترتيب) بينهم (أى بين الرجال وبين النماء) فقرض عندنا حتى لوحاذت امراة اوصبية مثنهاة تعقل الصلوة رجلا أو تقدمت عليه قدر ركن و صلوتهما مطلقه مثنركة تحريمة واداء و اتحد المكان والجهة بلاحائل و نويت امامتها فسدت صلوة الرجل فشروط المحاذاة المفسدة عشرة الاول كونها بالغة او صبية مشتهاة والثانى كونها تعقل الصلوة والثالث ان يكون المحاذاة قدر ركن الرابع ان يكون الصلوة مطلقة اى ذات ركوع و سجود الخامس كون الصلوة مشتركة من حيث التحريمة بان تبنى المراة تحريمتها على تحريمة ثالث فلا تفسد المحاذاة الحريمتها على تحريمة ثالث فلا تفسد المحاذاة اذا صليا منفردين السادم كون الصلوة مشتركة من حيث الأداء السابع اتحاد المكان الثامن اتحاد الجهة الناسع عدم الحائل بينهما العاشر ان ينوى الامام امامة النساء ال انتهى مختصرا بقدر الحاجة المحادات

الم الروفون کے دوم اور عور آوں کے درمیان صفوں میں تر شیب ہمار نے دیک فرض ہے۔ تی کہ اگر کوئی عورت یا شہوت والی بڑی جے نماز کی بچھ ہو جھ ہو کی مرد کے برابرا کی رکن ادا سکل کے برابر یا اس سے آگے درمیان ہون کی نماز تحر بیدا ور دوفوں نماز ادا کرنے کی جہت رہے اور دوفوں کی نماز تحر بیدا ور ادا سکل کے اعتبار سے مشتر کے ہوئیز مکان اور دوفوں نماز ادا کرنے کی جہت ایک ہو، دوفوں کے درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہوا ور امام نے عورت کاما مت کی نیت بھی کی ہوقو اس صورت ایک ہو، دوفوں کے درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہوا ور امام نے عورت کاما مت کی نیت بھی کی ہوقو اس صورت میں مرد کی نماز فاسمہ ہوجائے گی۔ اس سے مطوم ہوا کہ نماز کو فاسمہ کرنے والی محافزات کی شرطیں دس جی اللہ کا فارت کی شرطیں دس جی سے دوفوں نماز کو بھتی ہو۔ (۳) محافزات ایک رکن کی ادا سے مشتر کے ہواس کی صورت ہے کہ مورت اپنے تم کی بنام در کئے بید پر کر سے اور فوں ایک مقدر دنماز ادا کر با فاظ سے مشتر کے ہواس کی صورت ہے ہو بینا کریں ۔ اپنے آان دوفوں جس سے ہرا کی اگر اپنی منز دنماز ادا کر با موقوں کی درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہو (۵) دوفوں کا رخ ایک سے جراکے الم مورتوں کی امام مورتوں کی درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہو (۵) دوفوں کا رخ ایک سے جس میں ہو (۱۰) امام مورتوں کی امام سے کئیت کرے)

و في صفحه ٣٣٣مـن الجزء الاول من الدرالمختار المطبوعه في المصر على هامش ردالمحتار

واذا حاذته امراة مشتهدة ولاحائل بينهما اقله قدر ذراع في غلظ اصبع او فرجة تسع رجلا في صلوة مطلقة خرح الجنازة مشتركة فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد تحريمة و ان سبقت ببعضها واداء و لوحكما كلاحقين واتحدت الجهة فلواختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد فسدت صلوته لو مكلفا والا لا ان نوى الامام وقت شروعه لا بعدها امامتها و ان لم تكن حاضرة و ان لم ينوها فسدت صلوته ينوها فسدت صلوتها.

(ترجمہ: اور صف بیں جب کسی مرد کے محاف اے بی جوت والی مورت کھڑی ہوجائے اور دونوں کے درمیان
کولی چیز حاکل نہ ہو۔ اور اس حاکل کی کم از کم مقد ارا یک گزاو نچائی اور افکل کے برابر موٹائی ہوئی چاہئے ۔ یا
دونوں کے درمیان انتافا صلہ ہوجس بیں ایک مرد کے کھڑا ہونے کی گئجائش ہو۔ اور نماز مطلق ہو۔ اس سے نماز
جنازہ خارج ہوگئی۔ اور وہ نماز دونوں کی مشتر کے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھے والی الی مورت کی کی
مرد کے ساتھ محاف اے کہ مردوہ نماز دونوں کی مشتر کے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھے والی الی مورت کی کماز کی
مارد کے ساتھ محاف اے کہ مردوہ نماز اوان کر رہا ہو جو مورت اوا کر رہی ہو سے رہ کے مان ایک ہو۔ اس سے مرد کی نماز کی
فاسمہ نبیل ہو کے وراوا وا منگی میں اشتر اک آئر چہ محکی ہو۔ اس کی صورت یہ ہو کتی ہو کتی ہوں اور
وونوں کا درخ ایک جانب ہوا کہ دونوں کا درخ ایک جانب نہ ہو جسے کہ کھیٹ معظمہ کے ندردونوں نماز اوا کر د بے ہوں اور دونوں کا درخ ایک سے میں نہ ہونو نماز فاسم نہ ہوگی نماز فاسم نہ ہوگی اس مورت کی شرط یہ بی کہ کام مرد مکلف نہ ہو قائر فاسم نہ ہوگی نماز فاسم نہ ہوگی نماز کا مدند ہوگی۔ نماز کی شرط یہ بی کہ امام نے گورت کی امام سے کی نیت نماز کے آباز میں کی ہوں گرچورت اس وقت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول "صفحه/ ٣٢٣ تا ٣٢٢، مطبوعه مكتبه وشيليه كوئنه

حاضر نہ ہو اگر نماز نثروع کر بچنے کے بعد عورت کی امات کی نبیت کی قو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہوگی)

اگرایک ورت مجر دمقدی ہوا اس کولازم ہے کہ تنہاا مام کے پیچھے کمڑی ہو۔ اوراگر دومر دمقدی ہول تو عورت کی جول تو عورت کی جو کہ اس کے بیچھے کمڑی ہو۔ چنا نچے صفحہ اس جلد اول درمخار ندکوریس ہے

يقف الواحد ولو صبيا اماالواحدة فتتاخر محاذيا أى مساويا ليمين امامه على المذهب,ا

تر جمہ: مقتدی صرف ایک مرد ہواگر چہوہ بچہ ہوتو امام کے محافیات میں بینی اس کے برابر دائیں طرف کھڑا ہو میں مخار ند بہب ہے۔اورا گرمقتدی صرف ایک عورت ہوتو وہ امام کے چیچے کھڑی ہوگی)

قال الشامي رحمه الله

(قوله فتتاخر) فلو كان معه رجل ايضا يقيمه عن يمينه والمراة خلفهما و لو رجلان يقيمهما خلفه والمراة خلفهما بحر وتاخر الواحدة محله اذا اقتدت برجل لا بامراة مثلهاء عن البرجندي."

(ترجمہ: اگر امام کے ساتھ ایک مرداورا کی عورت ہوتو امام مردکوا ہے دائیں جانب اورعورت کواپنے بیچھے کھڑا کر ہے۔ کھڑا کر ہے، اورا گردوم داورا کی عورت ہوتو مردوں کواپنے بیچھے اورعورت کوان دونوں کے بیچھے کھڑا کر ہے۔ ایک مقتدی عورت ہوتو امام کی جگہ ہے بیچھے کھڑی ہو جب کہ وہ مردکی افتد اوکر دہی ہو۔ اورا گروہ عورت دومری عورت کی افتدا وکر ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہو بیچھے ندکھڑی ہو)

حوده و العبدالراجي دعمة ربالقوى ابوهم همه ديدارعلى الرضوى الحفى مسجد جامع اكبرآبا د

#### 00000

وأ الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول 'صفحه/ ٣٢٣ تا ٣٢٢ مكتبه رشيفيه كوئنه.

رد المحتار: جلد/۱٬ صفحه/ ۱۳۱۹ مکتبه رشیلیه کوئته

# ﴿ فَوْ ئَ مِنْمِر 43﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین دریا فت طلب بیام ہے کہ میحدواقع محلّہ بلوی پورہ آگرہ میں اس کے دروں کے آگے ایک چہوتر ہ جس کی او نچائی ایک بالشت کی ہے بنا ہوا ہے اور چہوتر ہ پر ٹین کا سازبان پڑا ہوا ہے۔ چہوتر ہ کے آگے میحد کا محن ہے۔ بعض اوقات بوید زیا دتی آ دمیوں کے امام اس چہوتر ہ پر اندر سازبان کے کھڑا ہوجا تا ہے اور مقتدی اس کے چیچے میحد کے مین میں کھڑے ہوکر نماز اواکر تے ہیں۔ یعن امام او نچائی پر کھڑا ہوجا تا ہے اور مقتدی ہی اس کے جیچے میحد کے مین میں کھڑے ہوکر نماز اواکر تے ہیں۔ یعن امام او نچائی پر کھڑا ہوجا تا ہے اور مقتدی نیچاس طرح سے نماز ہوجا نے گیانہیں۔

۳۳شعبان ۱۳۳۲ه ا مجاز الدین خان بلوچ پوره کلال آگره

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

بعض فتهاءِ متاخرین کافتوی اس امر پر ب کداگر قد آدم امام او نچا کمڑا ہوگاتو نماز کروہ ہوگی ورنہ
بلاکرا بہت جائز ہے۔ بعض فتہاءِ متاخرین کا اس امر پرفتوی ہے کہ بعقد رہ زراع شرق جوا کی باتھ نوافگی کا
تقریبا ہوتا ہے مقتد یوں سے امام کا او نچا کمڑا ہونا کروہ ہے۔ اور اگر اس مقد ارسے کم او نچائی پر امام کمڑا
ہوتو بلاکرا ہے نماز ہوجائے گی۔ اور بعض کے فز دیک اتنی او نچائی پر بھی کمڑا ہونا امام کومقتد یوں سے کروہ
ہوتو بلاکرا ہے نماز ہوجائے گی۔ اور بعض کے فز دیک اتنی او نچائی پر بھی کمڑا ہونا امام کومقتد یوں سے کروہ
ہوتو بلاکرا ہے نماز ہوجائے گی۔ اور بعض کے فز دیک اتنی او نچائی کہتے ہوجائے۔ خوا ہوہ او وہ او نچا ایک انگل کے ہو
ہوا سے کہ جس سے امام اور مقتد یوں کے درمیان او نچائی نچائی کی تیز ہوجائے۔ خوا ہوہ او نچا ایک انگل کے ہو
ہوا سے کم یا نیا دہ خواہ بہت زیادہ بعقد را دم چنا نچے مرقاق شرح مظلوق میں ملاحل قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر
فرماتے ہیں:۔

قيسل مقدار قامة وقيل ما يقع به الامتياز وقيل مقدار نراع وعليه الاعتماد وكذا

### في شرح المنية ا والقتاوي العالمگرية والقتاوي الحانية "

(ترجمہ: بعض علاء نے فرمایا کہ قد کی مقدارا مام کامقتد ہوں سے اونچانی پر کھڑا ہونا کروہ ہے۔ اور بعض دیجہ علاء نے فرمایا کہ اتنااونچا کھڑا ہونا جس سے امام اور مقتد ہوں کے درمیان امتیاز ہوجائے کروہ ہے۔ اور بعض نے فرمایا ایک ذرائ نماز ہوں سے اونچا کھڑا ہونا کروہ ہے۔ اعتمادای قول پر ہے شرح منیہ فاوی سالم گیریہ اور فرایا ایک ذرائ نماز ہوں سے اونچا کھڑا ہونا کروہ ہے۔ اعتمادای قول پر ہے شرح منیہ فاوی سالم گیریہ اور فرمایا ایک ذرائ مناز ہوں ہے )

بہر نج قول آخر پر عمل کرنے سے بالا تفاق نما زیلا کرا ہت ہوگی اورقول دوم پر عمل کرنے سے اگر چہ قول اول اورقول دوم کے اغتبار سے کرا ہت ہوگی عرقول سوم کے اغتبار سے ضرور کرا ہت باتی رہے گی لیڈا اگر صحن میں آئی مخوائش ہو کہ امام اور مقتدی سب صحن میں کھڑ ہے ہو سکس بلا ضرورت امام کو او نچالی پر اگر چہ او نچالی کتنی ہی ہو ہر گز کھڑ اہو کر مفت بقول آخر مرتکب کرا ہت نہ ہوتا چاہئے ۔ جہ اور اگر صحن میں مخوائش نہ ہو بفر ورت او نچالی پر اگر امام کھڑ اہو جائے بالا تفاق عند العرورت کرا ہت نہیں رہتی مرحتی المقدور قول سوم کالحاظ مفرور سے الواقع کہ قول سوم خالے الروایت سے چنا نچ بطا مدشامی رحمہ اللہ ماتحت عبارت در مختار:

وقبل ما يقع به الامتياز (اى بين مقام الامام والمؤتمين) هو الاوجه ذكره الكمال وغيره " (ترجمه: ايك قول بيرب كرامام كواتنا او نچا كمرُ ابونا كروه ب جس سامام اورمقد يول كردميان اخياز بيدا بوجائه بي قول برترب استعلامه كمال اورديّد علائم كرام في ذكر فرمايا ب-) المستريخ رفرمات بين:

وهو ظاهر الرواية كما في البدائع قال في البحرو الحاصل ان التصحيح قد اختلف

أ مرقاة المعاتيح: جلد/٣ صفحه/ ١٤ مطبوعه مكتبه امثا ديه ملتان

<sup>.</sup> الفناوي العالمكيرية والعناوي المحامية بيالفاظ مرفاة المعانيح كنيس إلى محظيم الدين أتشبندي فقي عند

<sup>🤭</sup> الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ صفحه ۳۵۸ مطبوعه احياء التراث العربي بيروت

### والاولى العمل بظاهر الرواية و اطلاق الحديث و كذا رجحه في الحلية. ا

اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فلامر روایت ہے جیسا کہ بدائع میں ہے۔ البحر الرائق میں فر مایا کہ فلاصہ یہ ہے کہ تھی می اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فلاہر روایت اور اطلاق حدیث پرعمل کیا جائے )

المنتا العنى صحت كے تينوں تو لوں میں اختلاف ہے بعض تول اول كوشيح فرماتے ہیں بعض تول دوم كواور بعض تول سوم كورا مين صحت كے تينوں تو لوں میں اختلاف ہے بعض تول اور اللہ مين رحمہ الله فرماتے ہيں۔ خلام روايت مول سوم كورا مين محمہ الله مين محمہ الله صفح الله مين تول سوم برجوا طلاق حديث كے مطابق ہے عمل كرنا اولى ہے اورعلا مہ شامى رحمہ الله صفح الله اول روايت المحتاد معلوج مصرمے الدرا الحقاد كے باب رسم المفتى ميں تحرير فرماتے ہيں۔

و كذا (اى يرجح احد القولين المصححين) لو كان احدها ظاهر الرواية و به صرح فى كتاب الرضاع من البحر حيث قال الفتوى اذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية و فيه من باب المصرف اذا اختلف التصحيح و جب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع اليها."

(ترجمہ: ای طرح صحیح قرار دادہ دوقو لوں میں ہے ایک کوتر نیج دی جائے گی اگر ان دونوں میں ایک ظاہر الروامہ ہو، البحر الرائق کی کتاب الرضاع میں اس کی تقریح کی گئی ہے۔ وہاں فر مایا فتو کی جب مختلف ہوجائے قو ظاہر الروامیۃ کوتر نیچ دی جائے گی اور اس کتاب کے باب مصرف میں ہے جب صحیح کے درمیان اختلاف ہوقو کا جردوایت کی تلاش اور اس کی جانب دجوع کرنا واجب ہے ) فتظ

حود ۵ العبدالرائی زنمة رسالقوی ابوتر محد دیدارعلی المفتی فی جامع مسجدا کبرآباد

#### 00000

رُ ردالمحتار: جلد ۲ صفحه ۳۵۸ مطبوعه احياء التراث العربي يبروت

رد المحتار: جلد ( صفحه ۱۲۰٬۱۵۹ مطبوعه احياء التراث العربي بيروت المحتار: المحتار: العربي بيروت المحتار: المحتار: المحتار: العربي المحتار: المحتار:

# ﴿ فَتُو كُلُّ تَمِيرِ ..... 44﴾

سوال

ا کٹر جولا ہوں ٹس ٹورتن لبنگا پہنتی ہیں۔ان کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔اور جن کی ٹورتن با ہر پھرتی ہیں اورلہنگا پہنتی ہیں بوجہ مفلسی کے قواس کا کیا تھم ہے۔

الجواب

اہنگا خاص طریقہ جنود کا ہے۔ ایک یے ضرورت اس کا بہننا کروہ ہے۔ مَّرغریب ہواور کوئی لباس پر قادر نہ ہوئی گئی ہے۔
 نہ ہو کی مضا نقہ بیں البحر الرائق میں ہے۔

اتما الممتوع فيما له بدنا ــ

(ر جمہ مع اس کے لیے ہے جس کابس چاتا ہو)

اور جن کی عور تنگ (غفر ورت کی بناپر ما) با ہر پھرتی میں اور با عصمت میں ان کے پیچیے نماز کروہ نہیں۔ ای طرح عورت کی نماز کا تھم ہے۔

كتبه: المفتى السيدمجم اعظم غفرله

00000

البحر الرائق جلد صفحه ل

ی توسین می اضافیمرتب تفی عند کی جانب ہے ہے

## ﴿ فَتُو كَلِّ مُبِر ..... 45﴾ سوال

پیش امام اگر بازولوٹا ہوا ہواور تھمبرتم ہمہے وقت وہ پورے طور پر کانوں تک ہاتھ ندلے جاسکے اور کمانا بھی بائیں ہاتھ سے تناول کرے اس کوامام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسے امام پیچھے نماز فاسدیا کروہ ہوتی ہے انہیں؟

الجواب

اگردوسرااس سے محم و مل میں بہتر ندہواس کے چیچے نماز جارز بورند مروہ ہے۔

كما فى الدر المختار

و یکره خلف امرد و سفیه و مفلوج وابر ص شاع برصه ا (تر جمہ: نمازامرد به قوف فالی زده اور برص کے ایسے مریض کی افتداء ش کروہ ہے جس کا برص طاہر ہو) قال الشامی تحت عبار قالمذکورة فی صفحه ۲۱۳

و كـذالك اعـرج يـقـوم ببعض قدمه فالا قتداء بغيره اولى تاترخانية وكذا اجذم بيرجندي و مجبوب و حاقن ومن له يد و احدة فتاوي الصوفية "\_

(تر جمہ: یونمی کنگڑا 'جو قدم کے ایک حصہ پر کھڑا ہوتا ہو اس کے علاوہ کسی اور سیجے کی افتداء میں نماز اولی ہے۔ نا نارخانیۂ بھی تھم جذائی کی امامت میں نماز اوا کرنے کا ہے بیر جندی۔ بھی تھم اس کے پیچھے نماز اوا کرنے کا ہے جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہو جس نے چیٹا ب روکا ہوا ہوا ور جس کاصرف ایک ہاتھ ہوفا وی صوفیہ)

> حوده: العبدالراجى ديمة رسالقوى الوجم حمد ديدارعلى الرضوى مفتى جامع مسجدا كبرآ با د

الدر المختار مع رد المحتار جلد اول صفحه ۱۳٬۳۱۵ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئته الدر المختار مع رد المحتار

المحتار جلداول صفحه ۱۳۱۷ مطبوعه مكتبه وشيئيه كوئته

﴿ فَتُو كَانِمُبِرِ ..... 46﴾

سوال

برعتی کے پیچیے نماز پڑھے و اس وقت سادہ کرے یا گھر پر جا کریانہیں۔

جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا بجهان پور \_ ساد تمبر \_ شاء

الجواب

برعتی کے پیچیے نماز کروہ تر کی ہے۔

من و قر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام ١٠

(رترجمہ: جس نے کمی بوقتی کی عزت وقع تیرکی اس نے اسلام کوگرانے پرا مانت کی)

حديث موجود ہے۔

نماز کوای وقت ماده کرے اورا گرخوف فساد کا بوقو محمر برا ماده کرے۔

🖈 اتقوا مواضع التهميّ

(ترجمہ جیمتوں کے مقامات سے بچو)

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير ، جلد ٢ صفحه ٢٣٤ دار المعرفه بيروت

الكتب العلمية بيروت جلد المعجه ١٠٥٨ دار الكتب العلمية بيروت

\*\*\*\*\*

# ﴿ نُوَىٰ نَبِر 47﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان ترع متین اس مسئلہ و بل ہیں کہ جو تھی تعزید داری اور تعزید
پری کورونق اسلام جانے اور اس بدعت صلالہ ہیں دا ہے درے تھ ہے شخے کوشاں اور ترکی ہوکر ترتی دے اور نماز کے فرائض وواجبات و منن وستحبات سے ابلہ ہو علم دین ہیں پر برقر آن تریف کے اور پر کھ پڑھا ہوانہ ہو ۔ صرف بخے وقتہ نماز پر صتا ہو ۔ مام مسلمانوں کی فیبت کرتا ہواور سب کی تحقیر کرتا اس کا معمول ہو تو ایسے شخص کا امام بنانا نماز فر ائفل ہیں از روئے شریع ہو فرائے گھر رسول شائی ہیا ہے؟ ۔ بیدو او موجو وا

### الجواب

هو المرفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

ہ ایسا شخص برعتی ہے اور فائل ہے۔ اور برعتی کوامام بنانا سخت گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز کروہ تر کی ہے۔ ہے۔ جس کا دوبا رہ پھیرلینا واجب ہے۔

كما في الكبيري صفيه ١١٥:

و يمكره تقديم المبتدع ايضا لانه فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل!

(ترجمہ:بدعتی کوامامت کے لیے آ گے کھڑا کرنا کروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے اعتبارے فاحق ہےاور پیمل کے کا ظے نے قبل سے زیادہ بخت ہے)

حوده · العيدالمناصى الوثير ثمدد بيرار على الرضوى المفتى جامع مسيما كبرآ با دغفر الله له ولوالديه

# ﴿ فُتَوَى تَمِيرِ ... - 48﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدایک شہر کی جامع مسجد میں نماذِ تر اوس کے پڑھائے کے لیے بی ایک داڑھی منڈ احافظ مقر رکیا گیا ہے وقعت تقر د''زید'' سے بایس عبارت فقو کی طلب کیا گیا کہ ایک حافظ بوجہ ملاز مت داڑھی منڈ واتے ہیں آیا ایسے حافظ کے پیچھے تر اوس پڑھنا شرسا جائز ہے انہیں ؟'' زید'' فید نے حسب فیل عبارت میں جواز کافتو کی دے کر خود اس حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی اور دومروں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی اور دومروں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی اور دومروں کو بھی اس

### عبارت جواب استفتاء

داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔اور مرتکب حرام فائق ہے۔اور فائق کے پیچھے نماز کروہ تنزیمی ہے۔جیسا کہ در مختار میں ہے۔

يكره تنزيها امامة عبد اعرابي فاسق اعمى مبتدعرا

(ترجمه: غلام ديهاتي فاسق الدهاور بدعتي كي امامت كروه تنزيبه ب)

اور حدیث الوداؤد ش سے

لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماهم لها كارهون ٢

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ بیں تبول فرما نا نمازاس مام کی کہ مقتری اس سے کرامیت کرتے ہیں)

اب جناب مالی کی خدمت میں حسب ذیل سوالات کے جواب ہروئے شرع ارقام فرمائے جانے کی استدیا ہے۔

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱ " صفحه "۳۱۳ " ۴۱۳ مختصر ا مكتبه رشيانيه "كوئنه " الدر المختار مع

را منزایی دائود: جلد ا ' صفحه ۵۹ ، مکیه املادیه 'ملتان ا

ا۔ آیاصورت مسولہ میں جواب جوزید نے دیاضی ہے اکیا؟

ا۔ فائن ومبتدئ کے بیچے کروہ ترکی ہوتی ہیا کروہ تزیمی؟

سے اگر سوال ندکور کا جواب زید کی جانب سے ٹھیک نہیں ہے اور فاسق و مبتدع کے پیچھے نماز حروہ تر می ہوتی ہے آوالی حالت میں ایسے غلطانو کاتر رکرنے کی بابت کیا تھم ہے؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما

اصل عبارت تنويرالا بصارمتن درمخاريه ب

و يكره امامة عبدو اعرابي و فاسق و اعمى الا ان يكون اعلم القوم فهو اولى ا

(تر جمہ: مکروہ ہے اما مت غلام اور اعرابی اور فائن اور ائد ھے کی کیکن اگریہ لوگ سب قوم میں ہے مساملِ دین زیادہ جائے ہول قوان کے پیچیے بالکل بلاکر امیت جائز بلکہ اولی ہے)

<sup>۔</sup> اُ تنویر الابصار مع المدر فلمختار و رد المحتار : جلد اول 'صفحه ۱۳۴۳ اسمطبوعه مکتبه رشیقیه کوئنه تُوٹ فہو اولمی کے اتما کامتن تورالابسار کے ٹیل بکراس کی شرح الدرالخارکے بیل

گاؤں والے اکثر مسائل سے جائل ہوتے ہیں اور اندھا بوجہ معذور ہونے کا کثر پاکی ما پاکی ہیں احقیاط

بہت کم کرسکتا ہے۔ اور تحصیلِ علم دین سے بھی معذور رہ جانا ہے لہذا اگر بیلوگ اعلم القوم ہوں یعنی سب میں

زیارہ جانے والے مسائل دینیہ کو چر بوجہ رفع ہوجائے علیت کرامیت ان کی امامت بہ نبست اوروں کے

اولی ہوگی۔ ہے گر فاسق کی امامت چونکہ مکروہ تم کی اور علیت کرامیت اس کی بے پرواہی ہا مورد بینیہ سے

بوجہ فاسق ہونے ہے لیعنی داڑھی منڈوانے یا ایک مشت داڑھی ندر کھنے اور کتر وانے کے علی فیراالقیاس تم برفرما

دیا کہ کروہ تر بھی ہونا علم القوم ہونے کے اس کی امامت مطلقا مکروہ رہے گی بینی کروہ تم کی شکہ کو مات تھ جو

فاسق نہ ہوں۔ ہے ورنہ فاسق تو آگر اعلم بھی ہوجب بھی اس کی امامت مطلقا مکروہ رہے گی یعنی کروہ تم کی کی شکہ

مکروہ تر بھی۔

چنانچ صغمة ٣٤ شاى مطبور دائى مين علامه شاى دحمه الله ما تحت قوله غيو الفاصق كقر يرفر مات مين \_

و لعل وجهه ان تنفير الجماعة بتقديمه يزول اذا كان افضل من غيره بل التنفير يكون في تقديم غيره و اما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لا مردينه و بان في تقديمه للاسامة تعظيمه و قد وجب عليهم اهانته شرعا و لا يحفى انه اذا كان اعلم من غيره لا تزول العلة فانه لا يؤمن ان يصلى بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرتا قال و لذا لم تجز الصلوة خلفه اصلاعند مالكو رواية عن احمد فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف دخول الاستثناء على غير الفاسق العلم العلم المصنف دخول الاستثناء على غير الفاسق العلم العلم المصنف دخول الاستثناء على غير الفاسق العلم العلم العلم المصنف دخول الاستثناء على غير الفاسق العلم ال

(رد المحتار جلد اول صفحه ۲۰ ۵ مطبوعه مصر)

(ترجمہ: یہ جوصاحب در مختار تحریر فرماتے ہیں کہا گریہ لوگ اعلم القوم ہوں آو پھر فاس کے علاوہ ان کی امامت حروہ ندر ہے گی بلکہ اولی ہوگی بالباس کی بھی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ سالم ہوں گے لوگ ان سے نفر ت نہ

جلداول 'صفحه ۱۲۱۳٪ 'مطبوعه مکتبه رشینیه اگوئته

کریں گے گرفائق اگر مالم بھی ہوتو اس کی امامت کروہ ہے اس واسطے کہ جب وہ دین ہے ہے ہر واہ ہے تو خوف ہے کہ ہے وضوئی نماز پر معاد ہے لہذائش برعتی کی امامت کے ہر حال جس اس کی امامت بھی کروہ ہے۔ خواہ وہ سالم ہو یا جائی ۔ بلکہ شرح مدید جس اس کے واسطے نصر دی کہ امامتِ فائق کروہ تح ہیہ ہے۔ اور اس فقد سے صاحب دیو تخار شارح تنویر نے استشناء کو کلام ماتن جس فیر فائق پر محمول کر کے ظاہر کر دیا کہ صاحب تنویر کے ذری کہ امت کروہ تح ہیں۔ ہے۔ اور اور وں کی کروہ تنزیمی فائق کی امامت کروہ تح ہیں۔ ہے۔ اور اور وں کی کروہ تنزیمی کی امامت کروہ تح ہیں۔ ہے۔ اور اور وں کی کروہ تنزیمی)

بال البنة اگر ایسا اما فائق ہوکہ اس کو دور نہ کرسکیں اور کی دوری گر بھی نما زبا ہما عت صالح امام کے بیجے نہ ال سکے قوتر کے ہما عت کا گناہ فائق کے بیجے نماز پڑھ لیما بہتر ہے۔ اور ترک ہما عت کا گناہ فائق کے بیجے نماز پڑھ لیما بہتر ہے۔ اور ترک ہما عت کا گناہ فائق کے بیمی میسر ندا نے بیجے نماز پڑھ افتداءِ امام فائق کے بیمی میسر ندا نے بیلاتھا ق سب تحریر فرماتے ہیں کہ فائق کے بیجے نماز جائز ہے گرچ نکہ بالاتفاق جائز مع افکراھة ہے ہی جمہور فتھا تحریر فرماتے ہیں کہ اس نماز کو دوبارہ بھیرلیا جائے۔ ہما اور چوش دوبارہ نہیر سے گافائق اور گنجارہ وگا۔
چنا نیے میں کہ اس نماز کو دوبارہ بھیرلیا جائے۔ ہما اور چوش دوبارہ نہیر سے گافائق اور گنجارہ وگا۔
چنا نیے میں کہ اس نماز کو دوبارہ بھیرلیا جائے۔ ہما اور چوش دوبارہ نہ بھیرے الصلو قامی ہے:

و لها واجبات لا تفسد بتركها و تعاد وجوبا في العمد والسهو ان لم يسجد له و ان لـم يعدها يكون فـامقا اثما وكذاحكم كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتهاء ا

(ترجمہ: نماز کے پچھواجبات ہیں جن کے ترک کردیے سے نماز فاسر نہیں ہوتی لیکن ان کے جان ہو جھ کر ترک کردیے اور بھول کر چھوڑنے سے بشر طیکہ اس صورت میں تجدہ مہونہ کیا ہوا مادہ واجب ہے۔ اگرا مادہ نہ کرے گاتو گناہ گاراور فاس تھم رے گا بھی تھم ہراس نماز کا ہے جے کرا ہے تاتح بید کے ساتھا داکیا گیا ہوکہ اس کا امادہ واجب ہے)

اوربصورت تنزیمی بھی نماز کا دوبارہ پھیرنامتحب ہے سفیہ کے ۳۰ ردامختاریں ہے

والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة او تنزيهة فتستحب ا

(تر جمہ: حق بیہ ہے کہاس کرامیت میں تنصیل ہے اگر وہ کرامیت تح میں ہے تو نماز کاایا دہ واجب ہے اور اگر کرامیت جنز میں ہے تو ایادہ متحب ہے)

البنة انناشہ بعض عبارات کنب فقد اور عقا کدے پیدا ہونا ہے کدان میں امامتِ فاس کو بلاتیدِ تحریم و البند تخریم و سنزیدِ مطلقا کروہ لکھا ہے۔ چر بلاوجہ اس کو کرامیت تحریمہ پر کیوں محمول کیا جانا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہال کراھة مطلقا بلاقیہ تحریم و تنزیبہ بیان کی جائے اس سے مراد کراھت تحریمہ ہوتی ہے اور کراھت تحریمہ کا ارتکاب حرام کے برابر ہونا ہے۔ چنانچے صفح ۱۳ در محقار قد کورش ہے

کل مکروہ ای کراہۃ تبحریم حرام اے کالحرام فی العقوبۃ بالنار عند محمد رحمہ اللہ وعندھما الی الحرام اقرب ، ۲

(تر جمہ: بر محروہ لیعنی محروہ کی حرام ہے لیعنی دوزخ میں عذاب کے اعتبارے حرام کی مانند ہے بید حضرت امام محد رحمة الله علیه کا غدجب ہے اور حضرات شیخیان رحمة الله تنبیجاکے ہاں حرام کے ذیا دہ قریب ہے)

قال الشارح

قوله کراههٔ نحریم و هی المراد عند الاطلاق کما فی الشرح یا (تر جمہ بقولہ: کرامت تج کی کے ساتھ کروہ - جب لفظِ کروہ مطلق ہوتو اس سے مراد بھی کروہ ہوتا ہے) علاوہ مرین بن فقہانے تصریح کراھت تج بیری کردی ہے وہ غسر ہےان روایات کی جن میں کراھة

اً ردالمحتار: جلداول'صفحه ۱۳۳۷ مطبوعه مکتبه رشینیه کوئته

<sup>.</sup> الدر المختار مع راد المحتار : جلد 9 ° صفحه ۱۳۰۹ مطبوعه تار الحراث العربي بيروت

ردالمحتار: جلداول' صفحه ۲۰۰۹ مطبوعه دار التراث العربي بيروت

مطلقہ بي جس كاذكر بحوالہ شرح مديد عبارت فدكوره ردا كارش كرز ديكا البذا زيرتوى روشده كلى بوجه تعظيم ور ورئ الم فتق فائق ہو كيا اور زيدا كر الي لوكوں كے يجھے كا ب كا ب نماز پر صلينا بو مرتكب كنا وصغيره ب اور اگر الي فائقوں كے يجھے نماز پر صنى اوروں كور غيب ديتا ب اور خود بھى بلا ضرورت ہميشہ پر صنا بوان اس كى عدالت بھى ساقط ہو جائے كى اور دى سب بلال تك ش اس كى شہادت غير معتبر ہوگى چه جائے كه ديم معاملات ديني شراس كا عتباركيا جائے كه ديم من اللي على سے

صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المولفة في بيان المعاصى بان كل مكروه تحريما من الصغائر وصرح ايضا بانهم شرطوا لاسفاط العدالة بالصغيرة الادمان عليها الرجمة على ما بن في رحمة الدمان عليها الرجمة على ما بن في رحمة الدمان عليها في من اليف فرموده الين رساله عن اسام في مراحت فرمان على ما بن في مناليف فرموده الين رساله عن اسام في مراحت فرمان على ما بن مناليف فرموده الين مناليف فرمان على المنافع المنافع

حود ۵: العبدالرائل ديمنة رسالقوى ابوتر تمد ديدار على الرضوى الحفى مسجد جامع اكبرة باد

00000

\*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*

## ﴿ فَنُو كَانِمُبِر ..... 49﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین

1\_ ایک مخص نے جان ہو جو کے تصدابسب دنیادی رنجش کے نعل حال کوحرام کردیا۔

2\_ غيرمقلد ولكواردا ددي\_

3 - شرق معالمه شن تحلف جمونی شهادت دے

4۔ چارمسلمان ہلِ سنت و جماعت سے شرق نعلِ طال کوحق اور بچاتسلیم کرکے نخرف ہوگیا۔ اور پیٹن میں پیش امام ہے۔ ایسے تنص کے واسطے شرع شریف نے کیا تھم دیا ہے؟ اوراس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ بحوالہ کما بے تحریر کریں اورا چی جمر شبت کریں۔

### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

الیے تخص کے پیچے نماز کروہ تم بمہ ہوتی ہے۔ لہذا الیے تخص کا مام بنانا قطعانا جارز ہے اور موجب گناہ ہے۔ اس واسطے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق کے پیچے نماز کروہ تم بمہ برقی ہے۔ چنا نچے کمیری میں ہے۔

ولو انهم قدموا فاسقا يا ثمون بناءً على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه ك

(تر جمہ:اگر لوگوں نے کمی فاسق کواما مت کے لیے آ کے کردیا تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ کیونکہ اے اما مت کے لیے آ لیے آ گے کرنا محروہ تر کی ہے اس کی وجہ رہے ہے کہائے دین کے معاملات شراقوجہ بیس دیتا) اورا گرحرام قطعی کوهاالیا هاال قطعی کواس نے حرام کردیا ہے تواس سے توبرکرا کراس کی ہوئی سے
اس کا دوبارہ نکاح پڑھا دیتا ضروری ہے۔ ہلااس واسطے کہ حرام قطعی کوهاال اور هاال قطعی کوحرام کہد دیے
سے کافر ہوجاتا ہے۔

کمافی شرح العقائد: والاستحلال کفر را (ترجمہ:حرام کوھال قراردینا کفر ہے)

حوده. محدد بدارعلی خفی مفتی جامع مسیما کبرآ باد

\*\*\*

......

# ﴿ فتو کل تمبر ..... 50 ﴾

سوال

شر میت کے مطابق بیان فر ما کی کہ کوئی تخص صبح کی نماز جمیشہ تضایر صتا ہوفرضوں کے بعد والے نفل بھی ندیر متاہوآیا ایٹے تخص کے بیچیے نماز کسی وقت کی واکرنا درست ہے انہیں؟

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

نمازی بلاعذر ترک بیشت قضاء پر صنافس بیدگی اورعشاء کی نمازی برنبت تو صرح عدید میمی میں وارد ہوا ہے کہ بید دونوں نماز پر صنامنافقوں پر بہت ہی بھاری ہے اور بیاس وقت ارشاد فر مایا جب بعض اشخاص کو بعد نماز میں جماعت میں نہ پایا چنانچے صفح کا مشکلو قشریف میں ہے۔

عن ابى ابن كعب قال صلى بنا رسول الله على يوما الصبح فلما سلم قال اشاهد فلان قالو الا قال الناهد فلان قالو الا قال ان هاتين الصلوتين أثقل الصلوات على المنافقين (1)

﴿ (رَّ جِمَدِ: حَفِرت الِي بَن كَعِبِ سے روایت ہے كہ نِي اكرم ﷺ نے جمیں نماز فُنَّ پُرُهائی جب سلام پھیرا فر مایا کیافلاں موجود ہے صحابہ نے عرض کیانہیں فر مایا کیافلاں موجود ہے صحابہ کرام نے عرض کیانہیں فر مایا ہے دو نمازیں منافقوں پرسب سے زیا دہ بھاری ہیں)

اورصغيه مفكوة شريف من بيك

الله معزمة تمريض الله عنه في الله دن سليمان ما مي صحالي كوجو بميشة شب بيدار مشغول عبادت پروردگار درج شخص كي نماز ميں بوجه تكان شب بيداري حاضر نه پايا بيجين بهو گئے اور فر مايا كه اگر وه دا قف بهوتے

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح مع شرح مرآة المناجيح ، جلد اول صفحه ۱۵۲ مطبوعه ضياء القرآن لاهور

ای فضیلت بناعت میں جس کو میں جانتا ہوں تو رات بھر سوتے معرضی کی نماز با بناعت فضا نہ کرتے (ا) اور تیسری حدیث مسلم تر ایف میں وارد ہے کہ جوسونا رہ جانا ہے اور نماز کو بیں اٹھتا۔ س کے دونوں کانوں میں شیطان چیٹا ہے کردیتا ہے (۲)

(۱) مشكوة المصابيح مع شرح مرآة المساجيح، جلد اول صفحه ۱۵۹ مطبوعه ضياء القرآن الاهور
 أوث حديث إك كالما قايل إل

المعبع وإن عمر عدا إلى المسوق ومسكن سيلمان بين المسجد والمسوق فعر على المشعام سيمان فقال لها المعبع وإن عمر عدا إلى المسوق ومسكن سيلمان بين المسجد والمسوق فعر على المشعام سيمان فقال لها لم أو سليمان في المعبع فقالت إنه بات يصلى فغلبته عبداه فقال عمر الأن أشهد صلوة المعبع في جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة. وواه مالمك. مشكوة المعسابيع من هيه مطوع كتياما ويثلان المحرد من المشعر في من أن أقوم ليلة. وواه مالمك. مشكوة المعسابيع من هيه مطوع كتياما ويثلان المنان (ترجم حفرت الإيكرين الميان من الميان من الميان عن المي حمر ومرة الشعلي من ووايت من محمد وقت إذار كمة حفرت الميان وفي الشعن في من الميان من الشعر وفي الشعر على الشعر على الشعن الميان وفي الشعن الميان وفي الشعن الميان من الشعن الميان وفي الشعن الميان من الميان وفي الشعن الميان وفي الميان وفي الميان وفي الميان وفي الميان وفي الميان وفي الشعن الميان وفي الشعن وفي الميان وفي المي

(۲) صحیح بخاری جلداول صفحه ۱۳۳۱ کتاب ۱۹ باب ۱۳ توث مدین اِک کا اُل اتا تا ایل اِن

ذكر عند النبي ﷺ رجل فقيل مازال نائما حتى اصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في إذبه

اورد یُرنفل کو مے وقعت بمجھ کرکسی وقت بھی نہیں پڑھتا یانفل جوسنت رسول اللہ علیہ ہے اس کو ہاکا اور مے وقعت سمجھ کرنہیں پڑھتا ہے تو خوف کفر ہے۔اس واسطے کہ چھوٹی سنجہ رسول اللہ علیہ ہے کہ کھی ہاکا سمجھنا کفر سر:

چنانچ برالرائق میں

من تخفف سنة من سنن المرسلين فقد كفر <sup>(1)</sup>

الله الله المراقع الله المراعيم السلام كالمنتول من كري سنت كولكا جانا وه كافر الوكيا) اور صفيه ٢ فائمه مسامرة من ب

قد حكموا بالكفر بالمواظبة على ترك السنة استحفافا بها

(ترجمہ:علمائے کرام نے سنت کو ہلکا جان کر جیشہ ترک کرنے پر کفر کا تھم سا کدفر مایا ہے) خط حود ہ: العبد الرائی رحمتہ ربالقوی ابو تحد تحد دید ارعلی مفتی جامع مسجد

会会会会会

 <sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كر الدقائق جلد ۵٬ صفحه ۱۳۰ مطبوعه: دار المعرفه بيروت 
 زراً الرائق شرح كر الدقائق بستخفافه بستة من السنن

<sup>(</sup>۲) المسامرة صفحة

﴿ فَتُوَكَّىٰ تَمِيرِ ..... 51﴾ سوال

جناب مفتى صاحب السلام تليم !

عرض مير ب كرسود خور اورسود دين والے اور تعربيد من چنده دينے والے كے بيجي جماعت ہوسكتی بيانيں۔ بے يانبيں۔

> بینوا توجروا ۱۴ماریکی ۱۹۱۶

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

ایرا تخص فاسق باورفاس کے پیچیے نماز پر صنا مروہ تح مید ب کما فی الهداید

و يكره العبد لأنه لا يتفرغ للتعليم والأعرابي لأن الغالب فيهم الجهل والفاسق

لانه لا يهتم لا مر دينه (1)

(ترجمہ: غلام کوامام بنانا کروہ ہے کیوں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کوفراغت نہیں ہوتی۔ دیہاتی کو بھی امام بنانا کروہ ہے کیوں کہان میں زیادہ ترجہالت ہوتی ہے۔ای طرح فاسق کوامام بنانا کروہ ہے کیوں کہوہ اپنے دین کے معاملہ کاا جتمام نہیں کرنا)

و في الشرح الوقاية

فان ام عبد او اعرابي او فاسق او اعجمي او مبتدع او ولد الزنا كره (٢)

<sup>(</sup>١) الهنايه؛ جلداول جزء ا صفحه ٣٢٣ ٣١٥ مطبوعه ١٥١ قالقرآن والعلوم الاسلامية كراچي.

 <sup>(</sup>۲) شرح الوقاية جلداول صفحه ۱۵۲ مطبوعه شيخ علام على ايد أستؤ لاهور

......

(ترجمه: الرغلام إبروى إفاس إبرعتى إولد الناف امت كراني تو وه كروه ب) و في صفحه 29 من الكبيرى:

لوقدموافا سقايا ثمون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بامور دينه و تساهله في الاتيان بلوازمه فلا يبعد منه الاخلال ببعض شروط الصلوة و فعل ما ينافيها بله هو الغالب بالنظر الى فسقه و لذا لم تجز الصلوة خلفه اصلا عند مالك رحمه الله و رواية عن أحمد إلا أنه جوزناها مع الكراهة لقوله عليه الصلوة والسلام صلوا خلف كل بروفاجر(١)

(ترجمہ: اگر لوکوں نے کمی فاسق کوامام بنامیا تو وہ گذاگار ہوں گے اس لیے کداس کوامام بناکر آگے کہنا کروہ تر جمہ: اگر ای ہے کہوں کہ وہ اپنے دی امور ش آوجہ نہیں دیتا اوراس کے لوازمات کواداکر نے بیس ستی کرنا ہے تو اس کے کوئی بعید نہیں کہ نماز کی بعض شرطوں میں ظل ڈال دے اورا لیے کام کرے جواس کے منافی ہوں اس کے فسق کو مدنظر دکھتے ہوئے ہی گمان نالب ہے لہذا امام مالک رحمہ اللہ کے ذرد یک اس کے بیچھے نماز اصلا جائز نہیں اورامام احمد دحمہ اللہ کی ایک دوایت بھی ہی ہے لیکن ہم نے کرامیت کے ساتھ اس کی امامت کو جائز رکھا ہے کہ جرنیک اور بدکے بیچھے نماز اداکرو)

ا علاوہ بری تعزید میں چندہ دینے والا اگر تواب مجھ کر چندہ دیتا ہے بدعی ہے اور بدعی کا امام بنانا سخت تر مروہ سے سواس واسطے کہ بدعت محلِ فسق وفجو رہے بہت ہی بدتر سے کھا فسی الکبیوی

يكره تقديم المبتدع ايضا لانه فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل لان الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق و يحاف ليستغفر بخلاف المبتدع (٢)

ا خیة المستملی شرح میة المصلی صفحه ۲۵۹ مطبوعه دیوبند
 ۱۱ عنیة المستملی شرح میة المصلی صفحه ۱۳٬۵۱۳ مطبوعه سهیل اکیلُعی لاهور.

 <sup>(</sup>۲) اعتیة المستملی شرح میة المصلی صفحه ۲۵۹ مطبوعه دیویند
 ۱۱عتیة المستملی شرح میة المصلی صفحه ۱۳٬۵۱۳ مطبوعه سهیل اکیلُعی لاهور.

(ترجمہ:برعتی کوامامت کے لیے آ گے کھڑ نا کرنا بھی کروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے عنبارے فاس ہے اور پیمل کا عنبارے فتق سے زیادہ بخت ہے کیونکہ مل کے لحاظ سے فاسق اپنے فاسق ہونے کا اعتراف کرنا ہے اور ڈرنا رہتا ہے کہ استغفار کرے جب کہ برعتی کا حال اس کے خلاف ہے)

اوردر وفحار مطبور مصر فی صغید۲۳۷ جلداول س

كل صلو-ة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها والمختاراته جابر للاول لان الفرض لا يتكرر(١)

(تر جمہ: ہرنماز جے کرامت تر کی کے ساتھ ادا کیا جائے اس کا اسادہ واجب ہے اور مختاریہ ہے کہ دوبا ہ پڑھی گئ نماز مہلی کے نقصان کا زالہ کرتی ہے کیوں کہ فرض نماز کا تحرار نہیں )

لینی جونماز کراہو تح مید کے ساتھ اداکی جادے اس کا چیر ما واجب ہے چنانچ شامی کے اس صغمہ فدکورہ روح ارش ہے:

والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة نحريمة فيجب الاعادة او تنريهة فتستحب (٢) فتستحب (٢) (٣ جمه: حق يه بكراس بارك شي تقصيل ب الركرامت تركي بق اباده واجب ب اوراكر تنزين ب تومتحب)-

> فقظ نوالله تعالى اعلى بالصواب ابوتمدهم ديدارعلى الرضوى المحنى مفتى جامع مسيمدا كبرآ با د ۱۲۸ جمادى الاول ۱۹۳۵ م

#### \*\*\*

الدر المختار مع رد المحتار جلد اول صفحه ۳۳۵ مطبوعه مكتبه رشيفيه كوئته

(۲) ردالمحتار جلدارل صفحه ۳۳۷ مطبوعه مکتبه رشینیه کوئله

## ﴿ فتوى تمبر ..... 52 ﴾ سوال

" کی مسائل دریا فت کے تے جن میں سے فرائض وواجبات پور نہیں بیان کی ترکیب نمازعید

میں کا فرہیں بتانی قرآن مجید کی صحت قرارت بھی قائل اطمینان نہیں مخارج سے اوا قف معلوم ہوتے ہیں "

اندری صورت تکم مور فد کے فومبر کا وڈیٹی صاحب سلمہ اللہ عن جمجے آفات الدینیہ والد نویہ کا یہ معلوم

مونا ہے کہ جھے سے فوی اس امر کے بارے میں مطلوب ہے کہا یے خطیب کی امامت و خطابت جائز ہو المرید بیار ہے یا

مہیر ،؟

### الجو اب

صغیراام در مخارش ہے۔

ولو امقوما وهم له كارهون ان الكراهة لقساد فيه اولاتهم احق بالامامة منه كره له ذلك تحريما لحديث ابى داؤد المولايقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون و ان هو احق لا والكراهة عليهم .ا

(ترجمہ: اگر کمی نے ایسے لوگوں کی امات کرائی جواسے ناپند کرتے ہیں اگر ان لوگوں کی ناپند بدگی اس میں کمی بگاڑ کے باعث ہے باس کے بے کہ وہ خوداس سے امامت کے زیادہ مستحق ہیں تو اس کے لیے امام بننا کروہ ترکی ہے۔ کہ وہ خوداس سے امامت کے زیادہ مستحق ہیں تو اس کے لیے امام بنا کروہ ترکی ہے۔ کہ ونکہ سنن الی داؤ دہی حدیث ہے کہ اللہ تعالی ایسے تخص کی نماز تبول نہیں فرما نا جوان لوگوں کے آگے ہوکرا مامت کا زیادہ مستحق ہے کہ اجت نہیں کہ آگے ہوکرا مامت کا زیادہ مستحق ہے کہ اجت نہیں کہ کہ ان کی کراہت ان برلوٹ جائے گی)

قال الشامى رحمة الله

قوله لحديث هكذا رواه في النهر بالمعنى و عزاه الى الحلبي صاحب الحلية مع انه في الحلية ذكره مطولا و نقله في البحر عنها ٢

(ترجمہ: قولہ: حدیث کی وجہ سے النجر میں ہے اس طرح بالمعنی روایت ہے۔علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صاحب حلیہ کی طرف منسوب فرمایا ہے حالا تکہ حلیہ میں بیطوالت کے ساتھ ہے اور البحر میں اس سے نقل فرمایا ہے)

یعنی اگر کونی شخص کسی قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کی امامت ہے کر امیت کریں اگر ان کی

ط الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲٬ صفحه ۲۵۳ مطبوعه تار احياء التراث العربي بيروت

ی ردالمحتار: جلد ۲٬ صفحه ۲۵۴٬ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

کرامت بوبدکی فساد دنی کے ہویا اس دبہ ہے ہوکہ وہ بنبت اس کے امامت کے ذیا دہ حق دار میں تو اس کو امامت کے ذیا دہ حق دار میں تو اس کو امامت کے ذیا دہ حق دار میں تو اس کے امامت کے دیا کہ اللہ نہیں امامت کرنا محروہ تحریم ہے۔ اس واسطے کہ ابو داؤد میں ہے کہ حضور دسالت ما ب تابید اللہ فرماتے میں کہ اللہ نہیں تول کرنا نمازاس محض کی جو کمی تو م کا امام بن جائے اور وہ لوگ اس سے کرامیت کرتے ہوں۔

علامه شامی دهمة الله فرماتے بیل که

یی مضمون نبر میں ہے اور ایسا بی حلیہ میں ہے اور صاحب حلیہ علی کی طرف اس روایت کو نبعت کرتے میں اورا بیابی البحر الرائق میں۔

اورصورت مسولہ میں طاہر ہے کہ کرامیت لوگوں کی شخص فدکور کی امامت وخطابت میں بوید نساد دین کے ہے (جس کا نثر عاً اعتبار ہے) نہ کہ نفسانیت ہے کہ جو ہرگز قائل اعتبار نہیں ہا سیوید ہے کہ بہ نبعت شخص فدکور زیادہ حق دارِامامت و خطابت باعتبار علم وفضل کے جماعت میں موجود ہوتے ہیں اور بالباای وید سے ان کوان کے عہدہ سے علیمہ و کیا گیا ہے۔فقط

> حوده العبدالمفتر بالى ديمة ربالغنى ابوتمر تحد ديدار على مفتى جامع مسيدا كبرآ باد أ مها نومبر كاء



## ﴿ فتوی نمبر ..... 53 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان ترع متین اس مسلم میں کہ وصیبی بائیس سال سے ایک خض مید اللّ کرتی میں امامت کرنا تھا۔ چو تکہ عرصہ چار سال سے اس کی حرکات ناشا مُستر حُل تما رہا زی وغیرہ کے متوار اس کی دیکھیے ہیں آئیں ۔ اہد اس کو چند مرتبہ اس فعل فتیج سے متغبہ بھی کیا کیا۔ لیکن باو جو دفیما اش کالل کے وہ حرکات ناشا مُستر سے الله اس کو چند مرتبہ معالی تفصیرات کی دی گئی۔ اب اُس امام کو اہل مگلہ نے عرصہ ایک ماہ سے متحد سے علیمہ وکر دیا۔ اس نے چند آدمیوں کو اپنا مشیر بنا کرا حالہ متحد سے باہر کو کوں کو علیمہ وہ نماز موسل کا ترمیوں کو اپنا مشیر بنا کرا حالہ متحد سے باہر کو کوں کو علیمہ وہ نماز موسل کر دیا۔ جس وقت متحد کے اندر جمعہ کا خطبہ اور افران نماز ہوتی ہے اس وقت وہ دومرا امام بھی متحد کے باہر بھی کام کرنا ہے اور متحد کی آواز اندردن متحداً تی ہے اس صورت میں متحد کے اندر اور باہر کی آواز اندردن متحداً تی ہے اس صورت میں متحد کے اندر اور باہر کی آواز اندردن متحداً تی ہے اس صورت میں متحد کے اندر اور باہر کی آواز اندردن متحداً تی ہے اس صورت میں متحد کے اندر

ساكل: حافظ رحمت الله ٢٣٣ دنمبر ١٩١٥ ء

النجواب هو أعلم للحق والصواب ايماامام شرعاً لاأن المتربين تمام كتب مي ہے۔ تكره اصاحة العاصق ما -(ترجمہ: فائق كى اما مت كروہ ہے)

ا قدوری مع شرح اللباب جلد اول صفحه ۹۰ مطبوعه بیروت علی ہے ویکر ہ تقدیم العبد والاعر ابی والفاسق ( ترجہ غلام بروی اورفائی کواما مت کے لیے آگے کیا کروہ ہے )

اور جن لوکوں نے اُس کی اسانت کی ہے اور ایک نئی جماعت مسجد سے طیحد ہ قریب مسجد قائم کی ہے وہ سب گنےگار ہیں اور تعزیر کے لائق ہیں قر آن مجید میں ہے:

﴿والنفين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا وتفريقا بين المومنين وارصاداً لمن حارب الله و رمسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكذبون ٤٠٠﴾

( لینی جنہوں نے ایک ٹی مجد ضد اور کفریر بنائی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے واسطے اور جو ضد اور کا بھوٹ ڈالنے کے واسطے اور جو ضد اور سول سے لڑ رہا ہے لینی برکار ہے اس کی تھا تگی (سرائے رسال) بننے اور قتم کھائی جائے گی کہ بیہ کام ہم نے اچھا بجھ کر کیا تھا۔ پس اللہ کوابی دیتا ہے کہ وہ جھو نے ہیں)

ان لوکول کوتو برکمنا جا ہے اور خدا کے عذاب اور حکم شریعت کے خلاف کرنے ہے بچیں۔ اور جہاں تک ممکن ہو مسجد کے برابر دومری جماعت نہ کرنے دیں۔ مسجد دالوں کی نماز میں کچھ نقصان نہیں۔ فقط

والله اعلم بالصواب وعنده علم الكتاب.

عاجز محمد رمضان علی عنه مفتی داعظ جامع مسجد آگر ه ۲۵ دنمبر ۱۹۱۵ء

\*\*\*

## ﴿ فَوَى كُمِيرِ ... 54 ﴾ سوال

افتداء حنى كى مالكى غرب كے يحيي جوآ من بالجمر ندكرنا بوجار سي؟ اور جعد كروا وروقت نماز من جماعت کا مادی ندہو اس کے پیچیے نماز کا کیا تھم ہے؟

سائل:سلامت على متولى مسيد فنخ آ ما دشاع آگره كميم جولائي ١٩١٧ء

### الجواب

#### هو الصواب

افتداسالی زمب کے پیچےدرست سے جب تک کی مختلف فیدستلدیرا متیاط کرنا ہو۔ کا فی الشامی ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذاكان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا ١ (ترجمہ: حارے مام مثال کا غرب بدے کوننی غرب ندر کھنے والے امام کی افتداء جاز ہے جب کہ اختلاف کے مواقع میں متیا طکرنا ہوورنہ جائز نہیں ہے) 🖈 بوشخص بلا وبدر ک جماعت کرنا ہواس کے پیچیے نماز مکروہ ہوگی۔

لو تركها اهل مصر يومرون بها فان قبلوا والايقاتلون عليها لانها من شعائر الاسلام. " فظ الرجمة الركمي شروالول في اس ( نماز باجماعت كو ) ترك كرديا توان كواس كاظم ديا جائ كار تبول كرينة فبها ورنداس وبدان سے جنگ كى جائے كئ كيونكديد اسلام كشعائر سے ) والله اعلى وحكمه احكم

أمفتى السيدحجراعظم شاء فيءنه

جلداول صفحه ۵۲۳ مطيوعةمصر

و د المحتار :

Į,

ŗ,

مطبوعه دار المعرفة يبروت

جلداول صفحه ۸۰

الاختيار أتعليل المختار

## ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... - 55﴾ سوال

پیش امام حنی غدیب کا اگر شافتی غدیب کے طریقہ پر نماز فجر میں دیاءِ تنوت اور دیجہ دیا تھیں پڑھے تو مقتد یوں کی نماز جائز ہوگی یا نہیں۔ای حالت میں جبکہ وہ امام دیا ئے تنوت پڑھنے میں مشغول اور دیا کرنے میں مصروف ہو پیونس مقتدی رکوع میں اور جعض ہو دہیں ہوتے ہیں اور پر بیٹان سان کی نماز ہولی یا نہیں ؟۔

### الجواب

اگرامام شافتی المذ بب باورتمام مقدی یا اکثر خنی اور حنیوں میں قابل امت دومر المحض موجود بھی بے بالشہ خنیوں کا شافتی کو امام بنانا بہتر نہیں ۔ افضل بھی ہے کہ حنی ابناام حنی بی کو بنا کیں۔ اورا گر حنیوں میں کولی قابل امامت نہیں ہے بہتا اورامام شافتی جوا مور حنیوں کے زود کی مضد نماز میں اوراس کے زود کی مضد نہیں ہیں جسے چوتھالی سرکام کو کرنا یا خون بہد نگلے اور قے سے وضونہ کرنا اور نماز میں ایک رکن کے اندر تمن حرکت کرنا و نیر و کہ ان سب صورت میں مقتد ہوں کی نماز نہیں ہوتی ہیا اوراگر وہ ایسے امور میں حنیوں کی مارو نماز میں ایک مور میں حنیوں کی میں بیت سے اور خون سے وضوکر لیا کر سے چوتھالی سرکام کو ترک نہ کر سے جائے ہوا جسی حضد است مند الحقیہ سے محترز رہے تنہا ہو خون سے وضوکر لیا کر سے چوتھالی سرکام کو ترک نہ کر سے جائے ہوا جسی حضد است مند الحقیہ سے محترز رہے تنہا ہو جسی سے مقد است میں کہ ساتھ ویشر کہت جماعت نماز ہو حمنا افضل ہے۔

كما في صفحه ١٤ ٣ من ردالمحتار المصرى

لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين و هما رملي الحنفيه و رملي الشافعية رحمهما الله تعالى فحصل ان الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض افضل من الانفراد اذا لم يجد غيره والا فالا قتداء بالموافق افضل .}

الله جدد عنی اور شافتی ہر دو غراب کے دونوں سالموں یعن علامہ رقی عنی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ رقی شافتی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ رقی شافتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس امری اتفاق کے بعد کوئی جھڑا اباقی ندر ہا کہ غدہب مخالف کا مام جوفر ائض میں تقتدی کے

ند بهب کی رسایت کرنا ہواس کی افتداء میں نماز ادا کرنا اسکیے نماز پڑھنے سے بہتر ہے جب کہ اس امام کے بغیر

کوئی اورامام میسر ندائے ورندموافق قدیب کےامام کی افضل ہے)

ہے اور اگر وہ غیر مقلد ہے بینی باوصف حقی ہونے کے وہ امور (جو) حقیوں کے زور کی کروہ ہیں جیسے باخر ورت نازلہ اور قوع مصیبت بخت کے اغیارے جماعت الل اسلام پر تنوت میں کا پڑھنا رفع یدین کیا آتان المام پر تنوت میں کا پڑھنا رفع یدین کیا آتان الجیر کہنا کھی آکے بال کا مسح کرنا کھی سارے سرکا سے کرنا کھی میں فرکرے وضوکرنا کھی ندکرنا کہ ہے شن الجیر کہنا کھی کہ وہ بور کا تھی میں فرکرے وضوکرنا کھی ندکرنا کے شخص کے چیجے نماز برگز جار نہیں ۔ ہے اس واسطے کہ وہ بور کا تفعی جہو وائل سنت اور ترکی تھلید، فائن اور برقتی ہے ۔ اس واسطے کہ وہ بور کی تا ہے۔ اس واجعی ناز مرکز جار نہیں ۔ کھی ناز مرکز وہ ترکی ہے۔ واجب الاسادہ ہوتی ہے جس کا چھیرنا واجب ہونا ہے۔ کہنا فی صفحہ 4 کا من الکبیری

ويكره تقديم المبتدع ايضا لانه فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق و يخاف و يستغفر بحلاف المبتدع والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف يعتقده اهل السنة والجماعة أ

(تر جمہ: امامت کے لیے بدعتی کوآ گے کرنا بھی طروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے لحاظت فاحق ہونا ہے بیمل کے اعتبارے فاحق سے زیادہ تخت ہونا ہے کیونکہ علی فاحق اف کرنا ہے کہ وہ فاحق ہے۔ وہ خوف زرہ ہونا ہے اعتبارے فاحق سے زیادہ تخت ہونا ہے کیونکہ علی فاحق اف کرنا ہے کہ وہ فاحق ہے۔ وہ خوف زرہ ہونا ہے۔ اور استعفاد کرنا ہے۔ جب کہ بدعتی اس کے فلاف ہونا ہے۔ بدعتی سے مراداییا شخص ہے جو کسی چیز کے بارے میں ایسا عقادر کھے جوعقا کہ الحل سنت وجماعت کے فلاف ہو)

حود ۵ العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوتر تحد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د

﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... . 56﴾ سوال

جس محض نے رمضان کا روزہ قصدانبیں رکھا کیاوہ جمدی اما مت کرسکتا ہے؟ اوروہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے اِنبیں؟ مقدی روزہ داراور ہا شرع ہیں۔

> ۲۰ رمضان ۲۳ ساهه د نعدار شمد شاه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

بغیرمرض اورسفر کے دمغمان کے دوزہ تصدار ک کرنے والاعلی فراایک دووقت تصدانمازند پر صنے والایا بھیشے تعنا کرکے نماز پر صنے والافاس ہے۔ اورفاس کے چیچے نماز پر صنا کروہ تر مید ہے۔ اگر پر صلی جائے تو دوبارہ دیراناواجب ہے۔ هکذا فی الشامی و الکبیری و جمیع الفقه

حود ۵ العبدالراحی دیمة رسالقوی ابوچمه چمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

## ﴿ فَتَوَىٰ نَمِبر 57﴾ سوال

کیا فرما تنے جیں علائے دین ومفتیان تثری مثنین ان مسائل کے بارے میں جو ذیل میں لکھے جیں۔ جو شخص امانت میں خیانت کرے۔ جو شخص بھی نماز پڑھے بھی نماز ند پڑھے۔ جو شخص خداور سول کو درمیان میں دے کر کسی کا مال مار بیٹھے۔ جو شخص کڑکا کڑکی پرمنت مان کر بکرا بکری ذیح کرے۔ آیا ایسے شخص کے بیچھے نماز پڑھنا درست سے یا نا درست؟ جواب دیجئے خدااجر دےگا۔

وزيرخان بلوچ يوره آگره

۲۰شعبان ۳۳سار

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

ان ٹی سے اکثر امورفسق و فجو رہیں اور مرتکب ان کا فائق ہے اور فائق کے بیچیے نماز پڑھنا کروہ ترکی ہے۔ جس کا دوبارہ بھیرنا واجب ہے۔ لہذا جب تک دومر سامام کے بیچیے جو فائق نہ ہو نماز با جماعت ممکن ہوا ورجماعت لی سکے فائق کے بیچیے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے چنانچ بھرح عبارت در مخارو بسکرہ احامة فاصق الح میں علامہ شامی رحمہ اللہ تحریر فرمائے ہیں۔

و في المعراح قال اصحابنا لا ينبغي ان يقتدى بالقاسق الا في الجمعة لانه في غيرها يبجد اساما غيره قال في الفتح و عليه فيكره في الجمعة اذا تعددت اقامتها في المصر على قول محمد المفتى به لانه بسبيل الى التحول أ

(ترجمه بمعراج میں عارے علائے کرام نے فرمایا جمعہ کے علاوہ کسی اور نماز میں فائق کی افتدانہ کرنی جاہئے

رًا ردالمحتار: جلداول؛ صفحه ۵۲۰؛ مطبوعهمصر

کیوں کہ جمعہ کے علاوہ اور نمازوں میں اس کے بغیر اورامام پاسکتا ہے۔ فتح القدیر میں فرمایا اس صورت میں اگر جمعیشیر میں متعدد مقامات پرقائم ہونا ہوتو پھر فاسق امام کی افتد او کروہ ہے۔ بیصفرت امام تحد رحمتہ اللہ علیہ کا مفتیٰ قبل ہے کیوں کہ وہ فاحق امام سے غیر فاحق امام کی طرف پھر کر جاسکتا ہے)

> ا بناءعلیداگر فاسق کے پیچیے نماز پڑھ بھی لے تو واجب ہے کہاں کو دوبارہ پھیر ہے۔ چنانچی صفحہ ۳۳۷ درمخار مطبوعہ مع روالحما رمھری میں ہے:

> > كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها أ

(ترجمہ: ہروہ نمازجے کرامتِ تر بیمہ کے ساتھ ادا کیا گیا ہواس کا سادہ واجب ہے) اور فسق و فجو رہونا امور مذکوران آیا ہ وا حادثہ ہد معتبر ہے کا ہر ہے۔ صفحہ اعظر یقد تھر یہ مطبور مصر مصنفہ برکوی رحمہ اللہ میں ہے۔

عن انس رضى الله عنه انه قال خطبنا رسول الله الله انه قال لا ايمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لا عهدله و تجرى الامانة والخيانة في القول ايضا (د) عن ابي هريرة رضى الله عنه انه قال قال رسول الله الله المستشار موتمن ومن افتى بغير علم كان المه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه قال الله تبارك و تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون (م) عن ابي هريرة رضى الله عنه انه قال قال رسول الله الله الله و ان صام و من ابي هريرة رضى الله عنه انه قال قال رسول الله الله التمن خان (خم) عن عمرو بين العاص اربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا التمن خان و اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم من النفاق حتى يدعها اذا التمن خان و اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم

.....

فبجر فالوعد بنية الحلف كذب عمدا حرام واما بنية الوفاء فجائز ثم انه لا يجب عند اكثر العلماء رحمهم بل يستحب فيكون خلفه مكروها تنزيها بدليل قوله عليه السلام اذا وعد الرجل و نوى ان يفي له فلم يف به فلا جناح عليه و في رواية فلا الم عليه رواه (ت ه) عن زيند بن ارقيم و عشد الامام احمد و من تبعه الوفاء واجب والحلف حرام مطلقا فقيه شبهة الخلاف و أية النفاق و شان السالك الاجتناب من الحلاف والاخذ بالوفاق! (ترجمه جعفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ایک روز جمیس خطبه ارشاد فر ما یا اور فر ما یا ' ' جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس میں وعدہ کا یا س نہیں اس کا دین نہیں' ' مانت اور خیانت گفتگو میں ہوتی ہے۔امام ابو داؤدر حمة الله علیه نے حضرت ابو برریر درضی الله عندے روایت کی كه آپ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ''جس ہے مشورہ طلب کیا جائے 'امانت اس کے پیر دکی جاتی ۔ اور جے تو ی دیا گیا بغیرعلم کے تو اس کے غلط فعل کا گنا و تو ی دینے والے یر ہوگا۔ اور اینے بھالی کوکولی مشورہ دینے والع جس مخص كوعلم بوكه بعلالي اس كعلاوه اوركام من سيتو يقيينًا س في اس منانت كي الله تعالى كا ارشاد مبارک ہے اے ایمان والوا وہ بات کیوں کہتے ہوجس پر خود ممل نہیں کرتے اللہ تعالی کے بال براے غضب کی بات ہے کہ تم وہ کہوجس پر خود ممل نہ کرو۔ امام سلم رحمة الله عليد نے حضرت ابو ہر مروض الله عندے روایت کی کہ نی کریم شہر اللہ نے فر مایا منافق کی تمن نشانیاں میں اگر جدوہ روز ، رکھے اور نمازی اوا کرے جب بات کرنا ہے جموٹ ہواتا ہے۔جب وعدہ کرنا ہے اس کا خلاف کرنا ہے اور جب اس کوامانت سپر دکی جائے خیانت کرنا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمة الله عيمانے حضرت عمر و بن سام رضی الله عندے روایت کی کہ جس شخص میں جار ماد تیں ہوں وہ خالص منافق ہونا ہے اور جس میں ان میں ایک مادت ہواس میں نفاق کی ایک نشانی ہوتی ہے جب تک وہ اسے ترک نہ کردے جب اے امانت سپر دکی جائے خیانت کرنا ہے جب

راً الطريقة المحمدية مع الحديقة الندية جلد 1 صفحة ٢٥٤ تا ٢٥٤

بات کرتا ہے جموت ہوتا ہے جب معاہدہ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور جب جھڑا کرتا ہے جق سے جہاوز کرتا ہے۔
پس تو ڑ دینے کی نیت سے وعدہ کرتا جان ہو جھ کر جموت ہوانا اور جرام ہے۔ لیکن ایفا کی نیت سے وعدہ کرتا جائز
ہے۔ پھرا کڑ علاء کے فز دیک س کا ایفاء مستحب ہے لہذا اس کا خلاف کروہ تنزیجی ہے۔ اس کی دلیل نجی پاک
ہیتہ ہے۔
ہیرا کڑا معصیت نہیں اور دوسر کی روایت میں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ساسام تر غذی اور امام بن ماجة
رحمہ اللہ علیما نے صفرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ساسام تر غذی اور امام بن ماجة
مزد کی وعدہ کا پورا کرنا وا جب ہے اور اس کا خلاف مطلقاً حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلائی میں انکہ
کے درمیان اختلاف کا شبہ ہے اور اس کا خلاف مطلقاً حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلائی میں انکہ
کے درمیان اختلاف کا شبہ ہے اور یہ منافق کی نشائی بھی ہے اور سالک کی شان اختلاف سے پچٹا اور ا تھا تی امور

## اورصفید ۵۸ ۹۵۸ مشکوة شريف مطبور مجتبائي دبلي ميس ہے۔

المن (ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر و بن سامی رضی اللہ عنبما سے اور انہوں نے نی کریم عبد اللہ سے روایت کیا کہ آپ نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جواس کی حفاظت کرے قیامت کے دن ساس کے لیے نور ایر بان اور نہان کا درنہ بیاس کے لیے نور ایر بان اور نہ بیان اور نہ بی نور ایر بیان اور نہ بی نور بی اور نہ بی نور بیان اور نہ بی نواز میں کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ بربان اور نہ بی نجات وہ قیامت کے دن قارون بامان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ احمد داری شعب الایمان میں قی

......

#### و فيەفى صفحة ۵۸

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ب کہ نی اکرم شاہدا نے فر مایا اللہ تعالی نے پانچ نمازی فرض کیں۔ جس نے ان کے لیے انچھی طرح وضو کیا انہیں ہر وقت ادا کیا ان کے رکوئ اور خشوع کو بری طرح ادا کیا اللہ تعالی کے ذمہ رحمت ہر اس کے لیے وعدہ سے کہوہ اسے بخش دے اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالی کے ذمہ رحمت ہر اس کے لیے وعدہ سے کہوہ اسے بخش دے اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالی کے بال کوئی وعدہ نہیں اگر وہ چاہے تو معاف فرمادے اور اگر چاہے تو اسے عذا ب میں جمال فرمادے احد ابود اگر چاہے تو اسے عذا ب میں جمال فرمادے احد ابود اگر چاہے تو اسے عذا ب میں جمال فرمادے احد ابود اور دائو دائود امام مالک اور امام نمالی نے اس کی ماندروایت کیا)

حود ۵: العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوچم محد دیدارعلی الرضوی الحنی مسجد جامع اکبرآباد

00000

## ﴿ فَنَوْ كَيْ نَمِيرِ .....58 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان تری متین اس صورت میں کہ ایک ام نے ایک تورت بدکار

ام بی نے علی الاعلان ترام کاری ایک مدت تک کر کے زنا کے بیبہ سے جائیدا دفقر باپا پی بڑاری جس کی آمد فی تقر با بیا ہی برا اور تفاح میں اس کے لا کی میں آکر تفاح کر ایا اور تفاح میں اس کے لا کی میں آکر تفاح کر ایا اور تفاح میں اس کے بہر مولوی دین تھے کے اور کوئی ند تھا۔ اور وہ امام ایک مدت تک پوشیدہ اس تورت کے ساتھ دیتا تھا۔ اور اس کا جرام مال اور اس جائیدا دحرام کی آئے فی کھا تا تھا۔ اور جب بیام ظاہر ہوا اور ایک تحص نے اشتہار تھیوا کر اس امرے معلق فوی پوچھاتو اس نے اس فوی پوچھاتو اس نے اس فوی پوچھاتو اس نے اس فوی پوچھے کو اپنی جسک سمجھ کر جسک کی نالش کر دی۔ لہذا گر ارش ہے کہ ایسے امام کا کیا تھم ہے۔ اور جومولوی اس طرح تفاح کر سے اجاز سے مال حرام دے دے اس طرح مال حرام اس کا کیا تھم ہے۔ اور جومولوی اس طرح تفاح کے تا ہوا دے دے اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب

وهو الموفق للصواب يسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدتي علما

ایماا مام فائل ہے۔اور فائل کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تح یمہ ہے۔دوبارہ پڑھنا اور پھیرنا واجب ا ہے۔ چنانچے صفی ماہم روامختار میں علامہ شامی علیہ الرحمہ تح بر فر ماتے ہیں۔

و اما الفامق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامردينه و بان في تقديمه للإمامة تعظيمه و قد وجب عليهم اهانته شرعا و لا يخفى انه اذا كان اعلم من غيره لا تـزول العلة فانه لا يومن ان يصلى بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال

### بلمشى فى شرح المنية إن كراهة تقديمه تحريم لما ذكرتاءا

(ترجمہ: فاس کواما مت کے لیے آ گے کرنے کی کرامت کی وجا علائے کرام نے بیان کی ہے کہ وہ اپنے دنی معاملات کی فکرنیس کرنا نیز اس کو آ گے کرنے میں اس کی تعظیم ہوتی ہے حالا تکہ شرباس کی اہائت واجب ہے ۔ امر فخفی نہیں ہوتی کی دکر اس سے زیا دہ مالم ہوتو کرامیت کی بیوجہ زائل نہیں ہوتی کی وکد اس پرا عمار نہیں ممکن ہوتی نہیں بیوتی کی وزیر طہارت کے نماز پڑھا دی اس کا تھم بوعی کی مانند ہے جس کی امامت ہر حال میں کروہ ہے بلکہ منیہ کی شرح بیروش اختیار کی کرا ایے کوامام بنانا کروہ تم کی ہود وی ہے جوہم نے واکر کی ہے)

پھراگر بوبہ فتی بینی ترام خوری یا شہر ترام خوری یا زنا وغیر ہے کوگ اس کی امامت سے کراہت کرتے ہیں یا اس وجہ سے کراہت کرتے ہوں کہ اس امام سے افضل دوسر اشخص قائل امامت ان میں موجود ہے اور وہ چیرا امامت کر ہے اس کو امام بنا بھی مکروہ تحریم ہیں ہیں جب بلکہ بموجب ظاہر روایت معنی حدیث اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی تو مقتدی کی نماز کس طرح کا ال ہو کتی ہے ۔ حالاں کہ با تفاق مقتدی کی نماز جواز وعدم جواز میں تا جع ہوتی ہے نماز امام کے چنا نچے سفی ہوتی ہے۔ مالاں کہ با تفاق

و يكره للامام ان يوم قوما و هم له كا رهون بخصلة اى بسبب خصلة توجب الكراهة اولان فيهم من هو اولى منه بالامامة لقوله عليه الصلوة و السلام ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذاتهم العبد الأبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط و امام قوم و هم له كارهون له كارهون و فى حديث آخر ثلثة الإلا تقبل لهم صلوة من تقدم قوما و هم له كارهون الخراً \_

ارتر جمہ: امام کے لیے طروہ سے کہ لوگوں کی اس حالت میں امامت کرائے کہ وہ اسے کسی الیمی خصلت

ا رد المحتار جلد اول صفحه ۱۳۱۳ مکتبه رشیلیه کوئته

<sup>.</sup> الأنية المستملي صفحه ٥٥٠ مطبوعة كتب خانه رحيمية ديوبناد

کے باعث ناپند کرتے ہوں جو کرا ہت کا باعث بنے ۔ کوں کہ اس صورت میں مقتد یوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جواس سے امامت کے زیادہ حقد ارہوں گے۔ نی کریم شینی کا ارشاد بے تمن اختاص ایسے فیل جن کی نماز ان کے کا نوں سے اوپر تجاوز نہیں کرتی ۔ ا بھاگا ہوا غلام جب تک واپس نہ آجا ہے ۔ ا عورت جس نے دات گذاری اس حالت میں کہ اس کا خاوند اس پر نا داخس ہو۔ اوکوں کا آجا ہے ۔ اعورت جس نے دات گذاری اس حالت میں کہ اس کا خاوند اس پر نا داخس ہو۔ اوکوں کا امام جس کی امام جس کی امام سے کولوگ ناپند کرتے ہوں ۔ دومری حدیث میں بے کہ تین افر اوا یہ بین کی کوئی نماز تو ایس ہوتی ۔ ا جو لوکوں سے آگا مامت کے لیے ہو حدیث میں بے کہ تین افر اوا یہ بین کی کوئی نماز تو اس کوئا پند کرتے ہوں الحق کی اور اس کو خال اس کوئا کوئا اس کوئا کی اجاز ت دیا وہ وہ کا فر ہوجا تا ہے۔

كما هو مصرح من جميع كتب الفقه والعقائد

لہذا اس امام اور مولوی پر لازم ہے کہ اس کے حلال سیجھنے اور کھانے سے توبہ کرے اور نومسلمان ہوکر دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرے ورنہ کافر اور مومن کے درمیان نکاح قائم نہیں رہتا۔ اور جب نکاح قائم نہیں رہاتو اولا دھلال سے نہیں ہو کتی۔

> حوده: العبدالعاصى الوثير محمد ديدارعلى المحتى المحتى في جامع اكبرآ با د

> > 00000

## ﴿ فَتَوَىٰ نَمِيرِ ... . 59﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علاء دین البح صورت میں کہ امام کومتنا بہ لگنے پریا بجول سے قراء ت سے رکا مقدی نے لقمہ دیدیا امام نے لقمہ لے کیا آیا اس صورت میں دونوں کی نماز فاسد ہوگئی یا فقط مقدی کی یا فقط امام کی ؟ بینو اتو جرو ا

> ۳رئیجالاول۳۵هه مولاپیش رابیدمنڈی

### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

صورت مسولہ میں ندامام کی نماز فاسد ہوئی ندمقتدی کے مقتدی کے قمہ دینے اورامام کے قمہ لینے سے نماز فاسد نہیں ہوئی البت مقتدی کو فقہ دیئے ہوئے جلدی کر دینا اورامام کو بعد تین آیت پڑھنے کے انظار القہ کرنا جائز نہیں ہوئی البت مقتدی کو بغرض یا دا جائے کے لوٹا رہا تھا اور مقتدی نے بتا دیا تو دونوں کی نماز بلاکرا است ہوجائے گی ہے حرج نہیں ہے۔ کما فی اللد المختار

بخلاف فتحه على امامه فانه لا يفسد مطلقا لفاتح و آخذ بكل حال ٤

(ترجمہ: نمازی اینے امام کے علاوہ کی اور نمازی کو اتھہ دے گاتو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی) بخلاف اس کے اگر اس نے ا اگر اس نے اپنے امام کو اتھہ دیا تو نماز مطلقاً فاسدنہ ہوگی لیعنی ہر حال میں نہ تھمہ دینے والے کی اور نہ بی تبول کرنے والے کی نماز فاسد ہوگی)

حوده العبدالراحي دهمة ربالقوى ابوهمه ديدارهمه ديدا رعلى الرضوى مفتى جامع مسجدا كبرآبا د

## ﴿ فَوَى كُنْمِيرِ ... - 60﴾ سوال

جن اوقات میں نماز و تجدہ کروہ ہے اوران میں کس تھم کے تجدے نعے میں اور کس تھم کی نماز؟ جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شاہجیاں پور۔ سے ادتمبر ہےا۔

### الجواب

اوقات منہیہ میں نفل واجب فرض تینوں مجدہ مکروہ ہیں۔مراقی الفلاح میں ہے۔

ويصح اداء ما وجب فيها اى الأوقات الشلاثة لكن مع الكراهة في ظاهر الرواية

کجنازة اذا حضرت و مسجدة آیة تلیت فیها و نافلة شرع فیها او نذر ان بصلی فیها الخرا کنر (ترجمه: جونماز ان تمن کروه اوقات شن واجب بوجائ اس کی ادائیگی ظایر روایت کی روئ کرایت کیماتھ جائز ہے۔ شلا جنازه جب ان اوقات شن آجائے آیت بجده کی تلاوت جوان اوقات ش کی جائے انفل نماز جوان اوقات ش کی جائے ان اوقات شن کی جائے انفل نماز جوان اوقات شن تروئ کردی جائے این اوقات شن نماز شل پڑھنے کی نذر مان لے )

پس علا وہ فرض نماز جنازہ و بجدہ تلاوت بھی کروہ ہے۔

كتبه المفتى السيد محمد اعظم شاه غفرله

### 00000

وأ الملاح عن ب

وفي البحر عن التحقة الأفضل أن يصلي على جنازة حضرت في تلك الاوقات و لا يوخرها بل في
 الإيضاح والتبيين الناخير مكروه

ترجمہ البحرالرائق میں تختہ النتہاء ہے ہے کہ اگران اوقات میں جنازہ آجا نے تو نماز جنازہ پڑھے سے غیر کروہ وقت تک موفر نہ کرے الایشناچ والبیبی میں ہے کہان اوقات میں آئے ہوئے جنازہ کی نماز کو وفرکرنا کروہ ہے

حاشية الطحطاوي على هامش مراقى الفلاح صفحه ١٠٠ مطبوعه نور محمد كار خانه تجارت كتب كراچي مريخيم الدين أتشبندي على عدر

﴿ فَوَى نَمِيرِ ... - 61﴾ سوال

نِجْمِيْرُ وَتَلْقِينِ وَنَمَازِ جِنَازُ هَابِوتَتِ زَ وَالْ دِرَسَتَ ہِے کَنْہِیں؟ سے ارمضان ۳۳۳اھ

### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم

کلیہ آفاب کی نمودار ہونے سے اس وقت تک جب آفاب کی شعاعوں سے آگھ نہ چھے اور غروب کے وقت سوائے اس دن کی عصر کے ہے علی فیرا نصف نہار شرک سے لینی شیخ صادق سے غروب آفاب تک جینے گھنے دن ہوا اس کے نصف دن ہے آفاب تک جینے گھنے دن ہوا اس کے نصف دن ہے آفاب کے دھلنے سے پہلے تک نہ بجد ہ تلاوت جائز نہماز جنازہ جائز عمل فیل فیراند قضا نماز جائز نہوا نہاز جائز نہوا ہوا نہ نہوا تا ہوائز نہوا ہوائز نہوائر نہونت جائز۔

چنانچ ۳۲۳ جلداول در مخارمصري مطبوعة مع روالحماريس ب

(ترجمه: مطلقاً برنمازاً أكر چهوه تضا جومًا واجب جومًا نقل جومًا نمازِ جنازه جود " يا تحدهُ تلاوت جومًا تحده مهوجو

فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما أى تحريما وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة

اوقات من آگر بحدہ تلاوت اور نماز جنازہ محروہ اوقات میں واجب ہوئے لیمنی ان اوقات میں آپریجدہ کی تلاوت کی یا جنازہ ان اوقات میں آگیا تو ان کی اوا کی ان اوقات میں محروہ تحریج کی نہیں ہاورالتھہ میں ہے کی نفضل میہ ہے کہ نماز جنازہ کو مؤفرند کیا جائے )

والدر المختار مع رد المحتار: جلد اول أصفحه ۲۵۳٬۲۵۳٬۲۵۳ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئنه

<sup>&</sup>quot;۔ الدر المختار جلد/اول صفحه/۲۵۵ على هامش ر دالمحتار عن ہے

سورج کی نکیہ جیکئے سر پر آنے اور غروب ہونے وقت سواءاس دن کی عصر کے ادا کرنا کروہ تحر کی ہے نیز وہ نمازیں جوان اوقات میں جائز نہیں ان کا ادا کرنا بھی کروہ ہے)

الله الله النهاد المراء النيم كنز ديك نصف النهاد على السعم ادفيك دويم اورساميد كراس مراد فيك دويم اورساميد كغير في من كراس من المفياد من المناسبة المراد نصف النهاد شرى سر

مثلاث صادق چار بج ہواور غروب آفاب ساڑھے سات بج اس صاب سے دن ساڑھے پند رہ گفتہ کا ہواجس کا نصف پونے آٹھ گفتہ ہوئے لہذا مشائخ خوا رزم کے فز دیک پونے بارہ بج سے زوال تک وقت کرا ہیت جمیح نمازوں اور بجدہ تلاوت کا ہوگا چنانچے صفی ۳ ۴ جلد اول ردا مختار میں ہے۔

و عزا فی القهستانی القول بان المراد انتصاف النهار العرفی الی ائمة ماوراء النهر و بان المراد انتصاف النهار الشرعی و هو الضحوة الكبری الی الزول إلی ائمة خوارزم يا (ترجمه: آستانی می برتول کرنصف النهار سے مراد الرقی دن كا نصف ب ماوراء النهر كے علا كى جانب مفوب باوريقول كراس سے مراد شرك دن كانصف ب موكر شحوى كبرى ب فوارزم كرام كی طرف مفوب باوريقول كراس سے مراد شرك دن كانصف ب موكر شحوى كبرى ب فوارزم كرام كی طرف مفوب ب

الله المراق الم

را رد المحتار: جلد اول ، صفحه ۱۲۵۳ مطبوعه مكتبه وشيديه كوئته

قد وقع في عبارات الفقهاء ان الوقت المكروه هو انتصاف النهار الى ان تزول الشمس ولا يخفى ان زوال الشمس انما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل و في هذا القدر من الزمان لا يمكن اداء صلاة فلعل المراد انه لا تجور الصلوة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان اوالمراد بالنهار هوالنهار الشرعى و هو من اول طلوع الصبح الى غروب الشمس و على هذا يكون تصف النهار قبل الزوال بزمان يعتدبه اسماعيل وتوح وحموى وفي القنية واختلف في وقت الكراهة عند الزوال فقيل من تصف النهار إلى الزوال لرواية أبى مسعيد عن النبي من النبي من النبي من النبي من النبي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس قال ركن الدين الصباغي وما أحسن هذا لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه يا

(ترجمہ: فقہائے کرام کی عبادات میں ہے کہ کروہ وقت نصف النہارے کے کرمورج کے زوال تک ہے۔

وریڈ فی نہیں ہے کہ مورج کا زوال نصف النہار کے متعل بعد ہوتا ہے۔ (اوراگر مرادع فی دن کا نصف ہوتا)
وقت کی اتنی قلیل مقدار میں کوئی می نماز بھی ادا کرنا بھی ممکن نہیں ۔ تو شاید اس سے مراداس وقت میں نماز جار نہیں ہے یہ دن سے مرادش کی دن ہے جو کہ شخ جار نہیں ہے یہ ہوئی دن سے مرادشر گی دن ہے جو کہ شخ صادق کے طوع سے کہ نماز کا کوئی حصاس وقت میں نہ پایا جانا چاہئے یا بھر دن سے مرادشر گی دن ہے جو کہ شخ صادق کے طوع سے لے کرمورج کے فروب ہونے تک ہوتا ہے تو اس صورت میں نصف النہار زوال سے استے پہلے وقت میں ہوگا جس کو شار کیا جا سکتا ہے ۔ سائیل انوح اسموں ورتفیہ میں ہے کہ زوال کے وقت کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ یہ وقت نصف النہار سے لے کرزوال تک ہے کہ لیک کہ حضور نہیں کر بھر قبال سے دوایت کی ہے کہ آ ہے نے نصف النہار سے لے کر موایا ہے دوایت کی ہے کہ آ ہے نے نصف النہار سے لے کر موایا ہے دوایت کی ہے کہ آ ہے نے نصف النہار سے لے کر موایا ہے دوایت کی ہے کہ آ ہے نے نصف النہار سے لے کر موایا ہے دوایا ہے کہ نازاوا کرنے سے مشع فرمایا ہے۔ امام دکن الدین صباغی دیمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام دکن الدین صباغی دیمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام دکن الدین صباغی دیمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام دکن الدین صباغی دیمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام دکن الدین صباغی دیمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کسی کی مقدار میں نماز کی اوائیگی کا تصور وضا حت کتنی نوب ہے کہوں کہ ایے وقت میں نماز سے مشع کہا گیا ہے جس کی مقدار میں نماز کی اوائیگی کا تصور

را رد المحتار: جلد اول' صفحه ۱۲۵۳ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئته

کیا جاسکتاہے)

اور جمد کے دن جوازِ نماز کا قول بوقعب زوال اور مکہ کرمہ میں جوازِ نمازِ رکعات طواف کا قول جمیع اوقات کروہ میں ضعیف ہے چنانچے صغیراہ اجلداول میں علامہ مرضی نے تضعیف اس قول کی بہت تنصیل سے بیان کی ہے۔

> حود ۵ العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوتم تمد دیداریلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

> > 00000

## ﴿ فَوَى ثَمِيرِ ... - 62﴾ سوال

اگر تیسری رکعت میں بیٹھ کرالتحیات پڑھنے گلے اور پھر یا دائے گئے کیا کرے؟ اگر بچائے دوکے تیسری رکھت پڑھنی شروع کردے اور پھر یا دائے گیا تو کیا کرے فجر کی نماز میں ایسا ہو تو کیا کرے؟

## الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

دورکھت والی نماز بھی تیسری دکھت کو بجائے پنج میں دکھت بچھ لیمنا چاہے میں کہ طلوع کا فی تک مطلقا بجودوسنت فجر کے قبل اوا عِفرض نفل سنت پڑھنا کروہ باورنا جائز البذا جب تیسری دکھت کا بجدہ کرنے کے بعدیا وا ہے قو کیا کر ساس واسط کہ اس صورت بھی اگر قعدہ اخیرہ کرکے کھڑا ہوا تھا تو دورکھت نفل بعد فرض پڑھے جا کیں گے اورا گر قبل قعدہ اخیرہ کھڑا ہوا تھا اور بعد بجدہ کر لینے تیسری دکھت کے یاد دورکھت نفل بعد فرض پڑھے جا کیں گے اورا گر قبل قعدہ اخیرہ کھڑا ہوا تھا اور بعد بجدہ کر لینے تیسری دکھت کے یاد آیا اور چار پوری کر کے بجدہ ہوکر لیا تو ساری چاروں دکھت نفل ہوجائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ب کہ بخ صادق سے طلوع آفیا بین تھمدا نوافل پڑھنا کروہ ہے اور بلا قصد سجوا گر پڑھتے کچھڑج نہیں۔اللہ جل شانداس کو تو اب نوافل بلا شبہ عطافر مائے گا۔ س واسطان اوقات بھی آگر تھے نفس انہار شری سے جوطلوع مستحق ہوگا جا ہے گئا۔ س واسطان اوقات بھی آگر تھی نصف انہار شری سے جوطلوع میں میں اگر قصدا بھی نفس انہار شری سے جوطلوع میں میں اگر قصدا بھی نفس انہار شری سے جوطلوع کے مستحق ہوگا ۔ نا وقات بھی نواہ نفل سجدہ وارد ہوجائے گی سرکھڑی کھٹے جن اوقات بھی نواہ نفل سجدہ وارد ہوجائے گی سرکھڑی کا مزافر مائی ممانعت کا بہر صورت د ہوجائے گی سرکھڑی کا منافر مائی ممانعت کا بہر صورت د ہوجائے گی سرکھڑی کا منافر مائی ممانعت کا بہر صورت د ہوجائے گی سرکھڑی کا منافر مائی ممانعت کا بہر صورت د ہوجائے گی سرکھڑی کا منافر مائی ممانعت کا بہر صورت د ہوجائے گی سرکھڑی کا منافر مائی ممانعت کا بہر صورت د ہوجائے گی سرکھڑی کا منافر میں معرفر میں الشروع کے شرک کا تو بھی سے ۔۔

(قوله لا تجوز الصلوة عند طلوع الشمس) هذ ابا طلاقه لا تكاد تستقيم ويحتمل

انه اراد بقوله لا تجوز الكراهة فيتناول الفرائض والنوافل لان الكراهة اذا كانت لمعنى في الموقت توجب نقصانا في الصلوة و انما لا يجوز الفرائض فيها لانها وجبت كاملة فلا تتناوى بالنقصان حتى يجوز عصر يومه لانه وجب ناقصا والنقصان سببه فاذا لا منافاة بين الكراهة و عدم جواز الفرائض و يحتمل انه اراد به قضاء الفرائض والواجبات كالوتر و مسجدة التلاوة و جبت بتلاوة في وقت غير مكروه فاما لو تلا آية السجدة فيها و سجدها او حضرت جنازة فيها فصلى عليها تجوز مع الكراهة لانها وجبت ناقصة فاداها كما وجبت و في شرح الطحاوى و لوا وجب على نفسه صلوة في هذه الاوقات فالافضل ان يصلى في وقت مباح و لو صلى في هذا الوقت يسقط عنه و كذالك اداء التطوعات في

(ترجمہ: قولہ: اورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز جار نہیں ہے۔ یہ سکدایے اطلاق کے ساتھ درتی کے قریب نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ دعمۃ الشرعنہ نے لاتجوزے مراد کروہ ہونالیا ہے۔ قواس صورت میں ہے کہ فرائض اور فوافل دونوں کو شافل ہوجائے گا کیوں کہ اس وقت میں نماز اداکر نے کی کرا ہے کا باعث وقت میں بایا جانا ہے جو نماز کو ناقص بنارہی ہے۔ فرض نمازوں کی ادائیگی ان اوقات میں اس لیے جار نہیں ہے کہ یہ کا اُل واجب ہیں۔ اور فقصان کے ساتھ اداکر نے سے ادائہ ہوں گے تی کہ اس دن کی عمر اس وقت ہیں جارز ہیں کہ اور فرائش کے میں مولی ہے اس کے فقصان کا سب یعنی وقت ہے۔ اس ناویل سے کرا ہے۔ اور فرائش کے عدم جواز میں منافات ندرہی ۔ ایک اختال ہے تھی ہے کہ صاحب ہدائی دی مراد فرائش کی قضا اور واجبات مشلا ور اُجب ہوا ہو۔ لیکن اگر کی قضا اور واجبات مشلا ور اُجب ہوا ہو۔ لیکن اگر کی قضا اور واجبات مشلا ور اُجب ہوا ہو۔ لیکن اگر کی قضا اور واجبات مشلا ور اجبات میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز اداکر کی قوت میں جنازہ آیا اس کی نماز دادا کی خواج میں جنازہ آیا اس کی نماز دور کی خواج میں جنازہ آیا اس کی نماز دادی کی دور تھیں کی دور تجد میں کی دور تجد میں جنازہ آیا اس کی نماز دادا کی کی دور تجد میں جنازہ آیا اس کی نماز دور کی تعد میں جنازہ آیا اس کی دور تجد میں کی دور تجد میں کی دور تجد میں کی دور تجد میں کی دور تعد میں کی دور تعد میں کی دور تعد میں جنازہ آئی کی دور تعد میں کی دور تعد کی دور تعد میں کی دور تعد میں کی دور تعد میں کی دور تعد میں

الكفايه شرح الهدايه: جلد صفحه مطيوع

هذا الوقت يجوز مع الكراهة. ا

کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کیونکہ یہ مجمدہ اور نماز جنازہ ناقص ہی واجب ہوئی تھیں۔ اہڈ ااسے ای طرح اوا
کراہا جس طرح کی واجب ہوئی تھیں۔ شرح الطحاوی میں ہے اگر کمی شخص نے ان اوقات میں نماز اپنے اوپر
واجب کر لیاقو افضل یہ ہے کہ مباح وقت میں اوا کر ہے۔ اورا گراس وقت اوا کر لیاقو اس کی اوا سیگی ہے جہدہ ہم آ
ہوجا نے گا۔ وراس طرح اس وقت میں نوافل کی اوا سیگی بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے )۔

حود ۵ العبدالرائی رئمة رسالقوی ابوند فحد دیداریلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآ با د

00000

# ﴿ فَتَوَىٰ نَمِيرِ ... 63﴾ سوال

نماز فجر طنے کا گمان کال نہ ہوتو سنتِ مو کدہ مقتدی کوتر ک کرنا واجب ہوگا کہ ہماعت میں (ملنا)
لازی ہوگا۔ بعضے بتلا تے ہیں کہ جب فرض نہ طنے کا یقین ہوتو سنت ترک کے شال ہماعت ہوجانا چاہئے۔
سنت بعد طلوع آفناب اوا کر ہے۔ اگر خالی نیت با عمر حکر بلاد کوع و ہجود ملام پھیر کرشال فرض ہوجائے الیمی شکل میں قبل طلوع سنت اوا ہو کتی ہے۔ اور یہ مسئلہ شرح وقایہ کے حاشیہ کا بتلایا جانا ہے۔ لہذا ان سب باتوں میں کونیا مسئلہ ججے ہے؟

### الجواب

ہے۔ جب فوف، ہماعت سے فرض ند ملے کا ہو، سنت خرورتر کے کردی جائے۔ ورسنت قضا نہیں کی جاتی البدالعد طلوع آفاب سے ماند میں دو چار چھ جنتی چا ہے نظیس پڑھ لے۔ ورای واسطے بعد نماز فرض ناطلوع آفاب بچونکہ نفل پڑھنا کروہ ہے۔ ان سنتوں کے وض اگر پڑھنا چا ہے تبل طلوع نہیں پڑھ سکتا۔ اور ہے بعض فتہا نے لکھا کہ سنت کی نیت کر کے و ڈ دے تا کہ اس کا اواکر ناوا جب ہوجائے بوجو ڈ دیے کے بیسنت واجب ہوجائے گی۔ بعد اوائے فرض تبل طلوع ان کا اواکر ناجی جائز ہوجائے گا سریے تول مردود ہے اور نا قابل عمل بوجہ برائی تروع کرنے تا کہ ان کا اواکر نا بھی جائز ہوجائے گا سریے تول مردود ہے اور نا قابل عمل بوجہ برائی تروع کرنے عبادت کے ڈ دیے کی نیت سے چنا نچے صفح سے الاہ مع الشروح الاربعۃ میں ہے۔

و من انتهى الى الامام في صلوة الفجر و هو لم يصل ركعتى الفجر ان خشى ان تفوته ركعة و يدرك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه المحمع بين الفضيلتين و ان خشى فوتهما دخل مع الامام لان ثواب الجماعة اعظم والوعيد بالترك الزم ا

(ترجمہ: جو تھی نماز بجر میں امام کے پاس پہنچالیکن اس نے ابھی بجر کی دورکھت سنت ادانہیں کی۔ اگر اسے خوف ہوکیا کیے دکھت بھا حت کے ساتھ پالے گاتو مجد کے درواز سے کے پاس بجر کی دو دروس کی دروس کے درواز سے کے پاس بجر کی دو درکھت سنت ادا کر ہے پھر اندر آئے۔ کیوں کہ اس کے لیے دونوں نفٹیلتوں یعنی سنت کی ادا نیک اور با بھا عت نماز کو جمع کرنا ممکن ہے۔ اوراگر اسے خوف ہوکہ دونوں رکھتیں فوت ہو جا کیل سنت کی ادا نیک اور با بھا عت نماز کو جمع کرنا ممکن ہے۔ اوراگر اسے خوف ہوکہ دونوں رکھتیں فوت ہو جا کیل گئو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوجائے کیوں کہ بھا عت کا تواب یوا ہے اوراسے ترک کرنے کی وعید زیادہ پہنتہ ہے)

### قال ابن كمال رحمه الله في شرحه المسمى بفتح القدير

الحاصل انه اذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب و الارجح و فضيلة الفرض بجماعة اعظم من فضيلة ركعتى الفجر و لو كان يرجو ادراكه في التشهد قبل هو كادراك الركعة عندهما و على قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة و الوجه اتفاقهم على صلوة الركعتين هذا بما منذكر و ما عن الفقيه اسماعيل الزاهد انه ينبغى ان يشرع في ركعتى الفجر ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلوة و دفعه الامام السرخسى بان ما وجب بالشروع ليس باقوى مما وجب بالنذر و نص محمد ان المنذور لا يودى بعد الفجر قبل الطلوع و ايضا شروع في العبادة بقصد الافساديا انتهى مختصرا

(ترجمہ: خلاصہ یہ بے کہ جب اس کے لیے دونوں فضیلتوں کوجع کرنا ممکن ہوتو کرے درندتر جے دے دے اور فرض کو باجماعت اداکرنے کی فضیلت جمر کی دوسنتوں سے ہوھ کر ہے اور اگر اے امید ہو کہ امام کوتشہد میں یا لیے گاتو بعض علماء نے فرمایا کہ رہا کے رکعت یا لینے کی مانند ہے اور امام جمد دیمیة الله علیہ کے تول کی روسے تشہد

ر<sup>ا</sup> التح القلير: جلد 1 م معجه ٣٣٩ مطبوعه مصر

کوپا نے کاکونی اعتبارتین ہے جس طرح کہ جمد میں ہے۔ مقصود کلام ہے ہے کہ اس موقع پرا دایا تعنا کے طور پر دو رکعت ادا کرنے پر اتفاق ہے۔ جبیا کہ ہم عنظریب فرکریں گے اور امام فقیدا سائیل زاہد رہمة اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک صورت میں مناسب ہے ہے کہ فرکر کی دور کھت سنتوں کوشروع کر کے قد ڈ ڈالے اس طرح ان کی قضا وا جب ہوجائے گی تو اسے وقت کے فرض نماز کے بعد اداکر نے کے قدرت حاصل ہوجائے گی لیکن امام مرحی رہمة اللہ علیہ نے اس کی تر دید یوں کی ہے کہ شروع کر نے کے بعد جونشل یا سنت نماز واجب ہوتی ہو وی مرحی رہمة اللہ علیہ نے اس کی تر دید یوں کی ہے کہ شروع کر نے کے بعد جونشل یا سنت نماز واجب ہوتی ہو فی نہیں ہے۔ اور امام محمد رہمة اللہ علیہ نے نص فر مادی ہے کہ ند رمانی ہوئی نماز فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا نہ کی جائے ۔ نیز اس صورت میں عبادت کو فاسد کر نے کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا نہ کی جائے ۔ نیز اس صورت میں عبادت کو فاسد کر نے کی نماز کے بعد سورج کی خرائی بھی لازم آتی ہے)

حوده العبدالرا جي دعمة ربه ابومجمد عمد ديدا رعلي المفتى في جامع اكبرآباد

00000

﴿ فَوَى كُنْمِر ... - 64﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان تشرع متین اس مئلہ میں کہ جو تفصر تر اوس کے نہ پڑھے وہ گناہ گار سے اِنہیں۔

> ۲۵ رمغمان المبارك۳۹هه منظ خان تيكونيه با زارآ گره

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

تر اوت کسنٹ موکدہ ہے اہذا جس طرح فجر کی دوسنتیں اورظہر کی چیسنتوں کا جھوڑنا جار نہیں اس طرح تر اوس کا جھوڑنا بھی جار نہیں۔ چنانچے صغیر ۱۳۵ جلد دوم مبسو طامام شمس الائم پر جسی رحمہ اللہ میں ہے

فى بيان كون التراويح منة متوارتة أم تطوعا مطلقة متبداء ة اختلفوا فيها و ينقطع المخلاف برواية الحسن عن ابى حنيفة رحمهما الله ان التراويح منة لا يجوز تركها لان النبى شنية اقامها ثم بين العذر فى ترك المواظبة على ادائها بالجماعة فى المسجد وهو خشية أن تكتب علينا وواظب عليها الحلفاء الراشدون رضى الله عنهم و قد قال النبى شنية عليكم بسنتى و منة الحلفاء الراشدين من بعدى و ان عمر رضى الله عنه صلاها بالجماعة مع اجلاء الصحابة فرضى به على رضى الله عنه حتى دعا له بالخير بعد موته كما و رد و امر به فى عهده م ا

رأ الميسوط: جرءثاني؛ صفحه ١٣٥ دار المعرفة بيروت

(ترجمہ: تراوی کے متوادث سنت یا ہے مرے سے مطلقاً نقل نماز ہونے کے بارے میں علاء نے اختلاف فر مایا ہے صفرت امام صن رحمۃ اللہ علیہ کے صفرت امام عظم رحمۃ اللہ علیہ سے دوایت کے ساتھ یہ اختلاف متعظم ہو مایا ہے کہ آپ نے فر مایا تراوی سنت ہے اس کا ترک کرنا جار نہیں ہے ۔ کیوں کہ نی اکرم عینی آپ ہو اسے قائم فر مایا زاں بعداس کی مجد میں جماعت کے ساتھ اوائیگی پرموا طب کرنے کے بارے میں عذر بیان فر مایا کہ خوف تھا کہ دوہ ہم پر کہیں فرض نہ ہوجا کیں ۔ صفرات طافائے داشد میں رضی اللہ عنہ میں نوان کی اوائیگی برموا طب فر مائی سات کو راشد میں رضی اللہ عنہ کی اور کی سات کو برموا طب فر مائی ۔ اور نی پاک عینی آپ کا ارشا دمبارک ہے کہ تم میر کیا ورثیر سے بعد طافائے داشد میں کی سنت کو لازم پکڑو نیز حضرت بحر فاروق رضی اللہ عنہ اسے جاوران کے وصال کے بعدان کے لیے دیا نے فیر فر مائی ہو تا اس پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ راضی ہوئے اوران کے وصال کے بعدان کے لیے دیا نے فیر فر مائی جس طرح کہ دوار د سے ورائے زمانہ خلافت میں اسے قائم رکھنے کا حکم دیا )
جس طرح کہ دوار د سے ورائے زمانہ خلافت میں اسے قائم رکھنے کا حکم دیا )

حوده العبدالرا بخي دهمة رسالقوى ابومحمر حمد ديدا رعلى الرضوى الحفى مسجد جامع اكبرآ با د

00000

# ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... · 65﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے متعلق کداگر کوئی مصلی امام کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوجائے بوجہ نہ یا نے وقت کے سنت مجھوڑ جائے تو اس کو بعدادا فرضوں کے سنت کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر ہے سن تر تیب اور ترکیب کے ساتھ ہے؟ اس میں اپنے غیرب کے مسائل اور غیرب بوکہ اداکر نے کے قائل ہیں مسائل کھنا جا ہے معدعلت اور دلیل کے۔

۸اشوال ۳۶ هه خان ملاچش امام مسجد رنگ ریز ان رابید منڈی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صبح کی منتیں آگر کمی وجہ سے فوت ہوجا کی آؤا ما م ابو حذیفہ دیمۃ اللہ علیہ اورا مام ابو بیسف دیمۃ اللہ علیہ کے ذر دیک آفا ان کی قضا نہ فل طلوع آفا ب کے جائز ہا اور نہ بعد طلوع کے ابستہ امام محمد دیمۃ اللہ علیہ کے ذر دیک بعد طلوع آفا ب تبلِ زوال اگر تضا کرلی جائے تو ثواب سنت ہی کا ال جائے گا ۔ اور شیخین کے ذر دیک بعد طلوع آفا ب تبلِ زوال اگر تضا کرلی جائے تو ثواب سنت ہی کا ال جائے گا ۔ اور شیخین کے ذر دیک بعد طلوع جو لکے کہ حضور مرور شائی ہے مما احت تعنا نے سنت بجر حد سٹ مسلم سے تا بت ہے لہٰ قداان کے ذر دیک بعد طلوع آفا ب کولی اگر پڑھے تو نقل ہو جا کیں گے نہ کہ سنت ۔ البتہ اگر مع فرض فجر کے سنت بھی قضا ہوگئ ہوں تو بالا تفاق بعد طلوع آفا بوگئ موں تو بالا تفاق بعد طلوع آفا بوگئ میں گے۔

چنانچ صغيا ١٦ جلداول مبسوط علامة مس الائم برهي رحمه الله من ب:

و لو صلى الرجل الفجر ثم ذكر انه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما في قول ابي حنيفة و ابسي يوسف رحمها الله تعالىٰ و قال محمد رحمه الله احب الى ان يقضيها اذا ارتفعت الشمس الما سائر السنن اذا فاتت عن موضعها لم تفض عندنا خلافا للشافعي رضى الله عنه و دليلنا حديث ام سلمة رضى الله عنها حين قالت لرسول الله المستخدة القضيها نحين فقال لا و لان السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله الله في ما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي مشروعة للفصل بين الاذان والاقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فاما سنة الفجر قلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث ليلة التعريس أفان النبي والتناسس الفجر أم صلى الفجر و لان هذه السنة من القوة ما ليس لغيرها أوقال التناسس والمناسفة من المؤوات لم تقض عند ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله تعالى لان موضعها بين الاذان والاقامة و قدفات ذلك بالفراغ من الفرض و عند محمد رحمه الله تعالى يقضيها الزوال في حكم اول النهار و عند الشافعي رحمه الله يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على الزوال في حكم اول النهار و عند الشافعي رحمه الله يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على المله في الصلوات لها سبب والله سبحانه و تعالى اعلم ال

تر جمہ: اگر کی خص نے جمری نمازا داکی۔ پھرا سے یا دا یا کہ اس نے جمری دورکعت سنیں دانہیں کیں ہے امام اعظم ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زور کی ان دونوں رکعتوں کی قضا نہ کر ۔۔ اور امام جمر رحمۃ اللہ علیہ نے درمۃ اللہ علیہ کے زور کی ان دونوں رکعتوں کی قضا نہ کر ۔۔ اور امام جمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمعے پہند ہے کہ جب سورج بلتہ ہوجا نے تو ان کو قضا رکر ۔۔ لیکن اس کے علاوہ باتی سنیں جب اپنے موقع سے رہ جا تھی تو ان کو قضا نہیں کیا جائے گا۔ اس جس صفر ت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ہما ری دلیل ام المؤمنین صفر ت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی میدھ برے ہے کہ جب آب رضی اللہ عنہا کی میدھ برے ہے کہ جب آب رضی اللہ عنہا کی میدھ برے ہے کہ جب آب رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم شائی ہے دریا فت فرمایا کیا ہم ان کی قضا کریں تو فرمایا نہیں ۔ نیز (اس

رأ الميسوط: جلداً صفحة ١٩٢١/١٢١ دارالمعرفة بيروت

کی عقلی دلیل میرے کہ) سنت سے مراد نوافل میں نبی کریم ﷺ کی افتداء ہے۔اور میہ مقصد سنتوں کے فوت ہونے کے بعد قضاءے حاصل نہیں ہوسکتا۔ وربیا ذان اورا قامت کے مابین فصل کے لیے مشروع میں لہذا ہے مقصد فجری نمازی ادائیگی کے بعد حاصل نہیں ہوسکتا۔ مرفجری شنیں جب فجر کے فرضوں سمیت فوت ہو جائمیں توان كفرضون سميت استحسانا قضاكر يكون كرحديث ليلة العريس من يكرني اكرم يتبالله في بيلي فجرى دور کعت سنتیں ادا فر مائیں اور اس کے بعد فجر کے فرض ادا فر مائے نیز ان سنتوں میں آئی تو ت سے جو دوسری سنتوں من بیں ہے۔ اللہ نی یا ک صاحب لولاک شائیہ نے فر مایا ان سنتوں کو بر مو کیوں کران می عطیات ميں اور اگر صرف سينتيل فوت ہول تو امام اعظم رحمة الله عليه اور امام ابو يوسف رحمة الله عليه كيز ديك ان كي قضاء ندكر \_\_ كول كدان كى ادائيكى كامقام اؤان اورا قامت كدرميان موتا ب اور جب فرض س فارغ بو چکاتو وه موقع فوت بوگیا۔اورامام محمد رحمة الله عليه كنز ديك جب سورج بلته بوجائة ان كوقضا کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے اس طرح مروی ہے۔ کیوں کہ زوال سے پہلے وقت کا تھم دن کے آ باز کا ہونا ہے۔ کیکن امام شافعی رحمة الله علیہ کے فزو کے سورج کے طلوع ہونے سے قبل ان کی قضاء کرے ان کار جمعی ہا ساصل پر کرنمازوں کے سباب میں (اور جب سب موجوہوں ان کوا دا کیا جا سکتا ہے) علاوہ یریں دیل سیخین رحمااللہ بالباب حدیث سے جومشکوہ تریف مطبور مطبع اسلامی لا ہور کے صغیری

باب اوقات بھی میں ہر وارست بخاری وسلم مروی ہے۔

عن ابي سعيد الخد ري رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه الحد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس ءا

(ترجمہ حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا کھنے کے بعد سورج کے بلتد ہوجانے تک ورعمر کے بعد سورج کے غروب ہوجانے تک نماز (نقل)درست نہیں ہے)

مشكوة المصابيح: مطبوعه مكتبه امتاديه 'ملتان . ŧ, صفحه ۹۳ '

اور یہ جور ندی شریف مطیع مجتبالی دہلی کے صفیہ ۵۷ جلداول معزرت قیس رضی اللہ عندے مروی ہے:

اول آو بیا حدیث مرسل با ورعلامة قاری رحمه الله مرقات من تر رفر مات میں

سياتي ان الحديث لم يثبت فلا يكون حجة على ابي حنيفة رحمه الله

(ترجمہ:عنقریب بہ بات آ رہی ہے کہ بہ حدیث ٹابت نہیں ہے لہذا بہ حضرت امام ابو حنیفہ دہمۃ اللہ علیہ کے خلاف ججت نہیں بن سکتی )

و قال ابو عيسى الترمذي و اسنادهذا الحديث ليس بمتصل ً "

(ترجمہ جعفرت امام ابو عیسی ترفری رحمة الله علیہ فے فرمایا کراس حدیث کی سند متصل نہیں ہے)
علاوہ برین ظاہر معنے "فسلا اذن" کے بی ہوتے ہیں کہ حضور سرور سالم عین اللہ فی بیری یہ عرض س کر میں فی دوسنت جرکی نہیں بیڑھی اور شریک جماعت ہوگیا تعافر مایا "فسلا اذن" لیمن ہی اس وقت ند

راً جامع الترمذي : صفحه ۱۱۴ حقيث رقم ۳۲۳ مطبوعه تار السلام للبشر والتوزيع الرياض.

۲. مشكوة المصابيح: صفحه ۹۵ 'حاشيه نمبر ۳ مطبوعه مكتبه امداديه 'ملتان

<sup>.</sup> جامع الترمذي: صفحه ۱۳۲ دارالسلام للشر و التوزيع الرياض دارالسلام للشر و التوزيع الرياض

مشكوة المصابيح: صفحه ٩٥ ' حاشيه بمبر ٣ مطبوعه مكتبه امداديه 'ملتان

یعنی اگران سنتوں کو پڑھنا ہی ساتو اس وقت ندپڑ موبلکہ بعد طلوں آفناب کے پڑھنا۔

چنانچاس کی مصرح دوسری حدیث تندی فرکوره کای صغیری ب

الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس الداهمية المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة عن الم يصل وكعتى

ہے (ترجمہ: حضرت ابو ہرمیرہ درضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا جس نے فجر کی دور کھت سنت نہ پڑھی ہواہے چاہئے کہ مورج طلوع ہو چکنے کے بعد انہیں پڑھ لے)

بناءعليدا مام محمد رحمه الله قرمات إلى كه

واحب ان يقضيهما بعد طلوع الشمس."

(ترجمہ: جھے پیندے کہ فجر کی سنتوں کوسورج کے طلوع ہونے کے بعد تعنا کرے)

ورندر مدید بین بھی بمقابلہ اس حدیث کے جس کی بناپر شیخین فرماتے ہیں کہ مجر دسدی فجر زول طلوع شمس قضا کی جائیں ندبعد طلوع ضعیف ہے۔ کما ھو ظاھر من کلام التر مذی دحمہ اللہ حیث قال

ولا يتعلم احد روى هذا التحديث عن همام بهذا الامناد تحو هذا الاعمرو بن عاصم الكلابي ً"

(تر جمہ: حضرت بحر بن ماصم کلا لی کے سواکسی ایسے تخص کے بارے میں علم نہیں جس نے اس حدیث کو حضرت جمام دحمتہ اللہ علیہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کیا ہو) ختط

حود ۵ العبدالراجی دخمة ربالقوی ابو ترخمه دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

راً جامع الترمذي: صفحه ١١٣ ' حقيث رقم ٣٢٣ ' مطبوعه دار السلام للبشر والتوزيع الرياض.

<sup>&</sup>quot; الميسوط: جلدا' صفحه ۲۲۱ دارالمعرفه پيروت

<sup>&</sup>quot; جامع الترمذي: صفحه ۱۱۵٬۱۱۳ مطبوعه دار السلام للبشر والتوزيع الرياض.

# ﴿ فَتَوَىٰ نَمِيرِ .... 66﴾ سوال

ور واجب رمغمان شماول رکعت شمان انوانه پرهااوردومری ش تبست بدا پرهااور تیمری ش قل هو الله پرها ورکی دومری رکعت ش بجائے قل باایها الکافرون کتبت بدا پر صفے شنماز بولی انہیں؟

#### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم

ور شن اکثر آنخفرت النظام الرحد شن مبع اسم دومری ش قبل با ایهاال کفرون اور تیری دومری ش قبل با ایهاال کفرون اور تیری دکعت شن قبل هو الله تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ ابد اان سورتوں کاپُ صنامتی بے۔ اورا کر کوئی اناانز لنا اور قبت بدااورقل هو الله سے یا کی اور سورت سے پُ مے لے جب بھی (نماز)ور بلا کرا میت ہو جائے گی کوئی حرج نہیں۔ فقط

> حوده العبدالراجی دیمة ربیالقوی ابوتیم تحد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

> > 00000

\*\*\*\*\*

## ﴿ فَنَوْ كَيْ نَمِيرِ ... .. 67﴾ سوال

کیافر ماتے میں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ امام نے تیسری رکھت میں ایک آیت اٹھ دشریف کی ج<sub>بر</sub> سے پڑھی۔اورمقندی کے فقہ دینے ہے آ ہتہ شروع کی۔آ یا تجدہ تبولازم آ یا یانبیں؟ **بینوا و توجد وا** النجو اب

> بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما

سجدہ مہوکاتر کردیے کمی واجب کے واجبات نمازے یا ناخیر واجب یا ناخیر فرض سے واجب ما عاخیر فرض سے واجب ما ہے۔ چنانچ صغیدہ ۵۴۷۵۴۵۴۵ درمخار مطبور علی ہامش روالحتا رمصری میں ہے

سجودا السهو يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط سجد تان و تشهد و سلام بنرك واجب مما مر في صفة الصلوة سهوا و ان تكرد كركوع قبل قرأة را الخ مختصرا (ترجمه: تجده بهؤ صفت صلوة عن مذكور واجبات عن كى واجب كربوك ما تحار كربوجان من واجب بنا ب الرجمة بحره بموهم ف واجب بنا ب الرجمة بهوهم ف واجب بنا ب الرجمة مهوهم ف والحس بالرباك بنا به الرباك بنا محمة بموهم ف والحس بالرباك ملام كما تحده بحده بهوهم ف والحس بالرباك ملام كما تحده بعده بهوهم ف والحس بالرباك بنا مده بهوهم ف والحس بالرباك ملام كما تحده بهوهم ف والحس بالرباك بالمام كما تحده بالرباك بالمام كما تحده بهوهم ف والمحمد بالمرب بالمرب كما تحده بالرباك بالمرب كما تحده بالمرب كما تحده بالرباك به بهوهم في المرب كما تحده بالمرب كما تحده بالمرب

اورظام ہے ہرآ ہوال حدد اقول احوط واجب مستقل ہے۔ لہذا اگر ایک آمین الحمد بھی مہوا جھوڑ دی مجد و مہروا جب ہوگا۔

چنانچ صفی ۳۳۸ در مخار ند کور میں ہے

و في المجتبي يسجد بترك أية منها (اي الفاتحة) وهو اولى قلت عليه فكل أية واجبة الم

ياً الدر المختار مع رد المحتار :جلد اول 'صفحه ۵۳۵٬ ۵۳۲ ۵۳۵٬ مکتبه رشيفيه کوئنه.

ريد الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول ' صفحه ۱۳۳۸ مكتبه رشيفيه كو تله.

(تر جمہ: سورة فاتحہ کی ایک آیت کے ترک سے تجمرہ مہوکر ہے۔ یہی اولی قول ہے۔ یس کہتا ہوں اسے تابت م

ا کال کی برآ بت ایک علیحده واجب بے بیالجتی مس بے)

الله اورجر جب جرى نماز من امام پر واجب بالامحاله جرآ بت الحمد کاجرواجب بوگا۔ وراگرا يك آيت كاجر ترك بدب بوگا۔ وراگرا يك آيت كاجرترك بوجائح كالازم آئے گايا كل الحمد كالبندا اگر آيت الحمد سے مرى من جرأ پڑھی جائے گی على هذا اگر امام جرى من من جرأ پڑھی جائے گی على هذا اگر امام جرى من من مرأ پڑھے گاخروں اس پر مهدواجب بوگا۔

حوده العبدالراجى ابوتد محمدد بدارعلى الحقى المفتى في جامع اكبرآ باد

00000

## ﴿ فَوَى كُنْمِر ... - 68﴾ سوال

اگر چارد کعت پڑھے ہوں اور دوسری رکعت میں التحیات معددرود پڑھ لیا تو کیا کرنا چاہئے۔ الہواب

> بسم الله الرحمن الر<mark>حيم.</mark> اللهم رب زدني علما

الله المراق الم

حود ۵ العبدالرا في ديمة رسالقو ي ابوتد تمد ديدارعلى الرضوي الحفي مسجد جامع اكبرآ با د

#### 00000

ا صاحب الدرالخارنے علامہ ذیلی کے توالہ سے فرمایا کیا تھے میہ صل علی معمد سے تجدہ تھووا جب ہوگا اس کی عبارت بول ہے

وتسأخيس فيسام أى الشالشة بسويسانسة على الششهاد بقلو وكن وقيل بحوف وفي الموبلعي الأصح وجوبه باللهم على محمد . الملو المعتنار مع ود المعتنار جلداول في ١٤٥٥ مطبور كمتير شيديركوبير. بهاد شريعت عمل محمد عنادكا ادشاؤ قل كيا كيا كيا ب

محدظيم الدين أنتثبندي كفي عشر

......

## ﴿ فَتُو كَانْمِبر ..... 69 ﴾

سوال

اگر پہلی رکعت میں التحیات پڑھنی شروع کر دیتو کیا کرے؟ اگر تیسری یا پہلی رکعت میں ملام پھیر ویلے کیا کرے؟ اورامچھی طرح یا دنہ ہولیعنی شبہ ہوتو کیا کرے؟ المجبواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

حود ۵۰ العبدالراحی دیمة ر بدالقوی ابوچر چمد دید ارعلی الرضوی انتخبی مسجد جا مع ا کبرآ با د

﴿ فتوی تمبر ..... 70 ﴾ سوال

پائجامہ یات بندنخوں کو چھپاٹا ہوا جائز ہے اور نماز ہوجائے گی یا کروہ؟ مردکواس کا پہننا جائز ہے یا آہیں؟

الجواب

یا تجامہ ماند بند تخوں تک ہوتو جارز ہے مرتخوں سے بنچ طروہ ہے اور نماز بھی طروہ۔ حدیث الوداؤد میں ہے۔

00000

ان الله جل ذكره لا يقبل صلوة رجل مسبل ازاره الم حل ذكره لا يقبل صلوة رجل مسبل ازاره الم الله جل ذكره لا يقبل صلوة رجل مسبل ازاره الم الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعل

.....

﴿ فَتُو كَانْمِبر ..... 71 ﴾

سوال

بعد نماز کوشتہ جا نماز کولوٹ دیناد کھا گیا ہاس کی شرع میں کہاں تک اصل ہے۔

الجواب

بعد نماز کوشیه جا نماز کولوث دیناکسی معتبر کتاب می نظرے ندگز را۔

محتبه: المفتى السيد ثمراعظم شاه تفرله ••••• .....

## ﴿ نُوَىٰ نِمِرِ 72 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سلمان کلمہ کواہلِ سنت و جماعت قوم شیخ پیشہ فاک دو بی کرتے ہیں۔ آیا یہ لوگ مسجد میں نماز جماعت سے ماعلیجد ہ پڑھ سکتے ہیں مانہیں اور مسجد نیز ا کے پانی سے وضوکر سکتے ہیں مانہیں۔ شرع شریف کیا تھم دیتا ہے؟

> سائل:علیم الدین گفتری ساز کناری بازار آگره ۱۹۱۶ء

> > الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

برمسلمان بی نفی برایک میجد میں استحقاق نمازی صنے کا اور مسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ خواہ وہ خاک رولی پیٹیہ کرے خواہ پا خاندا ٹھائے۔ البتہ بیضر ور ب کہ جب میجد میں آئے پاک صاف ہو کرآئے اور زرایسی چیز کھا کرجس کی ہو ہے مسلمانوں کو ایڈ اپنچے جیسے بیاز لیمن ساگر بسند (بد ہو) ہے مسجد میں آئے کروہ ہے۔ حضور مر ورسالم شاہدا فرماتے ہیں۔

من اكل من هذه الشجر ة فلا يقر بن مسجدتاء أ

را (الف)صحیح الیخاری جلد ا صفحه ۱۲۱۷ مطبوعه دار الفکر
(ب)صحیح مسلم المساجد /۱ مطبوعه عیسی الحلبی
(ج)سن ایی دائو د کتاب الاطعمه حلیث رقم ۱۳
وغیرها کتب الاحادیث آتمیل کے لے لاظہ جو موسوعة اطراف الحلیث النبوی
جلد ۸ صفحه ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ مطبوعه دار الکتب العلمیه پیروت

العنی وہ فض جواس درخت یعنی پیازلہن سے کھائے بلاشبہ جاری مسجد میں نہ تے۔

علی فراجس کے بغل گندہ یا مونہ کی بر ہو یا کوڑھ یا گئے وغیرہ ہے لوگوں کو تکلیف ہواگر وہ مند (بر ہو)
سے ہولوگ پر بیٹان ہوتے ہوں اس کی جماعت اور حاضری مجدمعاف ہے۔ اور جب پر کھیٹیں تو بحثگی جمار
مسلمان تی خفی کومجد میں وضوکر نے یا فی چنے نماز پڑھنے کاحق حاصل ہے۔ جوا یے مسلمان کوفیتنا بوجہ خاک دولی
کے نماز پڑھنے ہے مٹع کرے تخت گنا ہگارہ اور پیرو طریق کفار نا بکار۔

حوده ابونگر تحمد دیدار علی الحقی مفتی مسجد جامع آگره

\*\*\*

## ﴿ فَتَوَىٰ نَمِيرِ ... 73﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس سنلہ میں کہ جائے مہر بھرت پور میں ہروز جو اکثر ساکل اپنے کو غریب الوطن نا دار مسافر اورا لیے الغاظ سے ملقب کر کے نمازیوں کی صف کے آگے پیچھے گشت لگا کربا واز بلند سوال اپنی ایدا دکا زرنفلز سے کر تے ہیں۔ لیے وقت میں کوئی نمازی ادائے سنت میں کوئی اپنے دیگر او کار میں مشغول ہوتے ہیں۔ آپ ازرو نے شر میت اطلاع بخشی کہا لیے وقت ان سانلان کو سوال کرنے سے بازرکھا جائے تو فلاف سنت ہوگا ؟ بینو انو جروا

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

فقہائے کرام کے فز دیک تو مسجد میں سوال کرنا حاجت مند ہویا غیر حاجت مند دونوں کوحرام ہے ہیں۔ اور مسجد میں سوال کرنے والے کو دینا کروہ ہے۔ چنانچے صغیہ ۱۸۸۸ جلد اول در مختار مطبوعہ مصر علی ہامش ردا محتار میں ہے:

ويحره فيه السوال ويكره الاعطاء مطلقا وقيل ان تخطى أ

ہ ﴿ (رَ جَمَد: مسجد میں ما نگمناحرام ہے اور دینامطلق کروہ ہے بعض علماء نے فرمایا کدا کر سائل لوکوں کی گردنوں کو مچلا نظے تو دینا کروہ ہے )

لینی بعض فر ماتے ہیں کہا گر سائل مسجد ہیں صفوں پر کو دنا اور صفوں کو جیر نا پھر سےاور نماز پڑھنے والوں کو اور مسجد ہیں انتظار نماز ہیں جیٹھے ہوؤں کو تکلیف دیے آئی طرح سوال کرنا بھی ترام ہے اورا لیے سائل کو دینا بھی مروہ ہے ورندد نے میں کوئی حرج نہیں اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حالیب نماز میں سائل کو

انگوشی تکال کردے دی اس پراللہ نے ان کی تعریف فرمانی حیث قال الله

ويوتون الزكوة وهمراكعون أ

(ترجمہ: اوروہ زکوۃ اداکر تے ہیں اس حال میں جب کہوہ رکوئ میں ہوتے ہیں)

چنانچدر مختار فركوره ين صغير 296 جلد خامس كتاب الخطر والاباحة من ب

ويكره اعطاء سائل المسجد الا اذا لم يتخطرقاب الناس في المحتار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لأن عليا رضى الله عنه تصدق بخاتمه في الصلوة فمدحه الله بقوله ويوتون الزكوة و هم راكعون الله بقوله ويوتون الزكوة و هم راكعون الله بقوله ويوتون الزكوة و

(تر جمہ: مخارتول کی روے میر ش ما تکنے والے کو دینا کروہ ہے ہاں اگر وہ او کوں کی گردنیں نہ پھلا تگے تو کروہ انہیں ہے جیسا کہ الاختیار اور مواہب الرحن کے متن میں ہے۔ کیوں کہ مضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے دوران نماز اپنی انگشتری صدقہ کی تو اللہ تعالی نے آپ کی تعریف یوں فر مالی کہ یہ لوگ رکوئ کی حالت میں صدقہ اداکر تے ہیں)

### قال الشامي رحمه الله:

قوله (الا اذا لم يتخطى أى ولم يمر بين يدى المصلين قال في الاختيار فان كان يمر بين يدى المصلين و يتخطى رقاب الناس يكره لانه اعانة على اذى الناس حتى قيل هذا فلس لا يكفره سبعون فلسارً

(ترجمہ بقولہ: باں اگر لوکوں کی گر دنیں نہ پھلا گئے تو مسجد کے سائل کو دینا مکر وہ بیں \_ یعنی نہ بی وہ نما زیوں کے

را القرآن المجيد: سورة المائدة: آيت / ٥٥

. الدر المختار مع ردالمحتار : جلد ۵ صفحه ۲۹۹ مکتبه رشیدیه کوئته

رد المحتار: جلد ۵ صفحه ۲۹۲ مکیه رشیدیه کوئله

آ گے ہے گذر سے الاختیار میں ہے کہ اگر سوال کرنے والا نماز اوا کرنے والوں کے آ گے ہے گذر سے اور لوگوں کی گردنوں کو پچلا نگے تو اسے دینا مروہ ہے کیوں کہ بہلوگوں کو تکلیف پہنچانے پر اسانت ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اس طرح دینے ہوئے ایک بیبہ کے گناہ کا کفارہ سر بیسے بھی نہیں ہو سکتے )

لیعنی اگر سائل نما زیوں کے آ گے ہے نگل یاصفوں کو چیر نا اور ایڈ ادیتا پھر ہے تو اس کوایک بیبیہ دیے کے گنا ہ کا کنارہ اگرستر بیبیہ اللہ واسطے دے دے جب بھی نہیں ہوسکتا۔

بہر نیج بوسائل فی الواقع حاجت مند ہواور قرید سے مطوم ہوکہ مجود پر بیٹان ہوکر سوال کرتا ہے اللہ قرید سے مطوم ہوکہ بیسائل بوکرائے رہل اسواری الگ دیا ہے بوجہ شد سے مشقت سفر مائل ہے۔ اگر چہ بیل چند پر قادر ہے یا جاڑوں میں بغیر سر مانی کے گز دکر سکتا ہے قریدہ مشقب شاق سر دی کے سوال کرتا ہے تو چونکہ اس کوسوال کرتا جائز وں میں بغیر سر مانی کے گز دکر سکتا ہے قریدہ مشقب شاق سر دی کے سوال کرتا ہے تو چونکہ اس کوسوال کرتا جائز ہوں کواس کے سوال ندکر سے اسمید ہی میں کرے قراس طرح ندکر سے کہ صفوں کو چرتا بھر ساور نماز بین کواس کے سوال سے ایڈ اند پہنچا وراو کوں کے وردوو طاکف اور نماز میں ظل انداز زندہ تواس کوریتا بھی جائز ہے۔ کہ ما حققہ الغز الی دحمہ الله فی کتاب الفقر و الز هد مدن المجنوع النسان المنا ورائی صورت ہو کہول ہیں ہے مدن المجنوع المساد اقا ورائی صورت ہو کہول ہیں ہے میں۔ همن المجنوع المساد اقا ورائی صورت ہو کہول ہیں ہے میشیں۔

🌣 🌣 قال النبي ﷺ للسائل حق و لو جاء على فرس!

(ر جمہ: ما تکنے والے کاحل ہے اگر چہ کھوڑے پر سوار ہو کر آئے)

و قال النبي سيسيم المنعن احدكم السائل ان يعطيه و ان كان في يده قلبا من ذهب الم

را الحياء علوم الدين: جلد ٣ صفحه ٣٢٤ مطبوعه دار اأوعى حلب

الداحياء علوم المنين مع اتحاف السادة المتقين جلد 1 1 صفحه ١٩٥٣ دار الكتب العلميه بيروت

ل اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٣ دار الكتب العلمية بيروت

(ترجمہ: تم میں کوئی بھی سائل کو ہرگز ندروکے کہا س کو پچھدیتا پڑے گااگر چیاس کے ہاتھ میں خالص سونا موجود ہو)

و قال عَنْ لَهُ لُو صدق السائل ما افلح من ردها

(ترجمہ: سائل اگر سوال میں بھا ہوت جس نے اس کو خالی لوٹا دیا اس نے فلاح ندیا لی)

مالاتكرصفي ٣٠٣ جلدتاسع التحاف المادة المتقين شرح احياء عليم الدين من بنسبت عديث اول منقول كريده ديث ياصل ب-حيث قال صاحب الاتحاف رحمه الله

عن احمد بن حنبل انه قال اربعة احاديث تدور في الاسواق ليس لها اصل منها للسائل حق الخرا

(ترجمہ: حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرمايا كه جارا حاديث با زاروں مل كثرت سے بولى جاتى ميں ليكن ان كى كولى اصل نبيس بيان ميں مملى بيللسائل حق الخ\_)

اور حديث ناني كي نبعت تحريفر ماتے جي اس كي سند جي عنان بن فائد ضعف جي يا-

اور حدیث سوم کوبھی اگر چینلا میابن المدی سے نقل کرتے ہیں کدان کے نزد کی سے نہیں ہے۔ مم مرنا ہم بیرحدیث مفسر ہے مہلی دونوں حدیثوں کی خبر کی۔

خلاصه مضمون دونول احادبث مذكورا ورنيز آبيكريمه

اما السائل فلاتنهر (سوالي كومت جيركو)

وفيه عثمان بن فائدوهو ضعيف

رًا اتحاف السادة المتقين جلد ١٦ صفحه ٥٩٣ دار الكتب العلمية بيروت

اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٣ دار الكتب العلميه يبروت

" اتحاف السادة المتقين جلما المثيّاة تصطبوعه دار المكتب العلميه بيروت ' ش يح :

 یکی ہوتا ہے کہ اگر سائل فی الواقع حاجت مند معلوم ہو کواس کے ہاتھ میں سونا بھی ہو یا کھوڑ ہے ہو سوار ہواور بوجہ زیادت مقد الوادائے وہ بن لا زمہ وغیر وہ شلاوہ حاجت مند اور سچامطوم ہوتو اللہ فرما تا ہے اس کو مت جو کواورا گراس کو باوصف طاقت خالی ہا تھے کوئی چھیر دےگاوہ فلا آیا ب نہ ہوگا۔ اورا یے بی حاجت مند سائل کے چھیر دیے کی نبعت بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہا ہے ہمر سائل کے چھیر دیے کی نبعت بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہا ہے ہمر سے بند ہوگا تھا تو نے جھوکو پانی نہیں بایا۔ میں نگا تھا تو نے جھوکو پانی نہیں بایا۔ میں نگا تھا تو نے جھوکو کے اس کوئی تاریخ اس کوئی تاریخ اور تا دیوگا تھا اور سے اور تا کوئی تھا اور سے اور تا کوئی تا ہوگا تھا ہو تا کوئی تا کوئی تا کوئی تا ہوگا تا کوئی تا کو

الله الرغريب دنته حال كرواسط سوال كرية وه بهى جائز اورداخل امانت غرباء وفقرائ دنته حال على الرغريب دنته حال كرام و وه بهى جائز اورداخل امانت غرباء وفقرائ دنته حال على المورجي من المراس كرام المراس كرام المراس كرام المراس كرام المراس كرام المراس كرام المراس الم

قوله (انه قد وردت مناه كثيرة في السوال وتشديدات) عظمية تدل على تحريمه والمراد بالسوال ههنا سوال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه و خرج بذلك إذا كان يسأل لغيره فهذا غير داخل في تلك التشديدات بل هو معونة و خرج بذالك أيضا ما اذا كان لنفسه و لكنه سال الاقارب والاصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل لأن الأصدقاء يفرحون بذلك ويرون الفضل والمنة للصديق القاصد واليه يشير قوله وورد فيه أيضا ما يدل على الرخصة إذ قال منتشج للسائل حق انتهى اله

(ترجمہ: ما تکنے کے بارے میں بہت ی ممانعتیں اور عظیم وعیدیں وارد میں جواس کی حرمت بر دلالت كرتی میں

یمان پر سوال سے مراد مام لوگوں سے مانگنا ہے اوروہ بھی اپنی ذات کے لیے۔ان ممانعتوں سے وہ صورت فارج ہے جب کہ کی دومر ہے کے لیے مانگا جا ہے تو وہ ان وعیدوں میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ آؤ کسی کی مدد کرنا ہے اوراس سے وہ صورت بھی فارج ہے جب کہ اپنے لیے مانگے لیکن رشتہ داروں اور دوستوں سے سوال کر ہے یہ صوفیہ کرام کا طریقہ ہے اوراک پر دور حاضر میں عمل سے کیوں کہ دوست اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور قصد کرنے والے دوست کا سے احمان اور میر بانی شار کرتے ہیں۔ نی اکرم شائیلہ کا ارشادای طرف اشارہ کرنا ہے۔ نیز آپ سے واردارشاد میں اس اطری مول کرنے کی دخصت پر دلالت بالی جاتی ہے کوں کہ آپ

اللہ ورنہ بلاضر ورت سوال کرنے والوں کوعفرت عمر رضی اللہ عنہ کا درّوں سے پٹو اٹا اور زیا دہ حاجت سے جو اس نے جع جواس نے جع کر رکھا تھا اس کافتر او حاجت مندوں کو دلوانا روا سبت صحیحہ ہے تابت ہے۔

چنانچ صغیه ۳۰۵ جلدتم احیا مالعلوم میں تدکور ہے:۔

وسمع عمر رضى الله عنه سائلا يسال بعد المغرب فقال لواحد من قومه عش الرجل فعلم عشيته فنظر عمر الرجل فعلم عشيته فنظر عمر فاذآ تبحبت يده مخلاة مملوء ة خبزا فقال لست سائلا و لكنك تاجر ثم اخذ المخلاة و نشرها بين يدى اهل الصدقة و ضربه بالدرة قال لا تعدر!

ہیں جہر جمعنرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے ایک شخص کو مغرب کے بعد مانگتے سنا آپ نے اپنے فائدان کے ایک فرد کافر ملیا اس شخص کورات کا کھانا کھلا دو اس نے اس کوکھانا کھلا دیا ۔ آپ نے دوبارہ سے مانگتے ہوئے ساتو ہو چھا کیا جس نے آپ کوکھانا کھلا دو معنرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے دیکھاتو اس نے ہاتھ کے بنجے ایک تور اروئیوں سے بڑتھا تو آپ نے فر ملیا تم مانگتے ہیں ہوتم تو ناجر ہو۔ پھر وہ آویرا لے ایا اور صدقہ کے شخص افراد کے سامنا سے بھیلادیا اور اسے دُر ہوں ہور ملیا آئے میں ایسا مت کرو۔)

احياء علوم الملين مع اتبحاف السادة المتقين جلد ١ ١ صفحه ٥٩٩ ٪ دار الكتب العلميه بيروت

اوراتحاف مذكوره كى جلدتم صفيم ١٠٠٠ من ب:

قال النبي عصية :

"من سال عن غني فانما يستكثر من جمر جهنم و من سال و له ما يغنيه جاء يوم القيمة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم"

قال العراقي رواه ابوداؤد وابن حبان

والمسلم من حديث ابي هريرة

"من سال الناس اموالهم تكثرا فاتما يسال جمرا"

و للبزار والطبراتي من حديث ابن مسعود و ابن عمر

"لا يزال العبد يسال و هو غني حتى يحلق وجهه "

و في استاده لين

و للشيخين من حديث ابن عمر

"ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامة ليس في وجهه مزغة لحم"

و ايضافيه و روى عبدالله بن احمد في زوائد المسند من حديث على

"من سال مسئلة عن ظهر غني استكثر بها من رضف جهنم"

و روى ابن حبان و ابن شاهين و تمام و الضياء من حديث عمر

"من سال ليشرى ماليه فانتماهو رضف من النار يلقمه من شاء فليقل و من شاء فليكثر"

وايضا فيه و في رواية للطبراني فكان يلقم الرضفة الخرأ

(ترجمہ: نبی یاک تابیّات نفر مایا: مغراخ دی کے باوجود جو تحص سوال کرنا ہےوہ دوزخ کے انگاروں کوزیا دہ

کررہا ہے۔اور جس شخص نے ما فکا حالا تکہ اس کے پاس اثنا تھا جواس کے لیے کافی تھا وہ قیا مت کے دن اس حال میں آئے لاکہ اس کا چپر وصرف ہڑی ہوگا جو ترکت کر رہی ہوگی)

علامة مراقی رحمة الله عليه فرمايا" استام ابوداؤد في اورامام ابن حبان رحمة الله تنتيجافي روايت كيائي"

صحیحمسلم مل حضرت ابو برروه رضی الله عند کی روایت ب:

"جس نے اپنامال بردھانے کے لیے لوگوں سے سوال کاوہ افگارے ماسک رہا ہوتا ہے"

امام ہز اراورامام طبر افی رخمۃ اللہ تبہیا نے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت این عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ

> "آ دی امیر ہونے کے باوجود موال کرنا رہتا ہے تی کداس کاچیر وبوسیدہ ہوجا تا ہے" اس حدیث کی سند میں چھیزی ہے

ا مام بخاری اورا مام سلم رحمة الله تنبیجائے حضرت این عمر رضی الله عنه سے روایت کی ''آ دمی لوگوں سے مانگمار بہتا ہے بہاں تک کہوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے چیرہ

م كوشت كاأيك ظرابهي ند بوكا"

امام عبدالله بن احمد رحمة الله تبيها نے زوائد مند ميں معنرت على المرتضى رضى الله عندے روايت كياكه " جو تفص باوجو دفر اخ دى كے سوال كرنا ہے وہ مرف دوزخ كرم پھرزيا دہ كرر ہا ہونا ہے"

امام ابن حبان امام ابن شامین شامین امام تمام اور امام ضیاء رحمة الله علیهم نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت کی:

'' جو محض مال دارہونے کے لیے سوال کرنا ہے ما فکا ہوا وہ مال دوزخ کے گرم پھر ہوتے ہیں جنہیں وہ نگلے گا ب جو چاہے کم مائلے جو چاہے زیادہ سوال کرئے''

امام ابن جرمر دعمة الله عليه كى ايك روايت من يك

.....

"وه كرم چقر نظي كا الخ"

پھراس مال کی مقدارجس کے بعد سوال کرنا حرام ہے بحسب اختلاف حالات لوگوں کے اور اختلاف اوقات حاجت کے بعض روایات میں وار دہوا ہے کہ اور شام کا کھانا ہے اس کایا اس کے کھانے اور اس کے اور اس کے کھانے اور اس کے کھانے کا اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار پچاس در ہم ہے جو تقریب پھردہ روپیہ کے قریب ہوتے میں یاس کی مقدار پچاس در ہم ہے جو تقریب پھردہ روپیہ کے قریب ہوتے میں یاس قیمت کا سامان بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں اولیوں ندکورہ میں ہے۔

"استنفنوا بغنی الله تعالی عن غیره قالوا و ما هو قال غداء یوم و عشاء" و فی حدیث آخر

"من سال و له خمسون درهم اوعدلها من الذهب فقد سال الحافا" و في لفظ آخر

"اربعون درهما" 🗓

(ر جمہ: صریت پاک س آیا ہے

"الله تعالیٰ کی غنا کے ساتھاس کے ماسوائے فی ہوجاؤ۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیا ہے؟ فر مایا ایک دن کے شنج اور را ت کھانا"

دومرى حديث سآيا ہے

"جس کے پاس بیاس درہم یاان کے ہراہر رقم ہواوروہ مائے تو اس نے لوکوں سے لیٹ کر ما نگا ہے" ایک روایت کے افعاظ یول بیل:

"اس کے پاس چالیس درہم ہوں۔الج"

ءِ أَ احياء علوم اللين مع قحاف السادة المتقين ،جلد / 1 1 صفحه ٨٠٨ مطبوعه تار الكتب العلميه بيروت

قال الزبيدي رحمه الله في شرح في بيان حديث الاول

و في حديث سهل بن الحنظلية قالوا و ما يغنيه يا رسول الله قال قدرما يغديه ويعشيه رواه احمد وابو داؤد و ابن خزيمه و ابن حبان و ابن جرير والطبر الى والحاكم في حديث على قالوا و ما ظهر غني قال عشاء ليلة

رواه عبدالله بن احمد و استاده حسن

وهذا هو المختار من مذهب ابي حنيفة رضي اللهعندا

(ترجمہ: علامہ ذبیدی دتمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کی تمرح میں فرمایا: حضرت بہل بن منظلیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث می حدیث میں ہے سحابہ نے عرض کی کوئی چیز آ دمی کے لیے کافی ہوتی ہے فرمایا اتنی مقدار جس ہے سے اور شام کا کھانا ہو سکے اسے امام ابودا وُ ڈامام ابن فر ہیں ہام ابن حبان امام ابن جریزا مام طبر افی امام حاکم نے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فراخ دی کیا ہے؟ فرمایا ایک داست کا کھانا۔

اسے امام عبداللہ بن احمد رحمة الله تنبيانے روايت كيا اوراس كى سنوحس ب

امام اعظم ابوحنیفه دیمة الله عنه کامخار تدبب می ب

لین اس حدیث کوامام احمد اور ابوداؤو فیرہ اٹمہ کردیث نے کہل بن منظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے بسند حسن دوسری روایت میں اس غنا کی مقد راجس کے بعد سوال حرام ہے فقط شام کے وقت کا کھانا آیا ہے۔ اور مجی مقد ار فدجب امام اعظم سے مقد ارمختار ہے۔

م سیروں میں صفوں کوچیر تے اور مسیروں میں نمازیوں کے آگے گھوڑ دوڑ کرتے پھرتے ہیں۔ایہوں ہی کے دیے گئر تے بھرتے ہیں۔ایہوں ہی کے دیے گئراس کے دینے کی نسبت علامہ شامی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کوایک بیبہ دینے کا گناہ اثنا ہوتا ہے کہ اگراس کے کفارہ میں ستر بیبہ اللہ واسطے دیئے جا کیں جب بھی دینے والااس گناہ ہے یہ کہ نبیں ہوتا۔ چنانچہ اول تو ی صفرا میں مضمون معد عبارت فرور ہو چکا ہے۔

حوده العبدالراجی ابوجمه محمد دبدار علی المفتی فی جامع اکبرآ با د



......

﴿ فَتُوَكَّىٰ تَبِرِ ..... 74 ﴾

سوال

جمعه كوكس وقت خريد وقروضت ندج إئے اوان اول يا اوان دوم سے۔

الجواب

هو المصوب

کی احتیاط یہ ہے کہ وقت جمعہ یعنی بعد زوال ہے جس وقت تک جامع مسجد میں نماز ند ہوجائے خرید فروخت کروہ تر کی ہے اورا ڈان اول جومنار پر اول وقت دی جاتی ہے اس پر اکثر علما مکا اتفاق ہے۔ روامخیار میں ہے۔

الاصح انه الاول باعتبار الوقت و هو الذى يكون على المنارة بعد الزوال الرجمة الرجمة المنارة بعد الزوال المطابق وه (ترجمة على كاو بوب اوري كاترك جمل افان سه لازم بهوجاتي بي اس سهم اداس قول كرمطابق وه به بودقت كاغتبار سه مهلى بوتى باوروه زوال كه بعد مناره پر پرهى جاتى به) اورمطلب تخ شراء كروه كايه به كري تو جائ كي شريفل كناه بوكا۔ والله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب

كتبه: المفتى السيد محمد اعظم شاه

عفى عنه وكفاه

00000

رد المحتار :

﴿ فَتَوَىٰ نَمِبر ... 75﴾

سوال

کیافر ماتے میں علمائے دین

اول يدكه هلبه على يوم جعد ماعيدين من معداشعاري حنا جائز يمانبين؟

درم بدكه بخيال فبميدكي عوام خطبه معدا شعارية صناجائة اس كى نسبت علاءِ حقانى كياتكم صا درفر ماتے

ين?

سوم يه كدا گر خطبه علمى كامعه اشعار پر صنانا جائز تصور كيا جائز ابعد اختيام خطبه واول وقت بشسب منهر قبل آناز خطبه منانی بھی اشعار هله ده گهر مسائل كا ذكار كيا جائے تو پيطر اين نز دملا و درست بيانبيں؟ سائل جمد خان پيش امام

الجواب

جلد اول فناوى مالكير بيصغير ١٠١١ من يه:

ويحرم في الحطبة ما يحرم في الصلوة 1

(ترجمه: دوران خطبه وهاعمال حرام بين جونماز من حرام بين)

اوریاس واسطے کہ ظہر کے فرض جمعہ کے دن ہو جہ فرضیتِ جمعۂ دور کھت ہیں۔اس کی وجہ تحقیقی فقہاءِ کرام سے رہبی معلوم ہوتی ہے کہ خطبہ قائم مقام دور کعتوں کے کردیا گیا۔ لہذا اؤان اول نمازِ جمعہ سفتے ہی مسعی الی الحصلیة بمودب سیاق اور دلالعِ آیتہ کریمہ:

يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلوقين يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ٢٠

العناوي العالم گيريه مع ترجمه اردو: جلد ٢ صفحه ١١٨ المكه پريس لاهو ر

القرآن الكريم: سوره الجمعة آيت 9

(ترجمہ: اے بیمان والواجمعہ کے روز جب نماز کے لیے ندادی جائے تو اللہ تعالی کے ذکری طرف دوڑ پڑو) فرض کر دی گئی اور نماز جمعہ کی اؤان کے ساتھ سمی ذکر اللہ کی طرف جس سے مراد با تعاق وہ خطبہ ہے۔ واجب ہوگئی

#### كما في الكبيري في صفحه ١٥٥٥

فهى (اى الخطبة) من جملة الحصوصيات التى لم يرد اسقاط الركعتين الا مع مراعاتها فكانت شرطاو شرط الحطبة كو نها فى الوقت لا تصح قبله لانه من جملة الخصوصيات المقيدية بها و ان تكون بحضرة الجماعة للتوارث فلو خطب وحده ثم حضرت الجماعة فصلى بهم لا تجوز للتوارث و لقوله فاسعوا الى ذكر الله و هو يشمل الصلوة والخطبة .!

(ترجمہ: خطبهان خصوصیات میں سے بے جن کی رمایت کے بغیر دور کعتوں کا ساقط ہوناوار دہیں ہے۔ اہذا یہ (خطبہ) جمعہ کے لیے شرط ہے۔اور خطبہ کی شرائط یہ ہیں)

(۱) خطبہ وقت کے اقرار ہو۔ وقت سے پہلے یہ درست نہیں۔ کیونکہ یہ ان خصوصیات میں سے ایک ہے۔
 نے جن کے ساتھ نماز جو مقید ہے۔

(۲) یہ جماعت کی موجودگی میں دیاجائے۔اگر خطیب نے اکیلے خطبہ پڑھ دیا بھر جماعت آگئی اور ان کے ساتھ اس نے نماز جمعیا داکی تو جائز نہیں۔ کیونکہ تو ارشائی طرح جاری ہے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے فاصعوا الی ذکر اللہ (لیمنی اللہ تعالی کے ذکر کی طرف بھاگ کرآؤ) اس لفظ کے مقبوم میں نماز اور خطبہ دونوں شامل ہیں۔

چنانچے روایت بذکورے صاف ظاہر ہوگیا ہے کہ مضود خطبہ سے مجر دوعظ نہیں ہے بلکہ کن وجہ یہ خطبہ حکماً حکم نماز میں ہے۔اس واسطے صاحب سالمگیر ریفر ماتے ہیں "کہ جو امور نماز میں حرام ہیں "خطبہ میں بھی .....

حرام بين سا

اور نماز کے تعلق علامہ صفی در مختار مصری کے صغیہ سمائے میں فرماتے ہیں

و صبح شر وعه ایضا مع کراههٔ التحریم بتسبیح وتهلیل و تحمید کما صح لو شرع بغیر عربیهٔ ای لسان کان و شرطا عجزه ا

یعی کم برتر بر برسی الله اکبوکی جگه مسبحان الله یالا الله الا الله کے ساتھ نماز تروع کردی نماز ہو جائے گی مُرکروہ تحر بیر ہوگی۔ جیسا کہ فاری یا کسی دوسری زبان میں مثلا ''اللہ بہت بڑا ہے'' کے ساتھ کروہ تحر بیر ہوگی اور صاحبین کے ذوکے تر واضحت بچر مصلی ہے۔

یعنی بکراپہ پستا تحر کی بھی جب نماز ہوگی جب مصلی عربی میں اللہ اکبرادانہ کر سکے اور مجبور أاردو میں یاکسی دوسری زبان میں ادا کر ہے۔

پھر بعد عبارت ن*ذ کورتر بر*فر ماتے ہیں۔

و على هذا الخلاف الحطبة و جميع اذكار الصلوة ٣

(ترجمہ: خطبہ اور نماز کے تمام ارکان کے بارے میں بھی بھی اختلاف موجود ہے)

یعنی جو تکم تکبیر تحریمه کا ہے وہی تکم بموجہ اختلاف اقوال امام وصاحبین رحمها اللہ خطبہ کا ہے۔ اہذا بلاشبہ خطبہ کاعلا وہ عربی نیرزبان میں کوجائز ہے مَّر کروہ تحریمہ ہے۔

مراب كلام اس امريس بي كما ما دونون خطبيتر وإجواز نمازي ما مجرد فرالله بقدرال حدد للها مستحد للها مستحدان الله بهى كافى بيار وونون خطبيتر والعدد درميان دونون خطبول ككلام كرنا ما الصيحت آميز لظم مستحدان الله بهى كافى بيار وونون خطبول كي بعد درميان دونون خطبول ككلام كرنا ما الصيحت آميز لظم ما نشر طويل ما مختصر ما مطلقا جائز بي ما نا جائز اور جائز سية جائز مع الكراجت بيا بلاكراجت الهذا اولا

المكاوي العالم كيريه مع ترجمه اردو جلد ٢ صفحه ١٢٨ المكه پريس لاهور

ی الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۹۱٬۱۲۰ دار احیاء التراث العربی بیروت

ے مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۲۱ دار احیاء التراث العربی بیروت

تقصیل ان امور کی بیان کی جاتی ہے۔ پھر تعلق طبہ علمی جواب دیا جائے گا۔

امام اعظم رحمة الله كزود كي شرط جواز نماز جوفظ فرالله بقد رالحمد لله يا مجر دلا اله الا الله به بيت خطبه ب- جس كا زبان عربي شي ادا كرنا ضرور ب اورا كرسواع بي كبحى شروع كردى قوجواز نماز كوكافى بيت خطبه ب- جس كا زبان عربي شي ادا كرنا ضرور ب اورا كرسواع بي كبحى شروع كردى قوجواز نماز كوكافى بوگاء مريفتل مكروة تحريفتل كروة تحريفتان كرزد كي شرط صحت نماز كم از كم خطبه كازبان عربي مي اورعندا المجوئ بيب عربي شي ندير مدين التحيات يرمنا ضرور ب-

كما في الدرالمختار صفحه ١٨٣٤

و كفت تحميدة او تهليلة او تسبيحة للخطبة المفروضة مع الكراهة وقا لا لا بدمن ذكر طويل و اقله قدر التشهد الواجب بنيتها .!

(ترجمہ: خطبہ کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے ایک بارال محمد مند یا لا الد الا الله یا مسحان الله کہنا کافی ہے لیکن مرف ای بر اکتفاء کرنا کروہ ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ اللہ الا الله الا الله یا کہ خطبہ کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے طویل فرضروری ہے جس کی کم از کم مقد ارتشہد ہا وریہ خطبہ کی نیت سے بڑھا جانا ضروری ہے۔

الیے طویل فرضروری ہے جس کی کم از کم مقد ارتشہد ہا وریہ خطبہ کی نیت سے بڑھا جانا ضروری ہے۔

اور سنت موکدة بالاتفاق دو خطبہ ہیں جو بہت درازند ہول اس واسطے کہ خطبوں کا بہت دراز بڑھنا کروہ ہے۔ کما فی الدالم ختار:

و بسن خطبتان خفیفتان و تکره زیادتهماعلی قدر سورة من طوال المفصل یا این خطبتان خفیفتان و تکره زیادتهماعلی قدر سورة من طوال المفصل یا این جمه: دو بلکی خطبه پر حناسنت باوران کاطوال مفصل کی ایک سورت سے زیاده بوا کروه بی اورافقد رتین آیت کے درمیان میں بینمنا بھی سنت ہے۔

كما في الدر المختار :

بجلسة بينهما بقدر للث آيات

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٣ صفحه ١٩ دار احياء التراث العربي بيروت

۲,

......

### (ترجمہ: دوخطبول کے درمیان تین آیات کی مقدار جلسرکرے)

الله عبر خطبه كاول شي حمدوثنا اورشها دنين اورصلوة وسلام اور يحدمنما مين وعظ ساته تلاوت آسب كلام الله كسنون برخطبه كاون النهار الآية كا الله كسنون ب بيناني خطبه من بحى سوروى المعصر بمحى ركون لا يستوى احسحاب النهار الآية كا يرمنا حضور مر ورسالم عبلة أله بين منقول ب ب س واسطنا رك كمي بحى امركا مور فدكورت كفي اربونا ب اور مونا مور فدكورت كفي المركام مور فد فورت المؤلدة وسلام اورمون مردا وركورة و كواسط دسامروى وما ثور و الله ما ورمون مردا وركورة و كواسط دسامروى وما ثور و

#### كما في البحر الرائق

وهى (اى الخطبة) تشتمل على عشرة احدها البداء ة بحمد الله و ثانيها الثناء عليه بما هو اهله وثائها الشهادتان ورابعها الصلوة على النبي عليه و خامسها العظة والتذكير و مادمها قراء ة القرآن و تاركها مسئ روى انه صلى الله عليه و سلم قرأ فيها مورة العصر و مرة اخرى لا يستوى اصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون و اخرى و ناد وايا مالك و سابعها الجلوس بين الخطبتين و ثامنها ان يعيد في الخطبة الثانية الحمد لله والثناء والصلوة على النبي شيئة و تاسعها ان يزيد فيها الدعاء المعومنين والمومنات وعاشرها تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل أ

 أصحاب االجنة هو الفائزون (رترجمه: جتني اوردوز في يرايرنين جنتي لوك بي كامياب بن )اورجي و نادوا یا مالک یوماکر تے تھے(2) دوخطبہ کے درمیان بیتمنا (۸) دوسرے خطبہ میں الحمد للہ اللہ تعالی کی تنااور نی اکرم ﷺ پر درود یا ک کاا ماده کرنا۔ (۶) اس خطبہ س ایل ایمان مردوں اور تورتو ل کے لیے دیا کا ضافہ کرنا (۱۰) طوال معصل کی ایک سورت کے ہراہر خطبہ یس تخفیف کرنا ان کوطویل کرنا کروہ ہے)

الله اورافير الله فر خلفاء راشد ين اورمين كرين اورابل ريت كرام متحن ي

كما في صفحة ١٣٨ من البحر المصرى

ذكر الحلقاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث ويذكر العمين

(ترجمہ: طافائے راشدین کاؤکر متحس سے تو ارث ای طرح جاری سے اور نی یاک تابی ایک علی اور کی اور کھی کرے)

اورد ساکرنا سلطان اسلام کے لئے اورجا بر اوراس کومنتحب مجھتابدعت۔

كمافي اخر الصفحة المذكورة من البحر

و في السراج الوهاج واما الدعاء للسطان في الخطبة فلا يستحب روى ان عطاءً ا سئل عن ذلك فقال انه محدث و انما كانت الخطبة تذكير ١٠

ار جمہ: سراج وہاج میں سے کہ خطبہ میں با دشاہ اسلام کے لیے دیا کرنامتحب نبیں سے معزت عطاء رتمة الله عليه السياس كي بار عين سوال كيا كيا تو انهول في مايا بينوا يجاد امر ع خطبة و صرف لفيحت 🖒 کا

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ دیا سلاطین اسلام کے واسط امرزا کد سے خطبہ سے اس کو کوئی علاقہیں محمی سے اس یر انکار منقول نہیں۔ بلکہ ظالم بادشا ہوں کی تعربیب بے جاہر یہاں تک انکا رفقها منقول سے کہاس وقت اگر سامعین باتی کرنے لگیں اور نہ میل آو بہتر ہے۔ ......

#### كما في البحر

ان الخطيب مادام في الحمد والموعظة فعليهم الاستماع فاذا اخذ في مدح الظلمة والنثاء عليهم فلا باس بالكلام حينئذ.!

(تر جمہ: خطیب جب تک وعظ وقعیحت میں مشغول رہے حاضرین پر واجب ہے کہا ہے سیں اور جب طالم حکمر انوں کی مدح وثناء تمروع کر لیا وال وقت با تمل کرنے میں کولی حرج نہیں ہے)

حوده: العبدالرائی رحمة ربالقوی ابوتمرمحمه دیدارعلی الرضوی الحقی الحقصبندی القا دری المفتی جامع مسجد اکبرآبا د

## ﴿ نُوَىٰ نِبر مُ 76﴾

### موال

کیافر ماتے ہیں مفتیان تربہ سین اس سکہ میں کہ ہندوستان میں نماذِ جعد کے بعد جو چار دکھت اختیاطی فرض پڑھے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔اگر ہندوستان میں جعد کی جماعت ہو جاتی ہے تو اختیاطی کے کیامتی؟ اورا گرنبیں آؤتی تو وہ دور کھت جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیا تھم رکھتی ہیں؟ فرض ہیں یا نفل اگر نفل ہیں؟ تو نفلوں کے جماعت کا ثیوت کیا ہے؟ دلاکل سے جواب باصوابتح روفر ما کر مضلع فرمائے۔

سائل: انتظام اللّذَا نوارحسين فياض خان كيا قت حسين صاحبان چ ئيمارلوله آگر هزاشوال ١٣٣٣هـ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

و هو الموفق للصواب

صورت مستولد مل چونکدفرضی جمد تطعی الثبوت باور شروط جمد ظنی الثبوت البذا بور تطعی الثبوت مستولد مل چونکدفرض بر مستولد مل الثبوت علی الثبوت بور خواد الماج المراح ال

و نقل المقدسي عن المحيط كل موضع و قع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم ان يصلوا بعد الجمعة اربعا بنية الظهر احتياطا حتى انه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت باداء الظهر و مشله في الكافي و في القنية لما ابتلى اهل مرو باقامة

الجمعتين فيها مع اختلاف العلماء في جواز هما امر المتهم بالاربع بعدها حتما احتياطا و
نقله كثير من شراح الهداية و غيرها و تداولوه و في الظهيرية و اكثر مشائخ بحارئ عليه
ليخرج عن العهدة بيقين ثم نقل المقدسي عن الفتح انه ينبغي ان يصلي اربعا ينوى بها آخر
فرض ادركت وقته و لم اؤده ان تردد في كونه مصرا او تعدددت الجمعة يا الخ

> حوده: ابوتمرحمددیدارعلی الرضوی ۳رمغهان۱۳۳۳ه

يا ودالمحتار على الدر المختار؛ جلد ٢؛ صفحه ١٣٦ مطبوعه مصر

<sup>&</sup>quot; الم النتها والحد ثين حضرت ولا اسير محد ديدار كل شاه زمة الشرطيك التاب جامع مجدا كبرة با د (آگره) من بحثيت منتی و خطيب تقر د كے بعد بيد به باتوى به نتوى كيا يرائع اور كا در تي الا الا الله به به نتوى كيا يرائع اور الله الله به به نتوى كيا يرائع اور منهان ۱۳۳۳ الله به رحم برعظى به موال كرة في با در تي بوگل به تاب مجد من بحثيت منتى وخطيب تقر دك الله در تي بوگل به تاب محد من بحثيت منتى وخطيب تقر دك الله در تي موال منهان كي مي به الله دار تي ايواليوكات الإدااي كور في حاصل به الله در تي موال منهان كي مي به الله داري تي به ايواليوكات الإدااي كور في حاصل به الله در تي موال الله دو تي موال به الله دو تي الله دو تي

﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ .... 77﴾ سوال

بعض مسلمان ایک مقی امام کے پیچے عید اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ کی ضد کی وجہ سے امام ِ فاسق کے پیچے پڑھتے ہیں۔ آیا ہے جائز ہے انہیں اور ایک شہر میں دوجگہ عید اور جمعہ ہوسکتا ہے انہیں۔ ۱۹مغر ۱۳۳۵ھ

ساكل حمام الدين بينواهطلا قدرما ست الور

الجواب

نمازعیدین اورنماز جعددوجگہ جائز ہے ﷺ مرتقی امام کے ہوتے ہوئے فائق امام کے پیچھے نماز جعہ وعیدین پڑھنا بلاشبہ کروہ تحریمہ ہے۔

حود ۵: العبدالراجی دیمهٔ ربالعلی ابوهم محد دیدارعلی ادا کوری اسنی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

﴿ فَتُوَكَّىٰ تَمِيرِ 78 ﴾ سوال

دستیا بنبیں ہوسکا۔

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

> حور ۵: العبدالرائی رحمة رسالقوی ابوجمد محمد دیدا رعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

## ﴿ فَتُوَىٰ نَبِرِ 79 ﴾ سوال

جناب مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں علمائے دین منطر ذیل میں بعد انتقال زوجہ کے شوہراس کو کا غدھا دے سکتا ہے اور منداس کا دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ بموجب بشرع شریف کے کیا تھم ہے؟ مع نام کتاب وصفحہ ہے آگائی فرمائیں۔

سائل:غلام ني بإزارة كره ١٢٠ رئي لأول ١٣٣٥ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما

بيامرتو ظاہر بى ئے كہ جب غير كندها دے كتے إن تو شو ہر كےكندها ديے بل كيا حرج ہے؟ مالانكه غير لعدموت بھى ورت كى طرف د كھنے ہے شنع كئے گئے إن اورشو ہركولعدموت اپنى زوبه كامنہ بلكه بازو تك د كھنا بلائكلف جائز ہے۔كما فى الدرالمختار

و یمنع زوجها من غسلها و مسها لا من النظر الیها علی الاصح یا (تر جمہ: خاوند کواپٹی مردہ بوی کو شل دینے اور ہاتھ لگانے ہے روکا جائے گا کیکن اس کی طرف دیکھنے ہے اسمح قول کے مطابق ندوکا جائے گا)

قال الشامي رحمه الله في صفحه ٦٣٪ من شرح الدرالمختار

قوله من النظر اليها عزاه في المنح الى القنية و نقل عن الحانية انه اذا كان للمرأة محرم يسممها بيده و اما الاجنى فبخرقة على يده و يغض بصره عن ذراعها و كذا الرجل

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۳ صفحه ۸ مطبوعه تار احیاء التراث العربی بیروت

.....

في امرأته الافي غض البصريا\_

(ترجمہ: تولہ: اس کی طرف دیکھنے سے ندروکا جائے گا۔ منح الففار جس اس قول کو تغیبہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور جنہ فقاوی خانیہ سے نقل کیا ہے کہ جب ورت کا کوئی محرم موجود ہواورکوئی کورت موجود نہ ہوتو اس کو خسل ندویا جائے بلکہ وہ محرم اپنے ہاتھ سے اسے تیم کراد ہے۔ لیکن اجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کرتیم کرائے اور تیم کے وقت اس کے ہاتھ ندد کھے۔ خاوندا گرائی مردہ یوی کو تیم کرائے تو اس کا تھم بھی اجنبی مردکی ما تند ہے۔ لیکن ہاتھوں کو دیم کے اسے اجازت ہے۔

حود ۵ العبدالراحی دیمة رسالقوی ابوچمر حمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسیدا کبرآیا د

.....

﴿ فنوی نمبر ..... 80 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس سئلہ میں کہ زیدائی زوجہ کا جناز ہا تھا کر گہوارہ اور قبر میں رکھ سکتا ہے یانہیں؟

> ۷ ماری ۱۹۱۸ء غلام نی گڑ ہ گاریبال آ گرہ

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صغیر ۱۳۳ جلداول در مخارض ہے۔

ويمنع الزوج من غسلها و مسها لامن النظر اليها على الارحج أ

لینی شو ہر کو منع کیا جائے اپنی بیوی کے شمل دینے سے اور اس کو ہاتھ لگانے سے نہ کہ اپنی بیوی کو د کھنے سے بعد موت کے ہر وایت اسمے۔

البذااولی اور افضل میں ہے کہ قبر میں بھی عورت کودی لوگ اٹا ریں جن پروہ حرام تھی لیعنی اس کے دشتہ دار فی رہم محرم ند کہ شو ہر۔

صغية٥٥من الكبيري

و ذو الرحم المحرم اولى بوضع المراة فان لم يكن فاهل الصلاح من الاجانب ذكره في المحيطيً

ا الدر المختار على هامش رد المحتار جلد ا صفحه ١٣٣٣ مكتبه رشيليه كوئته

۲ غنیة المستملی شرح میة المصلی صفحه ۵۵۲ مطبوعه مکتبه رحیمیه دیوبند

(ترجمہ: اولی بیرے کی ورت کوؤی رحم محرم رشتہ دار قبر میں رکھیں۔ گر کولی ایسارشتہ دارموجود نہ ہولؤ اجنبی جواہلِ صلاح ہوں بیاکام مرانجام دیں۔محیط)

الله اور جومنقول بے کہ حضرت کلی کرم اللہ وجہد نے حضرت خاتون جنت فاطمہ زیراء رضی اللہ عنہا کو شل دیا تھا اول آو اس پر انکا رسحابہ منقول ہے۔ علا وہ ہر یں بیام مخصوص ہے حضرت کلی کرم اللہ وجہد کے ساتھ بوجہ اقی رہے علاقت زوجیت کے درمیان سیمنا علی کرم اللہ وجہد اور حضرت سیمہ وضی اللہ عنہا کے قیامت تک بخلاف دومر ہے کو کو ل کے علا وہ حضور شہرا کے اور سیمنا علی کرمہ اللہ وجہدا ور حضرت سیمہ وضی اللہ عنہا کے کہ مرف کے بعد زوجہہ کے میں اللہ عنہا کے کہ مرف کا اللہ عنہا کے اللہ عنہا کہ عنہا کے اللہ عنہ کہ عنہا کے اللہ عنہ کہ اللہ عنہا کے اللہ عنہ کہ عنہا کے اللہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہا کے اللہ عنہ کہ عنہ کے اللہ عنہ کے اللہ عنہا کہ عنہا کے اللہ عنہ کہ عنہا کے اللہ عنہ کے اللہ عنہا کہ عنہا کے اللہ عنہ کے اللہ کے اللہ عنہ کہ عنہ کے عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کے اللہ کہ عنہ کہ عنہ کے عنہ کے عنہ کے عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کے عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کہ عنہ کر عنہ کہ عنہ کہ عنہ کے عنہ کہ عنہ کے عنہ کہ عنہ کے عنہ کہ عنہ ک

كما هو ظاهر من رواية المنقولة في الدرالمختار في صفحه ٦٣٣ حيث قال.

وقالت الائمة الثلاثة يجوز لأن عليا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا هـذا مـحـمـول على بقاء الزوجية لقوله منتهم كل سبب و نسب ينقطع بالموت الاسببى و نسبى مع ان بعض الصحابة انكر عليه شرح المجمع للعينى الم

(ترجمہ: حضرات ائمہ ڈلاشر حمیم اللہ تعالی نے فر مایا خاوند کے لیے اپنی مردہ یوی کو شمل دیتا جا بزے کوں کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عند نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عندہا کو شمل دیا تھا۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ شمل دینے بیردوایت ان دونوں حضرات کے درمیان و فات حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے با وجود روجیت کا تعالی با قرید میں اللہ عنہا کے با وجود روجیت کا تعالی با قرید میں اللہ عنہ ہوجاتا ہے کہ اس میں اللہ عنہ باتی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر انکار بھی موجاتا ہے کیکن میر اتعالی اور نسب باتی رہتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر انکار بھی فرمایا تھا۔ شبرح المجمع للعینی)

حود ۵ العبدالراحی ابوتگه محمد دیدارعلی الحقی المفتی فی جامع اکبرآ با د

Ŋ

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 81﴾

موال دمنیاب نبیں ہوا۔

۷ارمغران۲۳۳۱ه

### الجواب

عمامہ پر یا گفنِ میت پر یا چیٹانی یا سینہ میت پر عہدنا مدیا سم اللہ یا کلمہ طیبہ لکھنے کو بعض فقہا نے لکھا ہے کہاللہ تعالی ہے امید ہے کہ اس کی ہر کت ہے میت کو بخش دے چنانچے صفحہ ۲۹۸ درمختار میں ہے۔

كتب على جبهة الميت او عمامته او كفنه عهدنامه يرجى ان يغفر الله للميت و اوصاه بعظهم ان يكتب في جبهته و صدره بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رؤى في المنام فسئل فقال لماوضعت في القبر جاء تنى ملائكة العذاب فلما رأوا مكتوبا على جبهتى بسم الله الرحمن الرحيم قالوا امنت من عذاب الله يا

(ترجہ: میت کی پیٹائی اس کے تمامہ اور کفن پر عہدنا مہ تکھے قوا مید ہے کہ میت کو پخش دیا جائے گا۔ بعض لوکوں نے وصیت کی کہاس کی پیٹائی اور بین پر بسم الله الوحمن الوحیم لکھاجا نے پہنا نچا ایما کیا گیا۔ خواب میں است دیکھا گیا اور پوچھا گیا تو اس نے کہا تھے جب قبر میں دکھا گیا عذاب کفر شختہ آگئے جب انہوں نے میری پیٹائی پر بسسم الله الوحیم اللوحیم لکھا دیکھا تو کہنے گلؤ اللہ تعالی کے عذاب سے امن میں دہا)

البنة مرروشالی وغیره سے لکھنے میں چونکہ خوف کو میٹ وقو تائی کام النی ہے بعض فقہاروشالی سے لکھنے کو مٹ کو مٹ کرتے میں اور فر ماتے میں کہ بلا روشنالی وغیرہ کلمہ کی افکی سے بسم اللہ چیٹانی اور کلمہ طیب بیند پر لکھ دیا جائے چنانچ سفی میں ہے۔ جائے چنانچ سفی میں ہے۔

نقل بعض المحثين عن فوائد الشرجى ان مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالاصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا اله الا الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين!

حود ۵: العبدالراتی دیمنهٔ ربه ابویم محد دیدارعلی آمفتی فی جامع اکبرآباد سارمغمان ۳۳۳۱ه

## ﴿ نُوَىٰ نِمِرُ 82 ﴾

سوال اگر یارچہ پر کلم لکھ کرمیت کے ہر پر لپیٹ دیتے ہیں بیمل نا جائز تو نہیں ہے؟ ۷ارمغمان۲۳۳۱ه

### الجواب

عمامه میت کے سریر لیٹنا مخلف فیہ ہے۔ متقد مین فقہا مکروہ فرماتے ہیں اور متاخرین فقہا فقط علماءو مثالُ كرواسط بالبابغرض ظها وتعليم علم متحب بمجت بير يناني صغير ١٣٥ درمخارين ي

و تكره العمامة للميت في الأصح مجتبي و استحمنها المتاخرون للعلماء والاشرافءا

(تر جمہ بھی تر قول کی روے میت کوعمامہ بہنانا کروہ ہے لیکن متاخرین فقہاء نے علماء اور بزرگ لوکوں کے لےاے متحن قراردیا ہے)

حوره: العبدالراحي رحمة رسالقوي ابوجم حمد دبيرارعلى الرضوي فمفتى في حامع اكبرآيا و ۷ ارمغران ۳۳۲ه



صفحه ۲۳۲

## ﴿ فَتُو كُانِمِرُ 83 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان تمریع مثین اس منعلہ ذیل میں کہ جنازہ کو کورستان لے جاتے وقت کون کی رفنارمناسب ہے؟ آ ہتہ یا تیخ یا اپنی معمولی رفنارے جانا چاہئے؟ اگر تیز رفناری سے پچھضعیف لوگ میت کوکاندھاند سے کیس اور پیچھے رہ جا کیں آو کیسا ہے؟

الجواب

هو المرفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زننى علما جنازه کوتيزگام مالت سے لے جانا منت ہے۔ گرمٹل بنود بھاگتے ہوئے لے جانا درست نبیل ہے۔ کما فی الدرالمختار ویسرع بھا بلا خبب ای عدو سریع ا (ترجمہ: جنازہ کو) ٹھا کہ جلدی جلدی چلیس تیز ندوڑی)

قال الشامى رحمة الله عليه حد التعجيل المسنون ان يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث اسرعوا بالجنازة."

(ترجمہ: جلدی چلنے کی مسنون حدیہ ہے کہ اتنا تیز چلیں کہ پاکلی میں میت پیکو لے ندکھانے گئے۔ کیونکہ کہ حدیث یاک میں سے جنازہ کواٹھا کوجلدی چلو)

البنته بلحاظ ضعیف لوگوں کے اگر آ ہنتہ کچھ دور تک چلیں پچھ نقصان نہیں معلوم ہونا۔ مَر طریقِ سنت وہی ہے جونقل کردیا گیا۔فقط

حود ۵ العبدالعاص المحمد دیداری المفتی جامع مسیدا کبرآ با د

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳٪ صفحه ۱۳۲ مطبوعه تار احیاء التراث العربی بیروت الدر المختار مع و

ی رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۱۲۲ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

﴿ فَتُوكَانِمُ مِر ..... 84 ﴾

سوال

نمازِ جنازه کی جونیت ہوتی ہے اس کوامام کالل طور پر نہ کیے اور مثلاو السد عساء لھندہ المیت پڑھنا جھوڑ دیسے ہ نماز جائز ہوئی یانہیں ؟ بیٹواتو جروا

### الجواب

🖈 شرا كطِنماذِ جنازه چها مور بيل 🗕

(اول) میت کامسلمان ہونا۔اور جب تک میت ذمن ندکی جائے میت کاغسلِ مسنون کے ساتھ پاک ہونا۔ ہاں البتدا گرمیت مسلم ہے بلانسل ونماز جنازہ دنن کردی گئی ہوئو تین دن تک اس کی قبر پر بھی نماز ہوسکتی ہے بلکہ ضرور ہے۔اس واسطے کہ نماز جنازہ فرش کفاریہ ہے

شرط دوم موم چہارم مصلی کے بدن اور کیڑے اور جاءِ نماز کاپاک ہونا۔ لہذا اگر ناپاک جو تے پہنے ہوئے یا اس جوتے پرجس کا تلانا پاک ہے کواوپر سے پاک ہونما زپڑھی جائے جائز ندہوگی۔ شرط پنجم میت کا امام کے سامنے دکھا جانا۔

اورد کن نماز جنازه اول چار تجبیری بی اورد کن دم قیام باگروالدعداء لهده المیت زبان سے نده الدی اورد کن نماز جنازه اول چار تجبیری بی اورد کن دم قیام باگر تر اید می افزیت الدیت سے ندکیا کی نفت تکبیر تحریم به منافز جنازه کی بوقت تکبیر تحریم به منافز بالدیت مستحب بند شرا نظر نمازے باورندار کان سے فقط

حود ۵ العبدالراتی دیمة رسالقوی ابوچمه حمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآیا د

.....

# ﴿ فَنُو كَانِمُبر ..... 85﴾ سوال

کیانیپ جنازہ ٹی مردوٹورت کی خمیر میں فرق ہے جیسا کہ ذیل میں نیت درج ہے یا دونوں کی ایک نیت ہے آگرا یک ہے تو کیا نیت ہے۔نیت نماز جنازہ بموجب تحریر بالا درج کی جاتی ہے وہ یہ ہے۔

تويت أن أودى أربع تكبيرات صلوة الجنازة الثناء لله تعالى والصلوة على النبي والدعاء لهذا الميت متوجها إلى الكعبة الشريفة الله أكبر

سائل:غلام ني كرُه وكاريان آكره

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

كتب فقد من بعد تيسري عبير كي مي دماماتور ي

اللهم اغفر لحينا و ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام و من توفيته منا فتوفه على الايمان ً \_

(ترجمہ: اے اللہ اہم میں سے زندہ مردہ موجود ناب جھوٹے بدے مرد عورت کو بھش دے۔اے اللہ! ہم میں سے جے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندگی نصیب فرما اور ہم میں سے جے تو موت دے اسے ایمان پرموت نصیب فرما)

چونکه احییت و توفیته کی خمیر من کی طرف پیرتی ہے جو سام ہاور شامل ہمردگان اسلام کومرد جول خواہ ورت ۔ اہذا نمازمرد کی ہوخواہ ورت کی بین ایک خمیر فذکورر ہے گی۔ البتدا گراس سے پہلے اگر بدرما یز ھے جس کوعلامہ شامی صغیر ۲۳۴ جلداول شامی میں نقل فرماتے ہیں۔

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والشلج والبرد و نقه من الخطايا كما ينقى النوب الابيض من الدنس و ابدله دارا خيرا من داره واهله خيرا من اهله و زوجا خيرا من زوجه و ادخله الجنة واعده من عذاب القبر وعداب الناراً منح

(ترجمہ: اساللہ! اسے بخش دے۔ اس پردتم فرماس کو مافیت عطافرماس کو معاف فرماء عزت کے ساتھ
اس کی مہمانی فرما۔ اس کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کو پانی کرف اور اولوں سے خسل دے۔ سے گنا ہوں سے اس
طرح صاف فرما جس طرح کے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کردیا جانا ہے۔ اس کواس کی دنیا والے گھر
سے بہتر گھر اور دنیا کے الی سے بہتر الی دنیا کے جوڑا سے بہتر جوڑا بدلے میں عطافرما۔ سے جنت میں داخل
فرما۔ اسے عذا ہے قبرا ورعذا ہے دوزے سے بناہ میں رکھ)

توضرورمرد کی نمازش اس طرح پر صاور تورت کی نمازش ان کی جگه آبا"پر صنا چاہیے جیے طفل نابالغ کی نمازش اللهم اجعله پر سے جی اور نابالغ لڑکی نمازش اللهم اجعلها پر سے جی اور نیت اول آو تصدِ دل کو کہتے جی شرع کی شنیت کر ہے تو مرد کی نمازش کے لھندا السمیت اور تورت کی نمازش لھندہ المیت

> حوره ·العبدالراحي ابوتد محد ديد ارعل الحقى المفتى في حامع اكبراً با د

# ﴿ فَتُو كُلْ نَمِيرِ ... - 86﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ نماز جنازہ کی صفوف میں درمیانی فرق (فصل) کتنا ہونا چاہئے؟ اگر نمازی زیادہ ہوں اور جگہ بتک ہوتو اس صورت میں کم از کم کتنا کتنا فصل رکھا جائے؟

سائل: حبيب احما كره

الجواب

هر المرفق للصراب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

نمازِ جنازہ ٹیں تجدہ آق ہونانہیں لہذا زیا دہ فصل کی ضرورت نہیں۔بقدر گئجائش اوروسعت وتنگئ جگہ کے اختیار ہے۔ بحسبِ ضرورت جتنافصل ممکن ہور تھیں۔اس واسطےاس کے تعلق فقہا سے تقرق نہیں پالی جاتی ۔فقط

> حوده العيدالمناصى الوثير ثير ديدارعلى الرضوى ألمغتى جامع مسيمة اكبرآ باد عصر الله له ولوالديه

## ﴿ فَتُوكَانِمُبر ..... 87﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس منعلہ ذیل میں کھنی نماز جنازہ کی بعد دِطاق رہیں گی یا نہیں؟ لینی ایک اور تین کے بعد نمازیوں کی کشرت پر پھی مل رہے گایا نچے اور سات وغیر میا زیادتی پر اس کالحاظ نہ کیا جائے گا؟

الجواب

هر المرفق للصراب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صفوف جنازه بحالت قلت وكثرت رجال برحال ش طاق ركهنام تحب بـ مظلوة تريف م بي عن مالك بن هبيره قال مسمعت رسول الله شيئة يقول ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين اوجب ا

حوده المناص ابوتم محدد بداريل الرضوى المفتى جامع مسجداً كبراً با د غفر الله له ولوالديه

﴿ فَوْ كَانِمْ بِرِ..... 88 ﴾ سوال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

و اذا اجتمعت الجنائز فافراد الصلوة على كل واحدة اولى من الجمعمُّ

(ترجمہ:اگر کی جنازے اکٹھے ہوجا کیں تو ہر جنازہ پرا لگ نمازادا کرنا تمام پر اکٹھی نمازادا کرنے ہے اولی ہے) اور جوان میں افضل ہو ہائتہار دین ودیا نت میں اس کی نمازاول پڑھائی جائے۔

كما في الدر المختار في صفحة المذكورة

تقديم الافضل افضل

(ر جمہ:افضل کی نماز جنازہ پہلے اوا کرنا افضل ہے)

اورا گرسب کی اکٹھی پڑھانی جائے تب بھی جائز ہے۔اورا ندری صورت اگر چہ جنازوں کا اس طرح رکھنا بھی کہایک کامردوسرے کے پاؤں کی طرف رہ ہے جائز ہے سرامام افضل کے پاس ہو۔سراولی یہ ہے کہ سب

راً الدرالمختار على هامش ر د المحتار جلد ( صفحه ٦٣٨ مكتبه رشيفيه كوئته

را ايد

قبلہ کی طرف آگے بیچھے اس طرح رکھے جائیں کہ سب کا بیندا مام کے سامنے رہے تا کہ نماز علی وجدالند ادا ہو۔ چنانچہ صفحہ ۲۲۷ درمختاریش ہے

و ان جمع جاز الم ان شاء جعل الجنائز صفا واحدا و قام عند افضلهم و ان شاء جعلها صفا مما يلى القبله واحدا خلف واحد بحيث يكون صدر كل جنازة مما يلى الامام وارتر بمه: اكر سب كى نماز جنازه المحمي في هذه وارت به بحراكر چا بية تمام جنازول كوايك من المركود ما اوران سد افتل ك پاس كمرا ابواور اكر چا بيتو قبله كى جانب ان جنازول كى من بنال يول كرايك جناز من كرا بهواور اكر چا بيتو قبله كى جانب ان جنازول كى من بنال يول كرايك جناز من كرا بهواور اكر چا بيتو قبله كى جانب ان جنازول كى من بنال يول كرايك جناز من كرا بهواور برجناز من كا بينوام كى مت الله بور)

قال الشامي

(ترجمہ:علامہ ٹامی نے فرمایا: )

هـذا جـواب ظاهر الرواية و روى عن ابى حنيفة غير رواية الاصول ان الثاني اولى لان السنة هي قيام الامام بخداء الميت؟

(ترجمہ: ظاہرروایت کی روے بیرجواب ہے۔حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اصول کی روایت کے علاوہ اور روایت کے علاوہ اور روایت کے علاوہ اور روایت کے ملائے کے دومراطر یقہ بہتر ہے کیوں کہ منت یہ ہے کہ امام میت کے سامنے کھڑا ہو)

مرمرد کا جنازہ امام کے قریب رہے بعدہ جس کا چرجورت کا کہ ما ھو مذکور فی صفحة ۹۳۹ من الدر المختار

حود ۵ العبدالرا في رئمة ربه محد ديدا رعلى الحفى المفتى في جامع اكبرآ با د

#### 00000

راً الدرالمختار على هامش ردالمحتار جلد ا صفحه ۱۳۸۸ مكتبه رشيليه كوئته ـ الدرالمحتار مكتبه رشيليه كوئته المحتار مكتبه رشيليه كوئته ......

﴿ فنوی تمبر ..... 89 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان تشرع مثنین اس مسئلہ و ذیل میں کیا مام کو جنازہ سے کتنے فاصلہ پر کمٹر اہونا مناسب ہے؟

حبيب احمآ كره

الجواب

هو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

اس کی کوئی حدمقر رئیس ب البت میت کا بجانب قبله اورامام کے آ گے ہونا ضرور ب\_

كما في الدرالمختار

و شرطها ایضا حضورہ و وضعه و کونه هو او آکثرہ امام المصلی و کونه للقبلۃ یا (تر جمہ: نماذِ جنازہ کے شخیح ہونے کے لیے میت کا موجود ہونا اس کا پورایا کچھ جم نمازی کے سامنے ہونا اوراس کا قبلہ کی جانب ہونا شرط ہے)

حوده المناص ابوتمرتم ديداركل المفتى جامع مسيماً كبرآ باد عقد الله له ولوالديه

.....

## ﴿ فَتُو كَانِمُبِر ..... 90 ﴾ سوال

بعد نمازِ جعۂ جنازہ بخینر و تکفین کی کرامیت کیوں ہے بلکہ بنظر تواب و کثر ت جماعت بعد نمازِ جعہ مناسب ہے۔

#### الجواب

تبجیلِ نماز جنازہ واسطا ہتمامِ نماز جمعہ ہے۔ گر بجیل نائمکن ہوتا بعدِ نماز دفن کرنا کروہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس غرض سے تسامل کرنا کہ جماعت کثیر نماز پڑھے گی غیر مناسب ہے۔ اس کو کروہ تنزیبی لیعنی خلاف اولی لکھا ہے۔ کذا فی الطحطاوی ۔!

> المفتى السيد مجمد اعظم شاة ففرله محسه المفتى السيد مجمد اعظم شاة ففرله

 (1) قاو جهر «لميت صبيحة يوم الجمعة يكره تاخير الصاوة عليه ليصلى عليه الجمع العظيم بعد صلوة الجمعة وأو خافوا فوت الجمعة بسبب دفته يوخر المنفن

(تر بھہ اگر میت کو جعد کے دن می کے وقت عسل اور کنن دے کرتیا دکردیا گیا تواس کی نما زیجنا زوکواس لیے موٹر کرنا کروہ ہے کہ نماز جعد کے بعد بہت بڑی بھاعت اس کی نماز جناز وا دا کرے گی اگر دنن کے باعث نماز جعد کے نوٹ بھوٹے کا خوف بھوتو دنن کووٹر کردیا جائے)

الطحطاوي على مراقى الفلاح: صفحه ٣٣٢/مطبوعه بور محمد كارخانه تجارت كتب كراچي

﴿ فَوَى نَمِيرِ ... 91﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان تریج شین اس مسئلہ میں کہ مردہ کواندرمسجد یامنحن میں رکھ کرنمانہ جنازہ پڑھ کتے ہیں یانہیں؟

۱۳۳۷ه مین ۱۳۳۳ه ها استفنت سیرندند نشده میکه تحکید تحک

الجواب وهو المرفق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

محن مجداور بناہِ مجد این آئی مجد ہو پئی ہوئی ہوچو کھر فرف سام اہل اسلام بائی مجد کے زود کے مجد بی ہوتی ہے۔ اورعموا ہندوہ تنان وغیر ہیں ہی سادت ہے کہ پھے صدم مجد پؤاد ہے ہیں اورا کھر کہیں کم حصد کھلا ہوا محن رکتے ہیں۔ بعض جگہ مجد کے بنچے جگہ مالی پختر دکھ کہ پانی ہے ہم کے اوپر ہے پؤاد ہے ہیں اور دوطر فد کناروں کی طرف سے کھلا رکھ کر وضو کرنے کی جگہ وضو کے لیے بناد ہے ہیں اور اس کو ماری مجد بھے ہیں۔ اس واسطے کہ مجد کے اند روضو کرنا بالا تعاقی ممنوع ہے اور بعض جگہ مجد کا سامان در کھنے کی غرض سے مجد یا حقوم محمد کے بنچ مرداب دکھ دیتے ہیں کہ جو بالا تعاقی جائز ہے۔ البتداس کی اس زین کے اند روشو کرنا بالا تعاقی جائز ہے۔ البتداس کی اس زین کے اند رجتی زیمن مجد بھی معارف مجد کے بنی کہ جو بالا تعاقی جائز ہے۔ البتداس کی اس زین کے اند رجتی ذیمن مجد کی معارف مجد کے بانی مجد نے ہی گو ہونا ہوں ہوں ہوتی کیا ہو خوا ہ اس کے بنچ سامان مجد کے لیے جگہ مالی ہویا معارف مجد کے بانی کے لیے جگہ ہو کی نوروں وہی نے دوروں کی مروہ تر بھی اور بعض فقہا کے زور دیک مروہ تر بھی اور بعض فقہا کے زور دیک مروہ تر بھی اور بعض فقہا کے زور دیک مروہ تر بھی اور بوتی ہو بالوں میار دیں مجد کے بادروں کی مروہ تر بھی اور بعض فقہا کے زور دیک مروہ تر بھی اور بھی نوروں کی مروہ تر بھی اور بعض فقہا کے زور دیک مروہ تر بھی اور بھی نوروں کی مروہ تر بھی اور بھی نوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی نوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی فقہا کے زور دیک مروہ تر بھی اور بھی نوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی نوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی فاتھ کہ موہ تر بھی اور بھی اور بھی نوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی اس کی کر موہ تر بھی اور بھی میں کو میں کو میں کو بھی کا دروہ تی کی کر موہ تر بھی اور بھی اور بھی کی اور تو کی دوروں کی دوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی کی کر موہ تر بھی اور بھی کر موہ تر کی دوروں کی دوروں کی کر موہ تر بھی اور بھی کر موہ تر بھی اور بھی کی کر موہ تر بھی کر موہ تر کی کر موہ تر بھی کی کر موہ تر کر موہ تر کی کر موہ تر کر موہ تر کر موہ تر کی کر موہ تر کی کر موہ تر کی کر موہ تر کر کر موہ تر کر موہ تر کر کر موہ تر کر موہ تر کر موہ تر کر کر موہ

......

صغير ١٥١ جلد اول در مخار مطبور مصرمع رد الحنار من ي

و كرهت تحريما وقيل تنزيها في مسجد جماعة هو أى الميت فيه وحده او مع القوم والمختار الكراهة القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده او مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا خلاصة بناء على ان المسجد انما بني للمكتوبة و توابعها كنافلة و ذكر و تدريس علم وهو الموافق لا طلاق حديث ابى داؤد من صلى (على) ميت في المسجد فلاصلوة له

ترجمہ: نماز جنازہ بڑے گانہ جماعت والی نمازمیر میں اواکرنا کروہ تر کی ہے اور بھن علماء کے ہاں کروہ ہزیمی ہے اس صورت میں جب کہ صرف میت مجد میں ہویا لوگوں سمیت میت میر میں ہو۔ اس صورت میں اختلاف ہے جب کہ صرف میت مجدے ہا ہم ہویا کچھ نمازیوں سمیت وہ باہم ہو یخاریہ ہے کہ ہم صورت میں کرا ہمت ہے۔

خلاصه: اس كرامت كى ديديه ب كه مجد صرف ي كان نمازا وراس كية الع مثلاً نفل نمازا في كرانيلوم كى قد ريس كي ليد بنالى جاتى ب اوريجي منن ابو داؤد كه حديث كاطلاق كهوافق بوه هديث يول ب- مسن صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له

( یعنی جومتحد مس کسی آ دمی کی نماز جنازه واکرے اس کی نماز نبیس ہے)

اورچونکه کراه میت تحریمه ظاہر الروایۃ ہے اہذا میں روایت مختار ہے اور فتوی کے قائل۔ چنانچہ آخر صغمہ ا ۱۵۳ روائخ ار مذکور ش ہے

و بهـذا التقرير ظهر ان الحديث مويد للقول المختار من اطلاق الكراهة الذي هو ظاهر الروايذً"

وأ الدر المختار مع ر دالمحتار : جلد ۱ " صفحه ۲۵۳٬۲۵۳٬۲۵۳ مكتبه رشيليه كوئنه

ال رد المحتار: جلدا صفحه ۲۵۳٬۲۵۳ مطبوعه مکتبه رشینیه کوئله

(ترجمہ: اس تقریرے خلام ہوا کہ حد سب پاک مختار تول کی نائید کرتی ہے کہ کر امیت مطلق ہے اور میکی ظاہر روایت ہے)

۱۵۳ اہذا اگر عذر میندوغیرہ کا ہوتو بصورت عذر تھے مسجد کے اندر بھی بلا کرا صت جائز ہے۔ چنا نچہ ۱۵۳ شامی قدکورہ میں ہے۔

انما تكره في المسجد بلا عذر فان كان فلاءا

(رتر جمد: جنازه کی نمازمسجد می صرف بغیر عذر کے طروہ سے اورا کر عذر بولو کولی کرامیت نبیں)

حوره العبدالراجی دعمة رسالقوی ابوتمر تحد دیدارعلی الحقی المفتی شیرآ گره داعظ فی جامع مسجدا کبرآباد

00000

ا ردالمحتار: جلدا صفحه ۲۵۳ مطبوعه مکتبه رشیلیه کوئته

## ﴿ فَوَىٰ نِيرِ 92 ﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس امر میں کرا کے شخص کا انقال اس کے وطن سے چالیس کوں کے فاصلے پر ہوا اس کے دشتہ دا راس جنازہ کو دوروز میں وطن میں لائے یا س عرصہ میں میت کے بدن سے ہو آنے گئی تھی اور جنازہ پھول گیا تھا۔ گرکسی مقام سے پھٹانہ تھا۔ چنا نچاس کو شمل بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے جم سے کسی مقام پر زخم تک فاہر نہ ہوا۔ گرکسی مقام سے پھٹانہ تھا۔ چنا نچاس کو قضی نے ایس میت کو دومر سے دن اس کی موت سے دفن کر دیا گیا۔ جب بین جر ایک دومر سے مالم کو ہوئی تو انہوں نے قاضی صاحب کی قلطی فاہر کر کے تیمر سے دن قبر پر نماز جنازہ ادا کی ساس پر قاضی صاحب معترض ہیں کہ بوجہ پڑھے نماز جنازہ کے تیمر سے دن قبر پر مولوی صاحب پر چکھ جر مانہ ہونا چا ہے ۔ اہذا مفصل بحوالہ کتب معترہ تحریر فرمایا جائے آیا نماز جنازہ تیمر سے دن تیمر سے دن قبر پر مولوی صاحب پر چکھ جر مانہ ہونا چا ہے ۔ اہذا مفصل بحوالہ کتب معترہ تحریر فرمایا جائے آیا نماز جنازہ تیمر سے دن قبر پر مولوی صاحب پر چکھ جر مانہ ہونا چا ہے ۔ اہذا مفصل بحوالہ کتب معترہ تحریر فرمایا جائے آیا نماز جنازہ تیمر سے دن قبر پر مولوی صاحب پر پر جھو ہونا ہوں تھا ہے ۔ اہذا مفصل بحوالہ کا نہ بعن کا وہوں او تو جروا

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما

صورت مسولہ میں نماز جناز ہ میت پر اس وقت تک پڑھنا ضروری ہے جب تک اس کے اعدا نہ بھری اور سالم رہیں اور بدن اس کا پھٹا نہ ہو۔اورا گرمیت کو دفن کر دیا ہوبغیر اداءِ نماز جناز ہ کے اور ظن بالب ہو کہ ابھی تک بدن میت کا پھٹا نہیں ہوگا بلکہ سالم ہوگا تو اس کی قبر پر نماز جناز ہ ادا کر لی جائے۔

كما في الهداية

و ان دفن الميت و لم يصل عليه صلى على قبره لان النبي المستنطقة صلى على قبر امراً عند من الانتصار ويتصلى عليه قبيل ان يتفسخ والمعتبر في معرفة ذلك اكبر الرأى هو

#### الصحيح لاحتلاف الحال و الزمان و المكان ا

(ترجمہ:اگر میت کو فن کردیا گیااوراس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئ تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ
نی کریم علیہ نے انصار کی ایک ورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی میت کے پیٹنے سے پہلے اس کی نماز جنازہ
پڑھی جائے گی اور اس کی پیچان میں نالب رائے کا اغتبار ہاور بھی تھے ہے کیوں کہ یہ مدت حالت وقت اور
عگہ کے اغتبارے مختلف ہوتی ہے)

اورمیت کے سالم رہنے کا اندازہ امام کھ رحمۃ اللہ علیہ اورامام الی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تین دن کا لکھ کراگر چہائی کتاب امالی وغیرہ ش فرما دیا ہے کہ بعد تین دن کے اگر میت کو بلانماز جنازہ وفن کر دیا ہوتو تین دن کے بعد نماز جنازہ قبر پر پڑھی جائے مرضح بھی ہے کہ بیا اندازہ لازم نہیں ہے اگر بعد کئی دن کے بھی تالب خلن بوجہ میں ہو کہ جم میت پیٹا نہ ہوگا بلکہ سالم ہوگا تو بعد تین دن کے بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اورا اگر قبل تین دن کے بوجہ موٹا ہوئے جسم میت کے اور شدت موسم ہرسات یا گرما کے جنازہ پڑھی جائے اورا اگر قبل تین دن کے بوجہ موٹا ہوئے جسم میت کے اور شدت موسم ہرسات یا گرما کے بالب ظن سب کا بھی ہوکہ اب جم میت بھٹ گیا ہوگا تو جب بھی نماز جنازہ تین دن کے اندر بی پڑھی جائے۔ کہ السب کا بھی ہوکہ اب جم میت بھٹ گیا ہوگا تو جب بھی نماز جنازہ تین دن کے اندر بی پڑھی جائے۔ کہما فی العنایة تحت عبارۃ الهدایة "ھو الصحیح"

قوله هو الصحيح احتراز عما روى عن ابى يوسف رحمة الله عليه فى الامالى انه يصلى على الميت فى القبر الى ثلثة يام و بعده لا يصلى عليه و هكذا ذكر ابن رستم فى توادره عن محمد رحمة الله عليه عن ابى حنيفة رحمة الله عليه و الصحيح ان ذلك ليس بتقلير لازم لان تفرق الاجزاء ينختلف باختلاف حال الميت من السمن والهزال و باختلاف الزمان من الحر و البرد واختلاف المكان من الصلابة والرخاة كا\_

(ترجمه بقوله يكي محي بياس روايت ساحر از بيجوهرت امام ابوليسف رحمة الله عليد امالي من ب

الهدایه جلد ۲ صفحه ۱۳۵٬۱۳۳ مطبوعه۱۵۱ قفرآن والعلوم الاسلامیه کراچی

العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير جلد اول صفحه ٢٥٠ ، المطبعة الكبرى الاميريه مصر

اورصورت مسولہ میں آؤ نما زِجنا زہ تیسر سدن پڑھی گئ سے لہذا قول و نعل مولوی صاحب بلاتکلف میں کے اور قاضی صاحب بلاتکلف میں سے اور قاضی صاحب سے جو خطا ہوئی اس سے لازم ہے کہ تو بہریں نہ کہ اپنی بات سے مولوی صاحب کو متحق میں اور آگر وہ اپنی ضد سے بازند آئیں آؤ ایسا ضدی قاضی ہرگز قابل قضاد نو کی نہیں۔

والله اعلم وعلمه احكم

حوده العبدالراتی دیمة ربالقوی ابوجمه محدد بدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآ با دعرف آگره

\*\*\*

.....

# ﴿ فنوی نمبر ..... 93 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ ہیں کہ میت کو داہنی طرف ہے قبر ہیں اتارہا کتاب ہیں تحریر نہیں ہے لیکن اکثر صاحب ایسا کہتے ہیں کہ بعد دوبہر کے بائیں طرف ہے میت کوقبر میں اتارہا چاہئے تا کہ سایہ قبر میں اول ندواخل ہو و ہے ہمزا دسایہ کے ہمرا ہوفن ہوتا یا کیا؟

برائة وجدواحسان جواب جلدمرحمت موتا كباطمينان موفقظ

منتفتی احد نصیر خان \_ امام منجد بگیاند

#### الجواب

جمیع کتب فقہ میں تمام فقہا بھی تحریر فرماتے ہیں کہ جنازہ کو قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا جا ہے اور قبلہ بی کی طرف سے اٹھا کر قبر میں رکھا جائے۔ چنانچہ ہدا یہ میں ہے۔

و يدخل السيت الخ يعني توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر و يحمل منه الميث فيوضع في اللحد()

(ترجمہ: میت کوقبلہ کی جانب کنارہ قبر سے داخل کیا جائے۔ لینی جنازہ کوقبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے وہاں سے میت کو اٹھایا جائے چرقبر کے اندرر کھا جائے)

سا الهدایه مع حاشیه مو لاتا عبدالحی لکهنوی و حمة الله علیه ' جلد اول جز ۱۵ صفحه ۱۵۱ مطبوعه شار القرآن و العلوم الاسلامیه کر اچی وضاحت ویدخل المیت تک مِلیک مُهادت بِ الله سند کُرُمولانا عَمِداً کُلَاهُوکادِنْدَ الله طید کے عائیدکی مُهادت ب لہذا بیعقیدہ خلاف سنت رکھنا ہے کہ بعد دو پہر با کمیں طرف سے اٹا ریں اور قبل دو پہر دائنی طرف سے بالکل نخو بلکہ بدعت ہے اور نی اصل ایسے عقائمہ باطلہ سے مسلمانوں کو بچتا اور دوسروں کو بچانا ضروری امر ہے۔

> حوره: العبدالرائي رحمة ربالقوى ابوجمه محمد وبدارعلى الرضوى المشهدى المخفى المفتى في جامع اكبرآ باو يمور خه ممامح مالحرام مسهم

﴿ فَتُوَى نَبِر 94 ﴾

### سوال

گزارش بے کہ وسر پانچیا چھروزگز رے دھو بی ایک جورت کا جنازہ لے کرفیج کی نمازے پہلے مجد اکبری بین نماز جنازہ پڑھا نے کے واسط آئے۔ جماعت نماز فیج ہونے کے بعد امام صاحب مجد اکبری بینچ مجد مجد کے تشریف لائے۔ اور دھوجوں سے دریا فت فر مایا کہ بیرجورت نماز پڑھتی تھی یا نہیں؟ اس ججع دھوجوں میں سے کس نے کسی نے بیا کہ جہ نماز نہیں پڑھا کمیں گے نہیں میں سے کسی نے بیاکہ یہ نماز نہیں پڑھا کمیں گے نہیں پڑھائی ۔ اور مکان کو چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد احمد خان موذن مجد اکبری نے جنازہ کی نماز پڑھادی۔ ابندا رپورٹ اطلاع ارسال حضور ہے۔

### نواب على منصب دارد محاسب

جناب بالی

مفتی صاحب براوم بربانی مطلع فرمائی که جب امام صاحب کوید معلوم بوگیا تھا کہ متو فید مسلمان ہے تو ان کوزیا دہ تتحقیقات کرنے کی ضرورت تھی یانبیں؟ اور نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرنا جائز تھایانبیں؟ اور نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرنا جائز تھایانبیں؟ 184 جولائی دیائی دیائی

#### الجواب

اللهم رب زدني علما ارنا الحق حقا والباطل باطلا

صفي ٢٣٢ جلداول در مختار مطبوعه على هامش ردالمحتار ش ي

وهى قرض على كل مسلم خلااربعة بغاة و قطاع الطريق اذا قتلوا في الحرب ولو بعده صلى عليهم لانه حد أو قصاص و كذا اهل عصبة و مكابر في مصر ليلا بسلاح وخناق غير مرة فحكمهم كالبغاة و من قتل نفسه و لو عمدا يغسل و يصلى عليه و به يفتى و ان كان اعظم و زرا من قاتل غيره و رجح الكمال قول الثاني بما في مسلم انه عليه

السلام اتبى بـرجل قتل نفسه فلم يصل و لا يصلى على قاتل احد ابويه اهانة له والحقه في النهر بالبغاة. ا

اورصفي الااجلداول فأوى مالم كربيد من ي

الصلوة على الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض واحدا كان او جماعة ذكرا كان او الصلوة على كان او انشى مسقط عن الباقين واذا ترك الكل اثموا هكذا في التنار خانية والصلوة على الجنازة تنادى بأداء الامام وحده لان الجماعة ليست بشرط الصلوة على الجنازة كذا في النهاية وشرطها اسلام الميت وطهارته مادام الغسل ممكناء "

را الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول ' مفحه ١٣٣٤ ١٣٣٣ مكتبه وشيفيه كوئله.

<sup>.&</sup>quot; الفتاوى العالم گيريه مع از هو ترجمه' جلد ٢،صفحه ٨٩٣ مطبوعه فتشل ربي پريس راولپىڭى

ماحصل ان تمام عبارتوں کا بیہ ہے کہ جنازہ فرض کفامیہ ہے۔ جولوگ موجود ہوں ان میں سے اگر ایک آ دمی تنہا بھی نماز جنازہ اداکرے گاسب گناہ سے ہری اللہ مہ ہوجا کیں گے۔ وراگر کوئی بھی نہ پڑھے اور بلانماز جنازہ میت ڈن کر دی جائے سب گنے گار ہوں گے۔

اور ترطنماز جنازہ یہ ہے کہ میت مسلمان ہو ۔ گرمیت مسلمان امام وقت سے باغی ہوکر صاحب
بغاوت میں ماری گئی ہویاڈا کوڈیتی کی حالت میں مارا گیا ہویا جوٹھی اپنی ماں کویا باپ کوٹل کرڈا لے اوران کے
قصاص میں مارا جائے اور ہرولہ ہوں رائے جوٹھی خود کئی کر سان کی نماز جنازہ بخرض ان کی ذلت ظاہر کرنے
اور لوگوں کے ذہر و سحیے فرمانے کے نہ پڑھی جائے ۔ ہی علاوہ ہریں جوٹھی قرض دار مرجانا اجرض ذہر فرمانے
لوگوں کے قرض ندا داکر نے سے حدیدے میں آیا ہے کہ میت کا حال آئے ضرح سے ہیں اور و نشر میں اور اور میں اور اور میں اور و نشر میں اور و میں اور و مرول کو فرمانے کہ می ہوا تھے اور دوسروں کو فرمانے کہ می پڑھا دو ۔ پھر بہلیل اداءِ قرض
کراگر قرض دار ہونا خود اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا تے اور دوسروں کوفر ماتے کہ می پڑھا دو ۔ پھر بہلیل اداءِ قرض
مطبوعہ نظامی دھلی میں ہے۔

عن سلمه بن الاكوع قال كنا جلوسا عند النبى الذاتى بجنازة فقالوا صل عليه النبى التنافية الذاتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قبل عليها فقال هل عليه دين قبل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلثة دنانير فصلى عليها ثم اتى بالثائنة فقال هل عليه دين قالوا ثلثة دنانير قال هل ترك شيًا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة هل يارسول الله عليك و على ألك واصحابك و على دينه رواه البخارى ا

الله (ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوئ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ہم بی کریم علیہ اللہ کی خدمتِ افدی میں بیٹھے سے کہ ہم بی کریم علیہ اللہ کی خدمتِ افدی میں بیٹھے سے کہ ایک خدایہ جنازہ لا ایک لوگوں نے آپ سے عرض کی اس کی نماذ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے دریا دنت فرمایا کیا اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ اس پر آپ علیہ اللہ نے اس کی نماذ جنازہ

أمشكوة المصاييح صفحه مطبوعه

پڑھادی۔ پھر ایک اور جنازہ الایا گیا۔ آپ نے دریا فت فر مایا کیا اس کے فیمہ پھر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جن دینا رقر کہ چھوڑا ہے آپ نے کی ہاں۔ آپ نے بوچھا کیا اس نے پھھال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کی جن دینا رقر کہ چھوڑا ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھادی۔ پھر تیسرا جنازہ الایا گیا۔ آپ نے بوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا تین دینا رقرض ہے۔ پوچھا کیا کچھ چیز چھوڑی ہے؟ ۔ لوگوں نے عرض کی نہیں تو آپ نے سحابہ کرام سے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اوا کرو۔ حضرت ابوقادہ وضی اللہ عند نے عرض کی یا دسول اللہ ! کیا آپ آپ کی آل شحاب اور جھ پر قرض نہیں ہے؟ )

بہری جا وجود جانے اس امر کے کہ یہ مسلمان ہے خرود استخداد فرمالیے کہ یہ قرصد ارقو نہیں؟ تاکہ
آپ کے بذات خاص نما زنہ پڑھانے سے لوگ ادا ہے قرض کی کوشش کریں ۔ اور قرض دار ندمریں ۔ اور شاید
آپ کے نما زنہ پڑھانے سے کی کورم آجائے اور وہ اس کا قرض اداکر دے ۔ لہٰ قااگر میت اور میت کلانے
والے تمام افراد بے نمازی ہوں اور استے ترک نماز سے بے فوف ہوں کہ فود بھی کوئی نماز نہ پڑھا اور شش مزدوروں کے میت کورکھ کے طبحہ وجا بینیس ۔ اور وقت دریا فت بے فوف خدا بےدھ کرک کہدیں کہا سنے
مزدوروں کے میت کورکھ کے طبحہ وجا بینیس ۔ اور وقت دریا فت بے فوف خدا بےدھ کرک کہدیں کہا سنے
نماز پڑھے نگیں ۔ اور کوئی ہز رگ یا سالم ایسے ہوں کہ ان کی نماز نہ پڑھانے سے وہ سب لوگ یا جمش لوگ
موافق صدیم نہ کور صلوم ہوتا ہے ۔ کومر تک روایت بہ نبست نماز نہ پڑھانے ایسے بے نمازی کے جنازہ کی اب
سرکوئی صدیم نہ کور صلوم ہوتا ہے ۔ کومر تک روایت بہ نبست نماز نہ پڑھانے ایسے بے نمازی کے جنازہ کی اب
سرکوئی صلمان بے نمازی ہوتا ہی درقا ہی روایت کی بھی مطوم ہوتی ہے کہ زمانہ درول اللہ شاہ کہا ہوں سے اتنا شرک کی مسلمان بے نمازی ہوتا ہی درقا ہوں سالے کہنماز نہ پڑھے کا کنا وہنم دنیا بھر کے گیا ہوں سے اتنا فریدہ سے کہ حدیدے میں وارد ہے۔

قال النبی شنائی من ترک الصلوة متعمدا فقد کفردا
 یعنی جوتصدا نماز چیوژو میده بادشد کافر بوگیا۔

أِ الجامع الصغير مع فيض القدير ' جلد لا ' صفحه ١٠٢ ' دار المعرفه بيروت

......

چنانچ بخض ائم دین بموجب ظاہر حدیث بی قرماتے ہیں۔ گرہار سامام اعظم رحمہ الله قرماتے ہیں۔ گرہار سامام اعظم رحمہ الله قرماتے ہیں کہ مسعد الله محمد ا

(ترجمہ:بندے اور كفروشرك كے درميان فرق نمازر كرنے كا ہے)

والسله اعلم و علمه احكم الله بم كواورتمام مسلما نول كؤ فيقِ اتباع تُر بيت اورا بقناب بدعت اور ملازمتِ نما زِرجَ كاند بخوف وخشيت عطافر مائة أين ثم آين

> حود ۵: العبدالراحی ابوته تمه دیداریل المفتی فی جامع اکبرآبا د

> > 00000

را صحیح مسلم: صفحه ۱۵٬ حدیث رقم ۳۳۷٬ دار السلام للنشر والتوزیع الریاض توث مسلم شریف کے اتما قامیر بیل بین الموجل وبین الشوک والمکھو توک الصلاة. ترجہ مسلم آ دئی اور کفروشرک کے درمیان فرق نمازکوشک کرنے کا ہے



# ﴿ فَتُو كُانِمِبر ... . 95﴾ سوال

کیافر ماتے میں علماءِ دین اس امر میں کہا گرعشر زکوۃ کو ظالم ہا دشاہ چیراً دمسول کرلیں اوران کے صرف کرنے کی جگہ صرف نہ کریں تو اصحابِ زکوۃ وعشر وخراج پر اس کے معمارف پر دوبارہ عشر و زکوۃ وغیرہ نکال کر خرچ کرنالازم ہے؟

۶ ربب *الر*بب۳۹ھ

## الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

شر مادوباره نکال کراس کے معمارف پرخری کرنالازم تو نہیں سردیائ دوباره نکال دے اور معمارف پر خری کر سے قوافضل سے ناآ ککر عنوابعض خراج بھی دوبارہ نکال کراس کے معرف پرخری کرد سے قافضل ہے۔ کما فی الدر المختار المطبوعة علی هامش ردالمحتار فی صفحه ۲۲ من الجزء الثانی

أخذ البغاة والسلاطين الجابرة زكوة الاموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراح لااعادة على اربابها ان صرف الما خوذ في محله الآتي ذكره والايصرف فيه فعليهم فيما بينهم و بين الله اعادة غير الخراج لانهم مصارفه أ

(تر جمہ: باغی اور ظالم بادشاہ موالی ظاہرہ مثلاج پایوں کی ذکوۃ معشر اور فراج وسول کرلیں تو نصاب کے مالکوں پر ان کا دوبارہ اور فرائم کے دیں جن کا فرکر آئے کے پان کا دوبارہ واکرنا لازم نہیں ہے بشر طیکہ وہ وسول کر دہ ذکوۃ وغیرہ اپنے مصارف پر فرج کردیں جن کا فرکر آئے کے گا۔ اوراگر وہ مال ان مصارف پر فرج نہ ہوا ہوتو نصاب کے مالکوں پر ان کا دوبارہ اوا کرنا ان کے اوراللہ تعالی کے درمیان لازم ہے۔ فراج کی دوبارہ اوا دائے گی لازم نہیں ہے کے وکر دوبا کی وغیرہ کھی اس کے مصارف ہیں)

مَّراس زمانہ میں چونکہ فراج بھی اپنے موقع پرخرچ نہیں کیا جانا لہٰڈااس کا دوبارہ نکال کراس کے معارف برخرچ کرنا احتیاط ہے۔

كما هو ظاهر من قول الشامي في صفحه ٢٦ من الجزء الثاني

اما الخراج فلا يفتون باعادته لاتهم مصارفه إذ اهل البغى يقاتلون اهل الحرب والخراج حق المقاتلة شرح الملتقى أ

(ترجمہ: خراج کی صورت میں علمائے کرام اس کے امادہ کا نتوی نہیں دیتے کیونکہ وہ جائی اور طالم بادشاہ خود بھی ان کے معمارف میں کیونکہ باغی لوگ اہلِ حرب سے جنگ کرتے میں اور خراج جنگ کرنے والوں کا حق لے۔ شرح اسلنی

> اى واسطى مم اخراج خراج كودوباره ديناعلام زيلتى كفعيف معلوم بوتى ب-حيث قال الشامى رحمه الله فى الصفحة المذكورة

و ذکر الزیلعی ما یفید ضعفه حیث قال و قبل لانفتیهم باعادة الخراح الله الرقی ما یفید ضعفه حیث قال و قبل لانفتیهم باعادة الخراح الله الرقی رحمة الشعلید نے الیم عبارت ذکر فر مالی بے جوثر اج کے دوبارہ ادانہ کرنے کے قول کے ضعف ہونے پردلالت کرتی ہے۔ انہوں نے فر مالا کہ کہا گیا ہے کہ ہم فراج کے امادہ کا فتوی نہیں دیتے )

حوده: العبدالراجى دعمة ربيالقوى ابومحمر محدد بدارعلى الرضوى الحقى مسجد جامع اكبرآباد

#### 00000

را ردالمحتار: جلد ۲ مفحه ۲۱ مطبوعه مکتبه رشیدیه کونته

ردالمحتار: جلد ۲ صفحه ۲۲ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئله

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 96﴾

سوال

کری معظمی مولانا مفتی سید دیدا رعلی صاحب السلام علیم و رخمة الله و بر کاند بمبئ می عید بقر عید کے دن میحد ول شی بوتب نبیل بلکہ بنر مجھتے ہیں دن میحدول شی بوتب نبیل بلکہ بنر مجھتے ہیں اور نمازیوں کے آگے سوسو بچاس بچاس بھا گئے گھر تے ہیں اور وظیفہ پڑھے والوں کو جو با نظار بیٹھے ہوتے یا بعد نماز طعن و تشنیج کرتے ہیں ان کو دینا اور ان کو جو نم اور و تو ایا الل محلّم ان کا منع زرکم نا اور اس کو ایک کام بھمنا کیا ہے؟

۱۵رمغهان ۱۳۳۳ه ه مولوی عبدالحلیم امام مسجد جامل محلّه بمهی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

اکے دن کا کھانا حاصل کرسکتا ہے وہ حکما ای شخص کے تھم میں ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو۔
ایک دن کا کھانا حاصل کرسکتا ہے وہ حکما ای شخص کے تھم میں ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو۔
ایسے شخص کو کھانے کے واسطے سوال کرنا حرام ہے۔ ابت اگر ایک دن کے کھانے کے لائق موجود ہو آر کپڑے فقہ وضر ورت ندر کھتا ہوا یہ سکونت بقد رگز رندر کھتا ہوا کی فیامسافر گھر تک وی نیخ کا سامان ندر کھتا ہوا و بقد ور فیح ضرورت اس کو سوال جائز ہے۔ ضرورت سے زائد اس کو بھی سوال حرام ہے۔ اور ایسے سائل کو دیتا بھی حرام بسبب عدد کرنے کے فعل حرام پر جو سوال ہے۔

بسبب عدد کرنے کے فعل حرام پر جو سوال ہے۔

چناني جلدوم باب المصوف صفحه ۵۵ مو مختار ش ہے:۔

ولا يمحمل أن يمسال شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح

المكتسب وياثم معطيه ان علم بحاله لاعانته على المحرم أ

جڑ (تر جمہ: جس شخص کے پاس بالفعل ایک دن کی خوراک موجود ہواس کے لیے سوال کرنا طال نہیں اوراس سے اللہ بھی سوال طال نہیں جس کے پاس بالقوہ ایک دن کی غذا موجود ہوجس طرح کہ وہ شخص جو شخص کے لیے بھی سوال طال نہیں جس کے پاس بالقوہ ایک دن کی غذا موجود ہوجس طرح کہ وہ شخص جو شخص کو اس کی غذا موجود ہوتو وہ گناہ گار ہوگا کیوں کہ اس نے حرام پرا عداد کی ہے)
اس نے حرام پرا عداد کی ہے)

### قال الشامي رحمه الله :

قوله ولا يحل قيد بالسوال لان الاخذ بدونه لا يحرم بحر و قيد بقوله شيئا من القوت لان له السوال ما هو محتاح اليه غير القوت كثوب شر تبلالية و اذا كان له دار يسكنها ولايقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له السوال اذا كان يكفيه مادونها معراحيًا

(ترجمہ: قولہ لاکل: یعنی اس کے لیے جا رجیس مصنف علیدالرحمہ نے اسے سوال کے ساتھ مقید فرمایا کیوں کہ سوال کے بغیر کس سے کچھے لینا حرام نہیں ہے۔ بحر نیز مصنف علیدالرحمۃ نے کچھے فوراک کی قیدلگائی۔
کیوں کہ جس کے پاس فوراک موجود ہا ہے اس کے علا وہ اور ضرورت کی چیز مثلاً کپڑے کا سوال کہنا جا نز ہے۔ ترزیلا لیہ اور جب اس کے پاس گھر ہوجس میں رہ رہا ہوا وروہ کھانے کی قد رہ نہ رکھتا ہوت امام ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب سوال کے بغیر اس کی کنایت ہو سے توا سوال کرنا جا رہیں ہے)

اللہ میں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب سوال کے بغیر اس کی کنایت ہو سے توا سوال کرنا جا رہیں ہے)

اللہ میں رحمۃ اللہ علیہ کہ کہ کے ساکل جو عید میں میں نمازیوں کو تک کرتے ہیں اور فلا ہر سے کہ بے نمازی نایاک بے شل اس طرح صفوں کے آجو میں جو تے ہوئے جرتے ہیں کہ اکل ترمت مجرنہیں رہتی۔

<sup>.</sup> الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲٪ صفحه ۲۵٬۷۵٪ مکتبه رشیقیه کوئله

المحتار جلد ۲ صفحه ۲۷٬۵۵ مطبوعه مکتبه رشیقیه کوئته

البذاان كودينا اورمنع ندكرنا حك حرمت مجدكرانا سي جوقطعاحرام ساورجولوك باوصف قدرت ان كومنع نبيل كرتے وہ مرتكب حرام اور سخت كنا مگار ميں اور جوان كوديتے ميں وہ بھى بسب مددكرنے والے نعل حرام کے بخت گنهگار میں۔ ورجوا یے سائلوں کومسجدے نکال دیں مستحق ثواب میں۔

چنانچە مىلا جاداول شامى مىس ي

قال في النهر و المختار ان السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى و لا يتخطى للرقاب و لا يسال الحافا بل لامر لابد منه فلا باس بالسوال والاعطاء اه و مثله في البزازية و فيها فلا ينجوز الاعطاء اذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الامام ابو نصر العياضي ارجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد وعن الامام خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة من يتصدق عليهما

(ترجمہ: النبر میں ہے کہ مختار یہ ہے کہ مانگنے والا اگر نمازی کے آگے ہے نہ گز رے اور نہ بی لوکوں کی گرونیں مچلا تلے اوراصرار کرے ندما تلے بلکرسی المی چیز کے لیے ماتلے جس کے بغیراے جارہ ندہ ہو اس ماتلے اور دیے ش کونی حرج نہیں ہے۔ فاوی یو از یہ میں ای طرح ہے اواس میں یہ بھی ہے کہ جب سائل اس طرح غد کورہ کیفیت پر ندہوں تو ان کورینا جائز نہیں ہے۔ اورامام ابواصر عیاضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جھے اسید ہے کہ الله تعالى اس مخص كومعاف فرما دے كا جوانبيں مسيدے تكال دے اورامام خلف بن ايوب رحمة الله عليه نے فر مایا اگر میں قاضی ہونا تو ان لو کول کی شہادت تبول ندکرنا جوان کودیتے ہیں )

لینی امام خلف بن ابوب فرماتے ہیں کہ اگر میں قاضی ہوتا ایسے سائلوں کوصد قردینے والوں کی شهادت بهى ندقبول كرنا نياء عليه صغيه ٢٩٦ جلد خامس كماب الكراهية ودرمخار من علا مه صفكي رحمه الله فرماتے ہیں:

#### هذا فلس لايكفره سبعون فلساءأ

لینی ایسے سوال پیشہ مجد میں سوال کرنے والے سائلوں کو ایک بیبید دینے کا اتنا گناہ ہے کہ اگر اس کے عوض متر بیبیداللد واسطے دیئے جائیں تو وہ اس ایک بیبید یے کے گناہ کا گفار نہیں ہوسکتا۔

اہڈا متولیانِ متحدا وراہلِ محلّہ پر لازم ہے کہ ضروراس طوفان بے تیزی کا علاج کریں اور عیدین کی صفوں میں گشت کرنے سے ان طالموں کوئع کر کے ستخقِ اجرِ عظیم ہوں فیظ

> حوده العبدالراحی دهمنة رسالقوی ابوهمهم دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

> > 00000

دا ده المعتاد جلد ۵ صعحه ۲۹۲ مطبوعه مکتبه دشیلیه کوئله و المعتاد جلد ۵ صعحه ۲۹۲ مطبوعه مکتبه دشیلیه کوئله و الم وضاحت معرت مندالمحد ثین درمة الشطبه فیطلی ساس حواله کودر مخارکی طرف منسوب فرمایا لیکن در حقیقت به خواله اس برعلامه مثامی دممة الشطبه کیما شیر دوالحمار کا ب ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 97﴾ سوال

جناب مولانا صاحب السلام نلیکم و رخمة الله و بر کانه اشتهار انجمن اسلامیه بهرت پور میں بوسیکرٹری صاحب نے صدقہ فطر کاوزن جمارے بیر مروجہ سے جوائ روپیہ بیر ہونا ہے سواد و بیرلکھا ہے کیایا صحیح ہے یا غلط؟ سائل: حافظ رفیق احمر امام مسجہ بھرت پور سائل: حافظ رفیق احمر امام مسجہ بھرت پور

#### الجواب

ا زخا کسار دیدارعلی بخد مت حافظ تمر دفیق صاحب امام میمد جامع بحرت پورسلمه الله السلام تلیم درهمتهٔ الله و بر کانه \_

شرح دقایه کی جلدِ اول صغیه ۱۳۰۱ میں ہے کہ صاع عراقی حنفیوں کے زو یک صدقت فطر میں معتبر ہے اور صاع تجازی شافعیوں کے زو یک ۔ صاع عراقی میں آٹھ دطل عمدہ نگ تیبوں ساتی میں اور تجازی میں ایک ٹمک یا بچے دطل لیڈ ۱۱مام شافعی دحمۃ اللہ کے زو دیک صدقہ فطر نصف صاع تجازی ہے اورا مام صاحب رحمۃ اللہ کے زویک نصف صاع عراقی ۔

اوروه دو من کا ہوتا ہے اور من چالیس استار کا اور استار ساڑھے چار مشقال کا۔ اس حساب ہے ایک من ایک سوای (180) شقال کا ہوا۔ اب حساب کر لوکہ مشقال ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے اور نصف صاح دو من کا ہوتا ہے۔ جس کے 360 مشقال اور ایک بڑار چھر ہو بائیس (1622) ماشہ ہوئے جس کے 135 تو اس ہو جے جس کے 135 تو اس ہو تے جس کے 135 تو لہ ہوتے جی اور چو تکہ ہما را سیر مروجا کی روپیہ پھر کا ہوتا ہے اور روپیہ ساڑھے گیاره ماشہ کا لہذا 135 تو لہ ہے فی تو لہ جب چار رتی تکا لی تو کہ روپیہ (تو لہ) 10 ماشہ بحر نکھے اور ان کو جب 135 میں جح کیا تو اللہ سے فی تو لہ جب چار رتی تکا لی تو کہ روپیہ (تو لہ) 10 ماشہ بحر نکھے اور ان کو جب 135 میں جح کیا تو 140 روپیہ (تو لہ) 140 میں جو دن تا ہورہ کی اور اب ایک موج پالیس اللہ کے دوسر دی اس کے اور اب ایک موج پالیس اللہ کی دون کی اور بی کی دون نہا رہے سے مروجہ کا ہے تقسیم کیا تو ہوئے دوسر دی (140) تو لہ دی ماشہ بحر وزن کو ای 80 روپیہ پر جو وزن ہما رہ سے سیر مروجہ کا ہے تقسیم کیا تو ہوئے دوسر دی ل

ماشہ جر جمارے سیرے وزن نصف صاع عراقی کا ہوا جوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کنز دیک معتبر ہے۔ لہذا احتیاطا مناسب ہے کہ آ دھیاؤ کم دوسیر صدقتہ فطر نکا لاجائے اور یونے دوسیر دس ماش بحرے ہرگز کم ندہو۔

نبیل معلوم جمد شرف الدین خان صاحب سیراری انجمن اسلامید ببرت پور نے بوفقها ع محققین حفی کی طرف فبعت کر کے نصف صاع کاوزن تقریبا سوا (دو) سیرمروبد لکھا ہے کس حساب سے بلاحوالہ کتاب اس وقوق سے کیمالکھا ہے۔ دوالحجا روفاق رشر ک وقایہ سے بوقا بت ہوتا ہے وہ مفسلا خدمیت سالی ش عرض کر دیا گراس دیا گیا۔ لہذا سیرر کی طرف سے عرض کر دیا کہ اگراس دیا گیا۔ لہذا سیرر کی طرف سے عرض کر دیا کہ اگراس شختیق سے خاکسار کو بھی مع حوالہ کتب مفسلامطلع فر مایا جائے (تو) مظلور ہوں گا۔ ورندا تعدہ بلا تحقیق الیمی جرات دفر ما کیں۔ اس واسطے کہ بموجب صاع مجازی بھی جومی اوام مشافعی رہمتہ اللہ ہے تقریباً صاع اڑھائی سیرتیرہ دو و بیر (تولہ ) اور نصف صاع سواسیر ساڑھے تھے دو بیر (تولہ ) بحرکا ہوتا ہے۔ اُ۔

والسلام حوره العبدالراجي رثمة ربالقوى

> ابو محمد همیدار علی مفتی جامع مسجد آگره مهاشوال ۱۳۳۳ اهد

> > 00000

الله الم التنبا والمحد ثين معرت ولانا ديداركي ثناءها حب زمة الشطيرية إلى تحتيق عدج وعز ماليا تماجنا في لا عقد بواى ثناءها حب زمة الشطيرية إلى تحتيق عدج وعز ماليا تماجنا في لا عقد بواى ثناء كان كانت اللهاد من المحافظة وراء من المحتوى المحتوى كانت مندر كان المحتوى كودود فعير كارى من بين بحركها المحلانا جياساته منكين مواقعين محتا كان وميركيون دب وينا بي المحتوى المح

محدعليمالد ئن أتنتبندي مفى عنه



# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 98﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علما نے دین و مفتیان بھر گا ستین اس صورت میں کہ ایک شیر میں انتیا فی ایک فی اور روز منگل کی شب کورویت ہال فو الحجہ ہوئی المی حالت میں کہ مطلع صاف ند تھا۔ بلک ابر غلیفا محیط تھا دیکھنے والوں میں سے دوآ دیموں نے آ کرا یک ہما حت معزز سی شیر کے سامنے شہادة چاند دیکھنے کی دی۔ اور ان کی شہادة کی نائید میں اور بھی شیر کے فتاف محلوں سے فبری آ کی گئی کہ یور کے دوز فلاں فلال شخص نے چاند دیکھنا جو کہ فی اُن قت ما موجود تھی اور بھن اُنتہ میں اور بھن ساور ہی شاہد ہیں اور بھن اسلام مرویت کے وقت میں موجود تھی اُن دو اُن کی اور قائل اُنتہار تسلیم کر کے اعلان کرا دیا گئی کہ سب الشہادة و بخشنہ کو ہوگی اس شہادت کی معلوم ہوا تھا کہ دکن حیدر آ با داور نگ آ با دو مکہ منظمہ میں بھی بحیرات کو بھی ہم اور کی تعرات کو تھی معلوم ہوا تھا کہ دکن حیدر آ با داور نگ آ با دو مکہ منظمہ میں بھی بحیرات کو بھی ہم ہم اُن ویکھنی اس شہادت کو غیر معتبر بھی معلوم ہوا تھا کہ دکن حیدر آ با داور نگ آ با دو مکہ منظمہ میں بھی بحیرات کو بھی ہم ہیں سے زیادہ خبیری اس شہادت کو غیر معتبر بھی معلوم ہوا تھا کہ دکن حیدر آ با داور نگ آ با دو مکم منظم میں بھی جم اِن ایک میں اس شہادت کو غیر معتبر بھی کہ جم رات کو عید ہوئی سی جم رات کو عید ہوئی سی حیدر آ با داور میں اس میں کہ اور بین اس شہادت کی معادت کے دیا میں معادت کی دو بیندی مولوی صاحب کا سے کہ فہوں نے ہمار حین ہواس سے معلام طاح فر ملا جائے ۔ انہوں نے ہمار میں معاد معلوم معالم خر ملا جائے ۔ انہوں نے ہمار معادت کی معادت کے انہوں نے ہمار معن ہواں سے معاد معاد معاد کی معادت کے انہوں نے ہمار معاد کیا ہوا ہواں سے معاد معاد کی معادت کی معادت کی معادت کو معاد کیا ہوا ہو تھیں ہواں سے معاد معاد خر معاد کی معادت کے انہوں نے ہواں سے معاد معاد خر معاد کی معادت کی معادت کی معادت کو تھی کو معاد کیا ہوا ہو کہ کو معاد کیا ہوا ہواں سے دو کر معاد کیا ہوا ہواں سے معاد کیا ہواں سے کو تھی کی معادت کیا ہواں معاد کیا کو معاد کیا ہواں معاد کیا ہواں معاد کیا ہواں معاد کیا کیا کہ کو معاد کیا کہ کو معاد کیا ہواں معاد کیا کہ کو معاد کیا کہ کو معاد کیا کہ کو معاد کیا کو معاد کیا کے کہ کو معاد کیا کہ کو معاد کیا ک

. اللهم رب زدني علما.

حدایة مع الشروح الاربعه مطبور مصر کے صفیرا ۲۰ جلد تا فی میں ہے

و اذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر الاشهادة رجلين او رجل وامراتين لانـه تـعلق به نفع العبد و هو الفطر فاشبه سائر حقوقه والاضحى كا لفطر في هذا في ظاهر الـرواية و هو الاصح خلافا لماروى عن ابى حنيفة رحمه الله انه كهلال رمضان لانه تعلق 6 \_ 6 4 50 \_ \_ 1 . \_ \_ 1 . \_ \_ 1 . \_ \_ 1 . \_ \_ 1 . \_ \_ 1 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 4 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_ 1 . \_

#### به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الاضاحي 1

(ترجمہ: اور جب آسان پر علت ہؤتو عیدِ فطر کے چاند کے لیےامام صرف دومردوں یا ایک مرداوردو ہو لا ل ک مشاہبت شہادت کو تبول کرے۔ کیونکداس کا تعلق بندوں کے نفع کے ساتھ ہے جو کہ افطار ہے۔ تو اس کی مشاہبت بندوں کے باتھ ہے جو کہ افطار ہے۔ تو اس کی مشاہبت بندوں کے باتی حقوق کے ساتھ ہوگئی۔ اور عید قربانی کا تھم بھی ظاہر روایت کی روے عید فطر کی ما نند ہے۔ اور بھی اس میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک روایت مختلف ہے جس کی روے عید قربانی کا جائد کی اور نفع میں ایک روایت مختلف ہے جس کی روے عید قربانی کا جائد رمضان المبارک کے چاند کی ما نند ہے۔ کیونکہ اس سے بندوں کے منافع کا تعلق ہے اور نفع قربانی کا چاند کی ما تعد ہے۔ کیونکہ اس سے بندوں کے منافع کا تعلق ہے اور نفع قربانیوں کے کوشت کے ساتھ فرائے دی ہے۔

قال ابن همام رحمة الله في شرحه في صفحه ٢٠٣ من فتح القدير

قوله لانه تعلق به نفع العباد تعليل لظاهر الرواية و في التحفة رحج رواية النوادر فقال والصحيح انه يقبل فيه شهادة الواحد لان هذا من باب الحبر فإنه يلزم المخبر اولا ثم يتعدى الى غيره

وأيضا فإنه يتعلق به امر ديني و هو وجوب الاضحية و هو حق الله تعالى فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله تعالى به فيقبل في الغيم الواحد العدل و لا يقبل في الصحوالا التواتر ع

(ترجہ بقولہ: کیونکہ اس کے ساتھ بندوں کے نفع کا تعلق ہے۔ یہ ظاہر روایت میں بیان کردہ تھم کی تعلیل ہے۔
تعدیدی روایت کوتر جے دی گئی ہے۔ صاحب تعند نے فرمایا کہ تھے یہ ہے کہ اس بارے میں ایک شخص کی
شہادت کو تبول کیا جائے گا۔ کیونکہ شہادت فہر کے باب سے ہوتو پہلے بیفہر دینے والے پر لازم ہوتی ہے پھر
اس سے متعدی ہوکر اوروں پر لازم ہوتی ہے۔ نیز اس کے ساتھ ایک دینی معاملہ کا تعلق ہے۔ اوروہ ہے قربانی
کا واجب ہونا جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے۔ تو یہ چائد بھی رمضان المبارک کے چائد کی مانتہ ہے کہ اس کا اُتعلق بھی

الهدایه: جلد اول: جر ۲ " صفحه ۲۵۲" دارة المعارف و العلوم الاسلامیه کراچی

<sup>&</sup>quot; فتح القدير جلد ٢ صفحه ٢٠ ' ٢٢ المطبعة الكبرى الاميريه مصر

اللہ تعالی کے حق کے ساتھ ہے۔ لہذا ہا دل میں ایک سادل کی کوائی قبول کرلی جائے گی۔ لیکن مطلع صاف ہونے کی صورت میں متواتر اخبار کوئی قبول کیا جائے گا)

و في صفحه ٥٣ من الجزء الاول للدرالمحتار

فى شرح المنية للحلبي عند قوله و لا يجوز مس مصحف الابغلافه اذا تعارض امامان معتبر ان عبر احدهما بالصحيح والآخر بالاصح فالاخذبالصحيح اولى لانهما اتفقاعلى انه صحيح والاخذ بالمتفق او فق فليحفظ أ

(ترجمہ: علی کی ترح منیہ میں جہاں منیۃ المصلی میں ہے کہ قرآن مجید کوغلاف کے بغیر مجھونا جائز نہیں۔ اس پر علامہ علی رقمۃ اللہ علیہ نے تحریر فر مایا جب دومعتبر اماموں کا تعارض ہوا یک نے ایک صورت کو مجھے سے تعبیر کیا جب کہ دومرے نے دومری کو اسمح سے تعبیر فر مایا تو صحیح والے قول کو اپنانا زیا دہ بہتر ہے کیونکہ وہ دونوں اس صورت کے مجھے ہونے یرا تعاق کرتے ہیں قوشتن صورت کو اپنانا اوفق ہے اسے خوب یا درکھلو)

اہذا هلال عید اور قربانی کر لینے کے واسط کانی تھی کو ای عید اور قربانی کر لینے کے واسط کانی تھی کو ای صورت مسئولہ میں بہو جب رواست فلا هرالروایت تو بعض ثقد اور بعض مستور الحال موجود میں ایر اس میں اور میں بہو جب رواست فلا هرالروایت تو بعض ثقد اور بعض مستور الحال موجود میں ایر ایک رسی صورت صحب نما زعید اور صحت قربانی میں کی طرح بھی کلام نہیں ہو سکتا ۔ لا محالہ اس کی مخالفت کرنا اور یہ کہنا کہ دنما زہولی ند قربانی فی الواقع یہا ہے ہی مولوی اور ان کے بجو لے بھا لے قبیعین ہی کا کام ب بجو امکان کذب جناب باری کی قائل ہیں۔ اور مجلس میلا در سول اللہ شائی ایک جنم اشفی سے تشید دیتے ہیں جیسا کہ کلام مشقتی سے خلاج ہے۔

اعادنا الله و جميع المومنين من امثال هذه المفتين آمين ثم آمين (ترجمه: الله تعالى جميس اورتمام الل ايمان كواس تم كمفتول سائي پناه ش ركه آمين تم آمين) حوره العبد الراحي رتمة رب ابوجم جمد ديد ارعل المفتى في حامع اكبر آباد

﴿ فَوَ كَانِمِر ... 99﴾ سوال عرفه كروزه كاكياتهم ب-محمد اسلام خان قصبة ثمن آبا دشلع آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدتى علما

تفیر عزیری ش تفیر والف جسوش سے کہ فی الحجہ کے نوروزوں کے ایک دن کاروز ہرس دن کے کہ اس کے ایک دن کاروز ہرس دان کے مراساس میں عرف آگیا۔

حوره جمدويد ارعلى في اكبرآباد

00000

را تفسیر عزیزی: بازہ عم: صفحہ: ۱۵۸ مطبوعال ۱۵۸ میں ہے روزہ هر روز آن ده روز برابر یک سال است ترجہ: کی الحجے پہلے دی دنوں عمل سے ہرون کے دونے کا تواب ایک سال کے دونے کے براہے ہے گرفتہ کی تعبیر کی تعتبدی تھی عدم ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 100﴾

سوال

آگرہ شن ایک شاہ صاحب نووارد ہیں جوابے کوشاہ بہاءالدین کا ظیفہ ظاہر کرتے ہیں۔وہا کی مساۃ کے گھر جوان سے تعارف وارادت رکھتی تھی تشریف لائے عورت نے بویدنا دائتگی اپنے خورد سال بچ کے ہاتھ پان بناکران کے لئے باہر بھتی دیا۔ مرساء صاحب روزہ دار تھے نا ہم انہوں نے ٹھیک دی ہے دن کے پان مرسلة ورت نو ترفر ماکرابنانقل روزہ و دیا ہے کہ کرک اس تخد پان کورد کرنائیس چاہتا اور پھر دومرا پان گھر ہیں سے متکوا کرمساۃ کے شوہر کو بھی کہ جوان سے تھید ت رکھتا تھا نقل روزہ تروا دیا ساس معالمہ کوئ بچدرہ دن ابعد وئی تورت آلہ برسوار ہوکرا ہے ایک دشتہ دار کے گھر جاتی تھی۔ شدت دھوپ کا وقت تھا۔ شاہ صاحب نے ہوا و کرم باصرار تھام اس تورت کا قتل روزہ و دوا ہے اس کو داری ہیں جانے دیا۔

ہے۔ کہا فرماتے میں علماءِ دین اس بارہ میں کہ یہ فعل شاہ صاحب کا کس حد تک شربا جائز وروا تھا۔اور اس کا فامل موجب ثواب یا عذاب ہوگا اوراس کا مرجبہ گروہِ اسلام میں کیما سجھنا جا ہے؟

> ۲ شعبان ۲۰ ۳۳ هه ۱۸ کی ۱۹۱۶ء محمد نواب مرزاهکیموں گلی آگرہ

## الجواب

اللهم رب زدني علما.

نقلی روزہ رکھ کرکمی کی نا راضگی کے خیال ہے یا کمی مسلمان کے خوش کرنے کی نیت ہے یا خوف شدت گری یا راضگی کے خیال ہے یا کمی مسلمان کے خوش کرنے کی نیت ہے یا خوف شدت گری یا شدت گئی ہے تو ڈیا جائز ہے۔ گر پھراس روزہ کو قضا کرنا وا جب ہوجا تا ہے۔ چنا نچے صغیا ۱۸ امشکو ہ شریف مطبوعہ مطبی عجب ائی دہلی میں ہے

عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل علىّ النبيُّ عَنْكُ ذات يوم فقال هل عند كم شيء فقلنا لا قال فاني إذا صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله عَنْكُ اهدى لنا حيس فقال ارنيه فلقد صحبت صائما فاكل رواه مسلم

(ترجمہ: ام المؤمنین صفرت ما ائتدرضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ ایک دوز نی اکرم علیہ اللہ میر ہے پاک آخر ایف فرما ہوئے فرما یا کیا تہا دہ ہوگا نے کو ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرما یا چرآج میر اروزہ ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور دن تشریف لائے ہم نے عرض کی جارے ہاں جیس بعنی ایک کھانا جو مجود مسلم کی اور ستو سے تیار ہونا ہے جربے کے طور پر آیا ہے تو آپ نے فرما یا جھے دکھاؤ میں منتی سے روزہ سے ہوں آپ نے وہ کھایا۔ استامام مسلم رحمتہ الله علیہ نے روایت کیا)

و عن ام هانی قالت لما کان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله على الله عنه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانی عن يمينه فجاء ت الوليدة باناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانی فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد افطرت و كنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال لا يضرك ان كان تطوعا رواه ابوداؤد والترمذی والدارمی و فی دوایة لاحمد والترمذی نحوه و فیه فقالت یا رسول الله اما كنت صائمة فقال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام و ان شاء افطرا

(ترجمہ: حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب فنے یعنی فنج کمہ کا دن تما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہو کس اور نی اکرم شہر اللہ کے اکس جانب بیٹھ گئیں اور ام بانی آپ کے داہنی جانب میٹھ گئیں اور ام بانی آپ کے داہنی جانب میٹھ گئیں اور ام بانی آپ کے داہنی جانب میٹھ گئیں ایک چھوٹی نیکی ایک برتن اٹھا نے آئی اس میں چنے کی کوئی چیز تھی۔ آپ شہر انہ نے اس سے نوش فرمایا کروہ اور ان کی کوئی جیز تھی ۔ آپ شہر اور افاد کر دیا حالا تکریم اور وہ افعاد کر دیا حالا تکریم اور وہ تعالیم میں کو میں اور اور وہ تعالیم میں اور اس نے عرض کیا نہیں تو فرمایا اس کا تھے کہ کے معمل انہیں ہو فرمایا اس کا تھے کہ کے معمل کردہ تھیں اور اور دھمۃ اللہ علیہ اور امام میں میں تاہم میں کہ اللہ علیہ اور امام

ر<sup>ا</sup> مشکوة المصابيح صفحه ۱۸۱ مکتبه ۱مدا ديه ملتان

المشكوة المصابيح صفحه ١٨١ مكتبه امتا ديه ملتان

داری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اورامام تریذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت میں بھی ای طرح ہے اور اس حدیث میں یوں ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیامیر اروزہ نہ تما تو فر مایا نقلی روزہ ر کھنے والا اپنے آپ کا حکمر ان ہوتا ہے جا ہے وہ روزہ رکھے اور جا ہے افطار کرے)

و عن زهرى عن عرومة عن عائشه قالت كنت انا و حفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيشاه فـاكـلشا منه فقالت حفصة بار سول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يو ما آخر مكانه رواه الترمذي.

(ترجمہ: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت و وہ رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت ما ائتہ صدیقہ دختی اللہ عنیں خواجش تھی ۔ تو ہم نے اس سے کھالیا ۔ صفرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا دسول اللہ ! ہم وفوں دوزہ دار تھیں ہمارے سامنے کھانا آیا۔ س کی جمیس خواجش تھی تو ہم نے اسے کھالیا تو فرمایا اس کی جمیس خواجش تھی تو ہم نے اسے کھالیا تو فرمایا اس کی جگہ ایک دن قضا کراو۔ اسے امام ترفی کی در منہ اللہ علیہ نے دوایت کیا)

قال في اللمعات والمرقات شرحي المشكوة 1

(ترجمہ: لمعات التحقیم اور مرقاۃ المفاتح 'جو دونوں مشکوۃ شریف کی شرحیں ہیں میں ہے )

قوله شنيج اقضيا هذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم النطوع م

(ترجمہ: نی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بتم دونوں تعنا کرلوبیا حناف کی دلیل ہے اس تھم شری پر کفالی روزہ کی تعنا واجب ہے)

حوده العبدالراتی رحمة ربالقوی ابوچمه محدد بدار علی الحقتی فی جامع ا کبرآ با د

۸شعبان ۳۳۳۱ه

راً مشکوة المصابیح صفحه ۱۸۱ مکیه اماناتیه ملتان ۲۰ حاشیه مشکو قالمصابیح صفحه ۱۸۱ مکیه اماناتیه ملتان بر مدوفرو می

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 101﴾

سوال

نوٹ پر کمیشن کرنی لے کر فروخت کرنا جائز ہے؟ دوکان پر کوئی خرید کرنے آئے تو دومرے دوکان سے مال لاکراس کوزخ بردینا اوراکیک آندلالی لیما جائز ہے؟

سودگران ککونه منصل جامع مسجماً گره ۵ مارچ ۱۹۱۷ء

## الجواب

#### هو المصوب

نوٹ بٹر ما بھکم سرکار مال ہے بوگم ہوجائے تو فٹنی اس کالی جاتا ہے۔ نددراصل روپیہ ہے اور ندسونا ہے۔ پس بظاہراس کی کرنسی رواج اور ضرورت پر ہؤجا مز ہے جھے سکہ سے چاندی۔ بن کی قیمت زیادہ کم ہوجاتی ہے۔ لہذ جا رہمجما جائے گا کہ نوٹ کو حسب رواج کم وہیش فروخت کیا جائے اورا گرنوٹ کورو پر فیرض کیا جائے تو بے ٹنگ کرنس نا جا مز ہوگی جیسا کہ بھش ملا و نے لکھا ہے قراول قول زیادہ محقق ہے۔

اگر شے مدیعہ بوجہ عیب یا دموکہ دینے باکع کے واپس کر ساتھ واپس لینا ہوگا۔ من الحامدية

ان غره ای غر المشتری البائع و بالعکس او غره الدلال فله الرد و الا فلاو به افتی صدر الامسلام وغیره و تصرفه فی بعض المبیع قبل علمه بالغبن غیر ماتع منه فیرد مثل ما أتلفه و يرجع بكل الثمن على الصواب علائي على التنوير الخ ما

(ترجمہ: اگرخربدار كوفروخت كننده في دحوكاد ما ما ما ما ما اسك برنكس بوايا دلال في دحوكا ديا توات اجازت بكري كار بكري كولونا دے ورند بيس كونا سكما حضرت صدرالاسلام دعمة الله عليه اوردي ملاء في بجي فتوى ديا ب اورغين ے علم سے قبل میں کے کسی حصد میں تقرف اس اختیار کے مانع نہیں سے لہذا جتناخری کیااس کی شل واپس کرے اور درست قول میں ہے کہ پوری اداکر دہ تیت لوٹا لے رہز ئیطالی علی التحویرے ماخوذ ہے)

المی صورت میں کہ دلال باکتے ہے لے کر خود قروخت کرد ہے قاس کو دلالی اصل باکتے ہے لیما جا ہے۔ - فقاوی حامد میر میں ہے۔

الدلال اذا باع العين بنفسه ثم اراد ان ياخذ من المشترى الدلالة ليس له ذلك لانه هو العاقد حقيقة و تجب على البائع الدلالة لانه فعل بامر البائع .

(ترجمہ: دلال جب كى چيز كوفود فروخت كرے چرخ بدارے دلالى وصول كرنے كااراده كر ساقواس كويہ حق حاصل نبيں كيوں كہ حقيقت جي وہ فود معاملہ طے كرنے والا باس كى دلالى فروخت كرنے والے كے ذمه ہوگى كيوں كياس نے فروخت كشده كے تكم سے فروخت كى ہے)

> والله اعلم بالصواب لمغنی السیدتمداعظم شاه ففرله

> > 00000

......

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 102﴾ سوال

کیافر مائے ہیں علمائے دین اس صورت میں کدیمر احصہ مکان جس میں ہم تمن بھالی تریک ہیں اگر میں بلاتقشیم کی اجنی کو بیکوں تو جائز ہے انہیں جائز ؟ اوراگر بھالی خرید لیں تو جھے کو ان کو ای تیت پر جودومروں سے ملتی ہے دینے میں کچھ عذر نہیں ہے۔

الجواب

بسمالة الرحمن الرحيم

الله رب زدني علما

خواہ اجنبی کو مصد کہ کور بیچا جائے خواہ اپنے دونوں بھائیوں کو یا ایک کو جواس مکان میں تمریک ہیں۔ اگر معدز مین شتر کہ بیچا جائے بلااختلاف جائز ہے کوئی حرج نہیں۔

> حوره:العبدالراجی دیمة رب ابوتگه تحدد بدارعلی ساجهادی الاولی ۱۳۳۳ احد

> > 00000

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 103﴾ سوال

مالا بدمندتر جمداردو فرکئی متجارت وغیره شدرج بیک در مطرت رسول الله علی به برش ادا کرتے تضافو بچائے ایک وسی کے دووس اداکر تے تھے کہا نا بدکاور کی عبارت سے ایک خیال بہاں پر سے بیدا ہو گیا ہے کہ جب صاف کتاب بھی میں ایمی عبارت درج ہے تو مسلمان کو بلا تر طاس طور قرض دیے والے کو لینے والا ضرور مجھے فائدہ پہنچائے۔

كارمغمان ٢٣٣١ه

## الجواب

جو پچھ مالا بدمنہ میں لکھا ہے بہت سی ہے۔ اوراس پڑمل کرنامتیب ہے۔ قراس وقت تک ہی مستحب ہے کہ مستحب ہے گئے مالا بدمنہ میں لکھا ہے بہت سی ہے کہ جب بھی قرض داروقت ادا عِقرض اگر پچھ بھی زیادہ (نددے) تو قرض خواہ پچھ بھی ندہا گئے ندشکا ئت کرے۔ ورن قرض دھندہ ہے بچھ کردے گا کہ بیضر وروقت بادا نیگی پچھ زیادہ ؟ ۔ او بتا ہے۔ پہلا آگر بھی نددے گاتو پھر حسب عرف قتاضا کر کے زیادہ لے لوں گاتو پھر بلاشہ ہود ہوجائے گا۔

چنانچے صغیہ ۳۵ جلد چہار دحم مبسوط تمس الائم برنھی رحمہ اللہ میں ہے بھی ویہ ہے کہ اگر قرض لینے ہے جیشتر قرض دہندہ کو بھی کھانا نہیں کھلانا تھا تو اب بویہ قرض کھانا۔ اسے حرام ہے۔۔ا۔۔

عن محمد بن سيرين قال اقرض عمر بن خطاب رضى الله عنه ابى بن كعب رضى الله عنه عشره الاف درهم و كانت لابى رضى الله عنه نخل بعجل فاهدى ابى بن كعب رضى الله عنه رطبا لعمر رضى الله عنه فرده عليه فلقيه ابى فقال اظننت انى اهديت اليك لاجل مالك ابعث الى مالك فحذه فقال عمر لابى رضى الله عنهما رد علينا هدينا و به تاخذ فان عمر رضى الله عنه اتما رد الهدية مع انه كان يقبل الهدايا لانه ظن انه اهدى الهد تا خذ فان عمر رضى الله عنه انه ما اهدى الهدى الله لاجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما اعلمه ابى رضى الله عنه انه ما اهدى اليه لاجل ماله قبل الهدية منه وهذا هو الاصل و لهذا قلنا ان المنفعة اذا كانت مشروطة في الاقسراض فهو قسرض جسر منفعة و ان لم يكن مشروطة فلا بام به لحسى لو ردالمستقرض اجود مما قبضه فان كان ذلك عن شرط لم يحل لانه منفعة القرض و ان م يكن ذلك عن شرط فلا بام به لانه احسن في قضاء الدين و هو مندوب اليه ا

ہ ہم ترجہ: حضرت جھر بن سرین رہے اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کود س ہزار درہ ہم قرض دیا ۔ صفرت اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کا جل میں مجودوں کاباغ تا تو آپ نے پکی ہوئی تا زہ مجود سے صفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تخد میں ارسال کیں آپ نے وہ ان کو والی لوٹا دیں۔ پھر صفرت اللہ رضی اللہ عنہ کی آپ سے ملاقات ہوئی ۔ اور عرض کیا آپ نے ممان کیا کہ میں فران کو ایس کے مال کے باعث بھیجا تھا۔ اپنے مال کی طرف کی کو بھیج دو اور اسے لے کو ساس پر صفرت مرفاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہمار انتخذ ہوں والی بھیج اور ہم ای کو اضیا رکر تے ہیں۔ کیوں کہ صفرت مرفاروق رضی اللہ عنہ نے قول الا ہمار انتخذ ہوں والی بھیج اور ہم ای کو اضیا رکر تے ہیں۔ کیوں کہ صفرت مرفاروق رضی اللہ عنہ نے تحد لوٹا دیا تھا ما الا تکد آپ تی تجول فر مالیا کرتے تھے کیوں کہ انہوں نے ممان کیا کہ انہوں نے مال کی وجہ سے ہدیہ بھیجا تھا۔ تو یہ قرض پر نفع تضمر تا تھا۔ جب صفرت ابل رضی اللہ عنہ نے انہوں نے مال کی وجہ سے ہدیہ بین منافعت شرط ہوتا ہوا ہیا تو اور کر ایا ۔ اور ایک کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر من دوار شوری میں ہوتا جو نفع کے حصول کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر نفع کی شرط نہ ہوتا کوئی حرج نہیں جی کہ اگر قرض دارنے وصول شدہ مال سے بہتر مال واپس کیا آگر میشرط کی اور میں منافعت شرط می کی اگر قرض دارنے وصول شدہ مال سے بہتر مال واپس کیا آگر میشرط کی اور شاکی میں منافعت کوئی کوئی کی شرط نہ ہوتا ہوتا ہوئی ہیں کیا آگر میشر کی اور کا میں کیا آگر میں کیا آگر میں کیا تا کہ میں کیا آگر میں کیا تا کہ میں کہ بہتر طریق اپنایا اور یہ سے ب

حوره: العبدالراجي رئمة ربه ابوتر شرد ديدار على المفتى في جامع اكبرآ با د

راً المبسوط للسرخسي: جزواً ا صفحه ٣٥٠ مطبوعة بيروت

## ﴿ فَوَىٰ مُبِرِ ... 104﴾ سوال

الیمی شے تجارت کی جس کا نرخ بازار میں ایک قائم نہیں رہتا جھے یارچہ یا دیجہ اور پہمراہ روپیہ بارضامندی خربدار زائد قبت پر بوعده کی مدت کے تیج جائز ہے کہیں؟

ے ارمغمان ۳۳۳ ا<sub>ھ</sub>

## الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اگرخر بدارے به معلوم کر کے ادھارخر بدے گادی روپید کی چیز کو گیا رہا رہ کو بیجے اور یہ کہ بھی دے کہ نفذ دس کوچ رہا ہوں اور وہ اس امریر راضی ہوجائے الا تکلف جائز ہے۔ بوجہ یائے جانے ارکان کے کمع الشروط كدوه مبادله مال كاسيتراضي باكع ومشترى البينة اولى بينى انقذادهارا يك نزخ سي يجيد

البنة الطرح بيمنانا جار ب كدكى ساس طرح يح كرب كداكر نقذرو بيددو كي في في مال دس میں بیجا ورندہارہ میں چنانچے صفحہ ۲۲۸مشکو و شریف میں ہے

عن ابسي هريرة قال نهي رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة رواه مالك والترمذي وابوداؤد والنسائي

🖈 (ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک تیج میں دوجیوں کو جمع كرنے ہے منع قرماما \_ مالك تر مَدَى ابودا وَدُنسانى )

حوده العيدالراجي ديمة رسه ابو محر همر ديدار على أمفتي في جامع اكبرآبا د

مطبوعه مكتبه املائيه ملتان

00000

## ﴿ فَوَى كُمْبِرِ ... 105﴾ سوال

کیافر ماتے میں علائے دین اس مسئلہ میں کر قربانی کی کھال کی تیت قبل ذی طے کرسکتا ہے انہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو کتنے دن میں کے؟

محراسلام خان قصبه ثمس آباد شلع آگره العجو اب

## بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

بيع لبن في ضرع و لؤ لؤ في صدف وصوف على ظهر غنم و كذا كل مااتصاله خلقى كجلد حيوان كما مر لما انه معدوم عرفا و لو سلم الصوف اوا اللبن بعد العقدلم ينقلب صحيحارا فقط

ہ (تر جمہ: بھنوں میں موجود دودھ سیلی میں موجود موتی اور بھیڑ بکری کی چیٹھ پر موجود اون کی بیٹی فاسد ہے اور اس طرح ہراس شے کی بڑنے فاسد ہے جس کا تصال دوسری چیز کے ساتھ بیدا کئی طور پر ہو جھے کہ جانور کی کھال جیسا کہ پہلے گذر چکا کہ ریورف میں معدوم ثار ہوتی ہیں اگر بائع نے عقد بڑنے کے بعد اون اور دودھ فریدارکے ہر دکردئے شہی رہے صحیح نہیں ہوگی)

> حوده: العبدالرائل زنمة ببالقوى ابوتر محمد ديدار على الرضوى الحقى جامع مسجدا كبرآبا د

## ﴿ فَتُوَكَّىٰ تَمِيرِ ....106﴾ سوال

کیافر مائے میں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسلمان کلمہ کو سیندھی بینی نا ڈی (جوایک خٹی شے بمنزلہ شراب کے ہوتی ہے) بیچنے کاسر کارے اجارہ لیما اور خود بذات فروضت کرنا یا ملا زملان سے فروضت کروانا اور فائدہ حاصل کرنا جائز سے یانہیں؟

### ۶ شعبان۲۳ه

ایک مالم نے اس کی فروخت کی بابت نتوی دے دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ گئے کاری بیچاا وراس سے فا کدوا تھانا کو اس کاطریقہ ہے۔ اس طرح درخت سیندھی یعنی مجود کاری المعروف نا ڈی کے بیچے ہیں بھی کسی حمل کا حرج نہیں ۔ کیوں کہ جس زیمن میں میددرخت ہوتے ہیں وہ زیمن تو رکی رہتی ہے اور اس سے چھے فا کہ ہمیں ہوتا اور مرکاری محصول دیتا ہوتا ہے۔ اس کے اس کا بدلہ اس طریق سے حاصل ہوسکتا ہے۔

اہذااس مالم کا کہنا تھے ہے یا غلط اور اگر غلط ہے تو ایسا نوی دینے والے اور اس پڑمل کرنے والے کی بابت نثر میت میں کیا تھم ہے؟ بحوالہ عبارات کتب مفصل تحریر فرما کر اعز از فرما کیں اور البرعظیم کما کیں۔

## الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

### اللهم ربزدني علما

الله سناجاتا ہے کہ طی الصباح جب جاڑوں ٹی برتن تاڑی کا درخت سے کھولا جاتا ہے اس ٹی نشر نہیں ہوتا اور پچھور پر بعداس ٹی نشر آتا ہے لہذا جس شخص کو پیلی جائے اگر وہ کافر ہے اور تاڑی ٹیں ابھی نشر بھی نشر ہے اور آیا ہے گر تیت لینا جائز ہے اور بھی ہوگر دیک اس سے بھی کر تیت لینا جائز ہے اور بھی کے خزد کیک اس سے بھی کر تیت لینا جائز ہے اور بھی کے خزد کیک کروہ تحر بیدتا ہے با تعاق محروہ تحر بیدتا ہے با تعاق کی جائے اور بیا تم ہوکہ نشر کی خرض سے خربینا ہے با تعاق کی وہ تے اور میل ان میں کہ در مراللہ کے خزد کے خرام ہے۔

## چَانْچِ صفحه ۲۷۱ جلد خامس باب الحطر والاباحة درمختار الله ي:

و جاز بيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرا لان المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره و قيل يكره لاعانته على المعصية و نقل المصنف من السراح والمشكلات ان قوله ممن اى من كافر اما بيعه من المسلم فيكره و مثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما وزاد القهستاني معزيا للخانية انه يكره بالاتفاق ا

(ترجمہ: انگورکاری اس فض کے ہاتھ فروخت کرنا جارز ہے جوائے شراب بنائے گا۔ کیوں کہ گناہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی آئے نے کے بعد جو شراب حاصل ہوگی اس کے ساتھ گناہ قائم ہوگا۔
بعض علائے کرام نے فر مایا کہ ایسا کرنا کروہ ہے کیوں کہ اس میں گناہ پر اسانت ہوتی ہے۔ صفرت مصف دعمتہ اللہ علیہ نے السراج اور المشکلات سے نقل فر مایا کہ قولہ اس فض کے ہاتھ فروخت کرنا اس سے مراد کافر ہے۔ مسلمان کے ہاتھ اسے فروخت کرنا کروہ ہے جو ہرہ با قانی وغیرہ میں ای طرح ہے جہنائی خاند کی طرف مضوب کر کے بیاضا فرقر مایا کریہ بالاتفاق کروہ ہے)

### و ايضا في الدر المختار في صفحة ٢٣٧

كل مكروه أى كراهة تحريم حرام أى كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد و اما المكروه كراهة تنزيه فالى الحل اقرب اتفاقا عندهما وهو الصحيح المختار و مثله البدعة والشبهة الى الحرام اقرب فالمكروه تحريما نسبته الحرام كنسبته الواجب الى الفرض فيثبت بما يثبت به الواجب يعنى بظنى الثبوت و ياثم بارتكابه كما يا ثم بترك الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الم الواجب. الم الواجب. الواجب. الواجب الم الواجب. الواجب. الواجب الم الواجب الم الواجب. الواجب الم الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب الم الواجب الواجب الم الواجب. الواجب الم الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب الم الواجب الواجب الواجب الم الواجب الم الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب الم الواجب. الواجب الواجب الواجب الواجب. الواجب الواجب الواجب. الواجب الواجب الواجب. الواجب. الواجب الواجب الواجب الواجب الواجب الواجب. الواجب الواجب الواجب الواجب الواجب الواجب. الواجب ال

ياً الدر المختار مع ر د المحتار :جلد ۹ صفحه ۴۵۲٬ ۵۵۳ مطبوعه احیاء التراث العربی بیروت

۲. الدر المختار مع ر دالمحتار :جلد ۹ صفحه ۲۰۹ مطبوعه احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ: ہر کروہ یعن جس میں کراہت تر کی پائی جائے جرام ہوتا ہے۔ یعنی وہ دوز نے میں سزا کے اعتبارے حرام کی اند ہے۔ یہ حضر تام محمد رحمۃ الشعلیہ کا ارشاد ہے۔ لیکن وہ کروہ جس میں کراہت تنز میں پائی جائے وہ بالا تفاق حال کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرات شیخیاں رحمۃ الششیجا کے زد کی اور پہندید وہول ہوتا ہے۔ حضرات شیخیاں رحمۃ الششیجا کے زد کی اور پہندید وہول ہے۔ اور اس کی مثال بدعت ہے شہر ام کے زیادہ قریب ہے۔ کروہ ترکی کی نسبت جرام کے ساتھا س نسبت ہوتا ہے۔ واجب کو فرض ہے ہوتی ہے۔ اہذا ہے ای طرح کی دلیل شرق سے نابت ہوگا جس سے واجب کی مانند ہے جو واجب کو فرض ہے ہوتی ہے۔ اہذا ہے ای طرح کی دلیل شرق سے نابت ہوگا جس سے واجب طرح کی دان تا ہے۔ لیک ماند ہے۔ یعن علی الثبوت دلیل سے نابت ہوگا۔ اور اس کے ارتکاب سے آدگی ای طرح کی اور کی دلیل سے نابت ہوگا۔ اور اس کے ارتکاب سے آدگی ای طرح کی اور کی دارہ ہوگا۔ سے طرح کے واجب کے ترک کرنے سے گناہ گا وہ کا رہوتا ہے )۔

قال الشامي-

قوله أى كراهة تحريم وهى المرادة عند الاطلاق كما في الشرح و قيده بما اذا كان في باب الحظر و الاباحة الخ بيرى ا

ترجمہ: قولہ: کروہ تحریکی اور جب کروہ بولا جائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ ہوتو پھر یہی مراوہ وتا ہے جیسا کرشرح میں ہے اور ای میں ہے ریکھم اس وقت ہے جب کہ پیلفظ باب النظر والا باحہ میں ہو)

اورظاہر بے کہرولہ نے فکورہ میں کراھی مطلقہ ہے اور دولہ نے فکورہ دوایت باب انظر والاباحۃ کی اور طاہر ہے کہرولہ نے فکورہ میں کراھی مطلقہ ہے اور دولہ نے فکورہ میں مرادکرا ہت سے امام محدومہ اللہ کے فزد کے حرمت مراد ہے۔ اور بقول شیخین کراھیت تجربی ہے۔ اور بقول شیخین کراھیت تجربیہ واللہ اعلم و علمه احکم

حوده: العبدالراجی دیمة ر سالقوی ابوچمه محدد بدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

00000

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 107﴾ سوال

گزارش یہ بے کہ لوکل آئیٹی کامر مایہ جو بنک بنگال میں بلاسود جمع ہورہا ہے اس کا زرسودرائیگان جاتا ہے۔ اب بوجہ اشد ضرورت تعلیم آگرین کی اطفال مسلمانان آگرہ یہ درخواست ہے کہ وہ رتم سود مسلم ہائی اسکول آگرہ کو دے دی جائے جو بمقابلہ ضائع و بریار ہونے کے اس طور پرصرف میں آجانا قریم مصلحت ہے۔ یہ می انتماس ہے کہ اگر فتو ی الیا جانا ضرور ہوتو ہم سے طلب کیا جائے۔

حسب استغسار ممران لوکل ممین خصوصابیری خان صاحب و ڈیٹی عبد الغفارخان صاحب سائل : فخرالدین سید حمد علی ممبران ممینی بانی سکول اسلامید آگر ۸۵ جون ۱۹۱۹ء

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنى علما

ﷺ بقول مختار میندوستان دارا کحرب نبیس باور نفس قرآ فی صراحتانا طق ب\_\_

قال الله تعالىٰ٠

احل الله البيع و حرم الرباط

يعنى:الله في كوال كرديا اورربالعني بياج كوترام كرديا

اورربا کی تعریف صاحب مدایداس طرح تحریفر ماتے ہیں۔

ان الرب هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الحالي عن عوض شرط فيه ولا يعتبر الوصف لانه لا يعد تفاوتا عرفارًا

يا القرآن الحكيم صورة: البقرة آيت ٢٤٥

الهدایه جلد۵ صفحه ۱۸۰ مطبوعه ادارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

(ترجمہ: سودوہ زیا دتی ہوتی ہے جس کا متی معاوضہ میں معالمہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ وہ زیا دتی کی کوش میں نہیں ہوتی نیز وہ زیا دتی معالمہ میں شرطی گئی ہوتی ہے۔ اور معالمہ میں بدل قرار دی گئی ہوتی ہے۔ اور معالمہ میں بدل قرار دی گئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اعلی اور نی ہونے کا عرف مام میں اعتبار نہیں ہوتا) مرب تخریف وزنی اور کیلی چیز وں میں تختی ہوتی ہوتی ہے۔ جیسا چاہدی سونے اناج مثلا اگر کسی نے ایک دوپیدی چاہدی وزنی اور بغیر بہاؤ بوچھنے کے ابعد بوچھنے بہاؤ کے بائع کو دی رو پید سے دینے اوراس نے بغیر ما تھے مشتری کے بلا شرط کم ویش گیارہ دوپید جم چاہدی دیدی آو بھی بیا کی سو پی برشر مادھیتھ بیاج ہے۔ اس واسط فقہا ترجم یو فرم اس کے بائی کہ اور بید کی اور بید ہو ہو بین بدل فقہا ترجم یو فرم اس کے بیر شرک کے بائر کا کر دوپید کے ساتھا کے دو پید کے بیر شرک کے خریری جائے و بوج جن بدل واسے فتم ان کے بائے رودو پی بھر چاہدی مال ہوجائے گ

چنانچ در مخارش ہے:

و في الاشباه \$ كل قرض جر نفعا فهو حرام. أ

(ترجمہ:الاشاہ میں ہے ہرقرض جون لائے وہ حرام ہے)

قَالَ الشَّامِي رحمةُ اللهُ عَلَيْهُ فَي صَفَحَهُ ١٠٣ مَنَ الْجَزَّءِ الرَّابِعِ لَرَّدُ الْمَحْتَار

قوله كل قرض اي اذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر و عن الخلاصة ١٤ــــ

رأ الدر المختار مع رد المحتار جلدك صفحه ٢٩٨ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت

ئ ردالمحتار جلد / صفحه ۲۹۸ دار احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ: قولہ: ہرقرض لیعنی جب کہ نفع قرض لینے دینے میں تثر طاہوجس طرح کہ البحر الرائق اور خلاصہ کی نقل کر دہ عمارت ہے معلوم ہوا ہے )

اوراگر وقت قرض دینے کے نفع کی شرط ندلفظ تھی ندیر فا اور وقت ادا لیگی قر مندار بطریق جزائے ا

کے پھوزا مکروید ساس کے لینے میں کوئی حرج نبیل ہے۔

كما في الشامي في الصفحة المذكورة:

و في الـذخيرة و ان لم تكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لاباس هرأ

(تر جمہ: اور و خبرہ میں ہے کہ اگر نفع لینے دینے کی شرط قرض میں نہ ہو تو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس نفع لینے دیئے میں کوئی حرج نہیں ہے)

حوره: العبدالراجی دیمة ر بیالقوی ابوتیم محمد دیدار علی الرضوی الحقی الحبد دی حامع مسحدا کبرآباد



## ﴿ فَوَى مُبِر ... 108﴾ سوال

ایک شخص نے ایک روپیہا یک ماہ کے وعدہ پر قرض لیا اور وعدہ کیا کہ ایک روپیہا وردی بابا کے سیر گیہوں زائد دوں گاتو جائز ہے یانہیں۔اس کو دیہات میں روپ کہتے ہیں۔ جامل لوگ منسوب بہرود کرتے ہیں۔اس کا جواب مشرح معہ حوالہ کتب مرقوم ہو۔

> سائل:مولوی علاء الدین نگله پر نگله حسن شاع کھیزی اودھ ۲۲ قروری ۱۹۱۷ء

#### الجواب

رو پیقرض اس شرطر دیا کراس کی والیسی پراس قدر گیہوں یا پیسے (زوائد) ملیس گے شر ساجار جہیں۔ کیوں کے قرض میں شرط منافع کی کرنا سود میں داخل ہے۔

> کا قرض جر نفعا فھور بارا (ترجمہ: ہرقرض بوش لائے وہ مور ہے)

> > ورفخارش ہے:

فلو شرى عشرة دراهم فضة لعشرة دراهم وزاده دانقا ان وهبه منه انعدم الربا و لم يفسد الشراء،

(ترجمہ:اگردس درجم کے بر لےدس درجم چاعری خریری اورایک دائن زائد دیا اگر وہ دائن دیے والے نے

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير جلد ۵ صفحه ۲۸ مطبوعه ۱۵ المعرفه بيروت

ے الدر المختار علی ہامش رد المحتار جلد ۳ صفحه ۱۹۲۹ مطبوعه مکتبه رشیدیه کو تقه

مبه كردياتو رباختم بوكيا اورده يخ فاسدنهولي)

فلو مشروطا و جب رده!

(ترجمہ: اگر ایک دانق تج می بطور شرط شال مقد اس کاواپس کرنا واجب سے)

جس كا حاصل يد ب كر بغير شرط قرض كى واليسى كے وقت يجهذا كدسلوك كر ديقو جارز سے مرقرض

ليتے وقت بيتر طندكر بيدرند بود بوگا۔

كتبه المفتى السيدثمد اعظم ففرله

﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 109﴾

سوال

ا کی مسلمان متوفی پر ایک ہندہ ساہوکار کا ڈیز مصد روپید قرض ہے۔ من جملہ اور اس کے (ایک سو روپید قرض ہے۔ من جملہ اور اس کے (ایک سو روپید یا چاجیں آو کیا سود کا مواخذ وقرض دار متوفی روپید یا چاجیں آو کیا سود کا مواخذ وقرض دار متوفی پر آخرت میں ہوگایا وہ شربانا جائز سمجما جائے گا؟ کیوں کہ سود لیما دیتا کی حالت میں جائز نہیں ہے۔

ارمغمان ۱۳۳۴ھ

الجواب

بسم الله الوحمن الوحيم حتى المقدور سودكان دينا بهتر بلكضروري باس ش كولى مواخذ ه تركيبيل ب-حوره: العبد الراحي ديمة رب ابوهم هم ديدار على أختى في حامع المجرآ با د

سوال

ی سلم یعنی لائے کرنا ایک روپید دے کرا یک من گیہوں لیٹا ازروئے شرع جائز ہے اور کیے سلم کس طرح شرع میں جائز ہے۔

> ساکل:مولوی علا والدین نگله پرگنهٔ محد شاع کھیڑی اودھ ۱۹۱۷ء

#### الجواب

بچسلم جس کولانے کہتے ہیں اس میں غرور ہے کہاول قتم اس چیز کی جس کی قیمت مقر رکر ہے پھراس کانرخ پھراس کی جگہ پھراس کا وقت کہ فلاں ماہ۔ پس یہ بچسلم جارز ہے۔ فرخ کی کی بیشی باکع مشتری کی رضامندی پر ہے۔ مَّراس قدرزیا دتی شربا کروہ ہوگی۔

كتبه: السيدالمفتى مجمداعظم غفرله

# 

سوال

بجائے ایک من جونخو د کے ایک من غلہ ہو عدہ کی مدت کے لیما درست یا نہیں؟ سار مغمان ۱۳۳۹ھ

#### الجواب

باب ربا میں قاعدہ کلیے ہے جب خمن اور جن ایک جن ہوں جیسے چاہ ی چاہ ی کے ساتھ خریدی جائے اس اس نے کے ساتھ خریدی جائے اس اس نے کے ساتھ خریدا جائے خواہ ایک طرف کھوٹا ہوا ور دوسری طرف ( کھرا) علی صدا سکہ دار کے کہ خواہ دونوں طرف کھرا مال ہو علی صدا جیسے گیبوں گیبوں کے ساتھ خرید ہے جا کیں تو اس صورت میں ہراہر ہراہر خریدنا جائز ہے اور دست بدست آگر ایک چاول کی بھی نیا دتی کی ہوگ ہوگا کی اوروہ کی زیادتی داخل (ربا) ہوگ اوراگر قیت لے کرچاہی دکان کے اندر سے بی کا کہ کا اوروہ کی زیادتی داخل (ربا) ہوگ اوراگر قیت لے کرچاہی دکان کے اندر سے بی کا کی دیر کرنا بھی حرام ہوگا۔

اندرے بی نکال کردےگا تنی دیر کرنا بھی حرام ہوگا۔ اورا گرجنس بدل جائے مثلا جو کے ساتھ چنے خریدے جائیں مثلِ صورت مسئولہ کے تو زیا دتی کی

بلاشہ حال ہے مثلاث جو کے وض دوئن چنٹر بینا جائز ہے۔ گرادھارٹر بینا۔ اگر ہراہر ہراہر ٹر بیدے مطلقا حزام ہے۔ اس واسطے کہ دونوں ایک طریق سے قول کرلے دیئے جاتے ہیں۔ البتدا گرقول بھی بدل جائے مثلا چنے کا عرف پالی وغیرہ کے بیانہ کے انداز سے بینے کا کہیں عرف ہواور جوڑا از وسے قول کرد نے لیے حاکمی قوار ہو گار از وسے قول کرد نے لیے جا کی قبل آئی جگہ من جو دوئن اور تین من بحرچنوں کے وض ادھار بھی بینیا جائز ہوجائے گا۔ اور اگر چنگئ جائز ہو وہائے گا۔ اور اگر جو نا کی اور اگر عرفا کیل بینی پالی وغیرہ میں بحرکر بینے باہر کا ہوگا کیل سے میں باتول سے بمیشہ کیلی ہی جائے گی۔ البذا اگر کا ہوگا کیل سے بھی جو تو اور چنے کیل سے قوی تو تو تکہ جو بھیشہ کیلی ہی تھے جاتے ہیں ابذا کیلی کا کہیں کے میں جو تول سے بھیشہ کیلی ہی تھے جو اور پنے کیل سے تو چو تکہ جو بھیشہ کیلی ہی سمجھے جاتے ہیں ابذا کیلی کا کہیں کے ساتھا ندر می صورت ادھار فرید نا مثلا چنوں کا ایکی جگہ جو کے ساتھا دھا فرید نا قتلعا نا جائز ہوگا اور اگر وست

بدست خریدا جائے بوجہ بدل جانے جس کے من جو کے قوض دومن چنے یا گیبوں لیما مثلا جائز ہوگا۔ چنا نچہ ہدا ہے ذکور میں ہے۔

و اذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلم النفاضل والنساء لعدم العلمة المحرمة والاصل فيه الاباحة واذا وجدا حرم التفاضل و النساء لو جو دا العلمة واذا وجد احدهما و عدم الاخر حل التفاضل و حرم النساء ا

(ترجمہ: اگر دونوں ومف معدوم ہوں لینی جن اور فقد رتو ان جن با بھی کی بیشی سے بیچنا بھی جائز ہے اور اگر ادھار ہوتو بھی جائز ہے۔ کیونکہ حرام تغیرانے والی علت موجود نہیں اور اصل اس جن اباحت ہے۔ اور جب بے دونوں ومف لینی فقد راور جنس پائے جا تمیں تو زیادتی اور ادھار دونوں حرام بیں کیونکہ حرمت کی علت موجود ہے۔ اور جب ایک ومف موجود ہوا وردوم امعدوم ہوتو زیادتی جائز ہے گیان ادھار حرام ہے)

حوره العبدالراحی رحمة ربه ابوته محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د



﴿ فَوَى ثَبِر ... 112﴾

سوال

كيافر ماتے إلى على عدين اس متلديس ك

- (1) سات یا آٹھ برس کی اڑکی کے معاف کرنے سے میر معاف ہوسکتا ہے؟
- (۲) اگراس کاباب میرمعاف کرد معاف بوسکا ہے اباب کے معاف کرنے ہے بھی معاف نہیں بوسکا؟
- (۳) اگرنابالغہ کاشو ہر مرجائے ایا م عدت اپنے سرال میں شو ہرکے گھر بی پورے کرے یا اپنے میکے میں بھی ایا م عدت پورا کرسکتی ہے؟
  - (٣) این جہزی وہ خورمالک ہے یاشو ہرمتوفی یااس کے ماں باب اگرشو ہرمر جائے؟
  - (۵) اس نابالغہ کے نکاح کاولی اس کاباب ہے یا اس اڑکی کے سرال دالے؟ عبد الرحمٰن امام مسجد باتدی کوئی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

الله المنظر الم

و صح حطها.ا

Ę

......

(ترجمہ: ورت کے لیے میر کاما قط کرنا درست ہے)

قال الشامي رحمة الله:

رقوله وصح حطها) الحط الاسقاط كما في المغرب وقيد بحطها لان حط أبيها غير صحيح لو صغيرة و لو كبيرة توقف على اجاز تها ولا بد من رضاها ففي هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهر لم يصح لو قادر ا على الضرب! الخ

(ترجمہ: قولہ: عورت کے لیے میر کو ساقط کرنا درست ہے۔ 'خط' کامعیٰ ساقط کرنا ہے۔ جیسا کہ مغرب میں ہے۔ میر کے ساقط کرنے کو عورت کے ساتھ فاص دکھا کیوں کہاں کے باپ کے لیے ساقط کرنا می خیبیں ہے۔ اگر وہ کم من ہو۔ اور اگر عورت ہوئی (بالغہ) ہوتو ساقط کرنا عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ میر کے ساقط کرنے میں عورت کی رضا مندی غروری ہے۔ خلاص کی کتاب البید میں ہے اگر مار نے دہم کی دی تی کرورت نے میں عورت میں اگر دہم کی دینے والامار نے پر قادر ہوتو اس کا ساقط کرنا درست نہیں)

اوردوی میرنابا لندی طرف سے نابالند کاولی اقرب جواس کاولی نکاح ہے وہی کرسکتا ہے۔ نابالند پر چارم ہیند دس روز تک کسی سے نکاح کرنا جا رنبیں ہے۔ چار مبینے دس روز عدت بیتعنااس پر بھی لازم ہے۔ چنانچے صفحہ ۱۵۵ درمختار خدکور میں ہے۔

والعدة للموت اربعة اشهر و عشرا بشرط بقاء التكاح صحيحا الى الموت و لوصغيرة يًا

(تر جمہ: خاوند کے مرنے کی صورت میں عدت جار ماہ اور دی روز ہے۔ اس عدت کی تمرط رہے ہے کہ موت تک نکاح صحیح رہے۔اگر چیورت کم من ہو)

مَّرصغيره روي جارميني دن روز كاسوك كرنا لازمنين چناني صغيرا ما جلددهم در مخار فد كوريس ب:

اً ردالمحتار: جلد۲ صفحه۳۲۲ مکیه رشیدیه کوئله

و لا حداد على سبعة كافرة و صغيرة ومجنونة إ الخ

اس واسط کر سوگ عبارت سے ترک زیب وزینت سے جوسر مدلگانا خوشبو داریل اور میندی لگانا ہے اور تعلی اور میندی لگانا ہے اور خفر ان کی کرے بہننا ہے اور سوگ حق اللہ عقوق اللہ بھتوق اللہ بہننا ہے۔ اور سوگ حق اللہ ہے چنانچہ ہدا ہے مطبوعہ مطبع ایسفی میں ہے:

والحداد ان تترک الطیب والزینة والکحل والدهن المطیب وغیر المطیب من عذر و فی جامع الصغیر الامن وجع ولا تختضب بالحناء لما روینا ولا تلبس لوبا مصبوغا بالعصفر ولا بزعفران ولا حداد علی کافرة ولا علی صغیرة لان الخطاب موضوع عنها یک بهتر بمه: سوگ یه یک کوشیو داریل اور غیر خوشیو داریل کے استعال کورک کرد ۔۔ بهتر بمر یہ می درد کے باعث بیاشیا باستعال کر کمتی ہے۔ ورت بال عذر کے باعث بیاشیا باستعال کر کمتی ہے۔ ورت سوگ کی مت کے دوران میندی ندلگائے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک بوجم نے دوایت کردی ہے۔ نیز عصفر اورزعفر ان کے ساتھ دیگے ہوئے کیرے بھی نہ پنے۔ کافر تورت کے فرم سوگ نیس ہے اورندنی کم کن عصفر اورزعفر ان کے ساتھ دیگے ہوئے کیر ہے بھی نہ پنے۔ کافر تورت کے فرم سوگ نیس ہے اورندنی کم کن عصفر اورزعفر ان کے ساتھ دیگے ہوئے کیر میاتھ نہ سینے۔ کافر تورت کے فرم سوگ نیس ہے اورندنی کم کن عصفر اورزعفر ان کے ساتھ دیگے ہوئے کیر میاتھ کا خطاب اس سے اٹھالیا گیا ہے۔)

البنة بوبد لازم ہونے عدت کے ایام عدت شوہر کے گھر میں پوری کرسکتی ہے چنانچے صفحہ کے ہم ہدا ہے ندکورہ میں ہے:

و على المعتدة ان تعتد في المنزل الذي يضاف اليها با لمكنى حال وقوع الفرقة والموت و ان كان تصيبها من دار الميت لا يكفيها فاخرجها الورثة من تصيبهم انتقلت لان هذا انتقال بعذر توثرفيه الاعذار وصار كما اذا خافت على متاعها او خافت

راً الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ صفحه ۲۵۵ مكتبه رشيديه كونته

<sup>.&</sup>quot; الهدايه :جلدثاني جرو ثالث ' صفحه ٣٣٨ تا ٣٣٨ مختصر ١ ١دارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي

سقوط المنزلءا

ہ ﴿ ( ترجمہ عورت پر لازم بے کہ وہ اس گھر میں عدت گذارے کہ فاوند نے فرقت اوراس کی موت کی حالت میں جس گھر کی طرف اس کی سکونت کی نبعت تھی۔ اگر ہم نے والے فاوند کی وراثت سے اس کے حصہ میں آنے والا مکان اس کی سکونت کے لیے کافی نہ ہواور ورشانے اس کو اپنے حصہ سے نکال دیا تو وہاں سے نکل آئے کے کیوں کہ یہ خفل ہونا عذر کے باعث ہے اور عذر اس سلسلہ میں موثر ہیں تو اس کا تکم اس جورت کی مانند ہو گیا جے این کے این کے اور عذر اس سلسلہ میں موثر ہیں تو اس کا تکم اس جورت کی مانند ہو گیا جے اپنے سامان کے ضائع ہونے کا خوف ہویا مکان کے گرجانے کا خوف ہو)

قال العینی رحمهٔ الله ﴿ وقوله علی مناعها ﴾ أی ذالک المنزل من سرقهٔ او نهب ؟ فقط ﴿ رَجْمَة : قُولُه : است الله علی مناعها ﴾ أی ذالک المنزل من سرقهٔ او نهب ؟ فقط ﴿ رَجْمَة : قُولُه : است الله علمان كے ضائع ہوئے كا خوف ہو ﴾ كيا عث است الله عمامان كے ضائع ہوئے كا خوف ہو ﴾

صورت ندکوره میں ولی اقر ب نکارح صغیره ندکوره کا اس کاباپ ہے اس کو بعد انتشائے عدت و فات جہاں مناسب سمجھاس کے نکاح کردیئے کا اختیار ہے۔ صغیر ۳۳۷ درمختا رند کوره میں ہے الولی فی النکاح العصبیة بنفسید ۳

(ترجمه: تكاح من ولى عصبه نفسه بوناي)

حوده: العبدالراحی دیمة رسالقوی ابونمرنمدد بیرارعل

الهدایه :جلدثانی جرو ثالث 'صفحه ۳۵ "تا ۱ ۳۵ مختصر ۱۱ دارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

 <sup>(</sup>۱) حاشیه الهدایه :جلدثانی جزو قالت 'صفحه ۲۵۱ مختصر ا، انارة القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی

<sup>&</sup>quot; (٣) البناية شرح الهداية للعيني جلد ٢ " صفحة ٣٣٤ ملك منز فيصل آياد

<sup>.</sup> الدر المختار مع رد المحتار :جلد ۲٪ صفحه ۳۳۷٪ مكتبه رشيديه كوئفه



......

# ﴿ فَتَوَكَّىٰ نَبِر .... 113﴾

# سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ذید نے مرکو کچھ رو پیچ عدشرا فط کے ساتھ دیا جن کی نقل ہم رشتہ سوال نیز ا ہے۔ عمر نے اس رو پیرے تجارت کی۔ رو پیر مرف زید کا اور کا روبا یہ تجارت کی۔ روپیو مرف زید کا اور کا روبا یہ تجارت کی کے تعلق تھا۔ زید نے کچھ مسلود اپنے روپید کی نالش کر دی۔ اب یہ مقد مہ پنجاب میں نعقل ہوکر آگیا ہے اور فریقین شری فیصلہ ہر راضی ہیں۔

دریا فت طلب بیام ہے کہ اس شرا نظامہ کے بموجب بیقرض تعایا شرکت؟ اور شرکت تھی آو کون ک
تم کی؟ اور تجارت کے نفع نفصان میں دونوں بہ حصہ مساوی شریک ہوں گے یا س کابار صرف زیر پریاصرف
عمر پر پڑے گا؟ اور مال موجودہ یا جورہ پریقرض میں ہے وہ کس کا خیال کیا جائے گا؟ بدی صورت اپنے کل
روپیہ یا نے کاعمرے مستحق ہے یا بعض کا؟

تغلِّ شرا لَطامًا مستخطى فريقين مورخة اجنوري "ا ء

جناب کن بعدادائے آ داب کے اتماس آپ کی خدمت بباید کت میں یہ ہے جھے کو جناب کے ارشاد کی اقتصاب کے ارشاد کی اقتصا اقتصل بسر دچیٹم منظور ہے مَّر شرطِ ذِیل

اول یہ کہ بعد ایک سال کے منافعہ لینا ہوگا۔

دوسر ے یہ کہ کل اخر اجات دو کان کے نفع متصان میں شریک ہونا ہوگا۔

تیسرے بیکداگر جناب کوظیحدگی منظور ہوتو توشتر چھ مہینہ کے اطلاع دیجئے گا۔وہ روپیہ بعد منہالی تفع وفتصان کے جوباتی رہے گا دیا جائے۔اگر آپ چاہتے میں کہ مال دے دیا جائے وہ نہیں دیا جائے گا۔روپیہ بندرت کی دیا جائے گا۔

چو تضید کدیمری تجارت میں آپ دست انداز ندہوں گے۔ جھے کواپٹی رائے پر کام کرنا ہوگا۔ فقط د شخط تر بینو انو جروا سائل: تحکیم سید تر فال علی

#### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

صورت مندولہ میں حسب شروط ہم رشتہ یہ وال عقدِ مضاربة سی سے ساس واسطے کہ بموجب عرف شرط دوم کا بھی مطلب سجھ میں آتا ہے کہ نفع میں شرکت حصہ ہر اور کے بالعصف رہے گی ۔ ورشرطِ شرکتِ نقصان وغیرہ اگر چہ خود باطل میں شرصحتِ مضاربۃ میں ہرگز حارج نبیں۔

كما في الجزا الحامس في البحر في صفحة ٢٢٣

الخامس ان يكون نصيب كل منهما معلوما فكل شرط يودى الى جهالة الربح فهى فـاسـدة و مالا فلا مثل ان يشترط ان يكون الوضعية على المضارب او عليهما فهى صحيحة و هو باطل.!

ہ ﴿ (ترجمہ: مغمار بہ کے مجھے ہونے کی پانچوی شرط بہ ہے کہ مال کے مالک اور کام کرنے والے میں سے ہر ایک کا حصہ نفع سے معلوم ہو۔ ہ ﷺ اہدا ہر وہ شرط جس سے نفع کا حصہ مجھول ہوجائے اس سے مغمار بہ فاسمد ہوجائے گی اور جس شرط سے نفع کا حصہ مجھول نہ ہومغمار ہے جھے د ہے گی۔ ہ مثلابی شرط لگائی کہ نقصان مغمار ب پر ہوگایا دونوں کے ذمہ ہوگاتو مغمار ہے ہے اور شرط باطل ہے)

# و في العالم كيرية

كل شرط يوجب جهالة الربح او قطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة و ما لا يوجب شيئا من ذلك لا يوجب فسادها نحو ان يشترط ان يكون الوضيعة عليهما كذا في الذخيرة ٢

(ترجمہ: ہروہ شرط جس سے نفع کا مجھول ہونا یا نفع میں دونوں کی شرا کت کا خاتمہ لازم آئے وہ مضارب کے فساد کا

البحر الرائق شرح كر الثقائق: جلدك صفحه ٣٢٣ ثار المعرفه بيروت

العناوى العالم گيريه جلد ٣ صفحه ٢٨٨ مطبوعه مصر

باعث ہوتی ہے اور جس شرط ہے ہے لازم ندآئے وہ مغمار بہ کے فساد کا باعث نہیں ہوتی مثلًا یوں شرط لگالی کہ نقصان دونوں پرتفتیم ہوگا)

اور جب شربابشر وط فدكوره مغمار بستي باور بموجب عرف مام شرط دوم سے آدھے آدھے فع میں زید وقر كاشر كيہ بونا ظاہر باور نيز فاوى مالىكير بياس ہے۔

و لو قال رب الممال للمضارب على ان ما زرق الله من الربح بيننا جاز او يكون الربح بينهما سواء ما

(ترجمہ: مغماربی مال کے الک نے مغمارب (کام کر نے دالے) کوکہا کہ جاری مغمارباس شرط پر ہے کہاللہ تعالی نے جو پچھنفع عطافر مایا وہ جمارے درمیان ہوگایا کہا کہفع دونوں کے درمیان برابر تفتیم ہوگا۔ تو عقد مغمار بہ جانزا ور درست ہے)

زیدائے مال کامع نفع کے نصف کامتحق ہے۔علی صد اعمر کل نفع سے نصف کا حقد ار۔اورا گرنفع کچھ بھی نہیں ہواتو عمر کو پھینیں ملے گا کہما فسی العالم تکیریة

و لو كانت (الى المضاربة) صحيحة فلم يربح المضارب لا شيء له يا الله الله عنه ال

اورا گرزمات مغمار بہ میں اول تفع ہواور آخرزماندراس المال بچھ کم ہوجائے تو اول تفع سے راس المال بورا کردیا جائے گا۔ بعدہ جو بچھزا کرراس المال سے بچے گاوہ باہم تقتیم ہوجائے گا۔

اوراگر بعد بورا کردیے کے نفع سے پچھ ند بچتو مضارب کو پچھنیں ملے گااور باومٹ نفع سے راس المال بورا کرنے کے بھی فتصان راس المال بوراند ہوتو مضارب سے پچھ ندایا جائے گا۔

#### كما في الكنز

رًا الفتاري العالم گیریه جلد ۳ صفحه ۲۸۸ مطبوعه مصر رج الفتاري العالم گیریه جلد ۳ صفحه ۲۸۸ مطبوعه مصر

و ماهلک من المضاربة قمن الربح قان زاد الهالک على الربح لم يضمن المضارب، أ

حوده: العبدالراجی دیمهٔ د سالقوی محد د بدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د

.....



......

# ﴿ فَوَىٰ نَمِر .... 114﴾

## سوال

کیافر ماتے میں علمائے دین کہ میں ملازم حاتی اکرم البی محد انوا رالبی صاحب سوداگر ان جفت کے ہاں تقریبا جارسال ہے ہوں۔ ورتمام کاروبار کی خرید وفروخت میرے ہاتھے ہے۔ اب مالکان نے تھم کیا كتم اطراف يدو پيدوسول كرلاؤ - چنانچه بحكمان كداسط روپيدوسول يالي كے كيا اور جلتے وقت أيك زنچر دی گئی تھی کہاس کولگانا اور جو رو پیروصول ہوروا نہ کرنا۔ چنانچہ جو رو پیروصول ہونا گیا لینٹی ہر کمی ہے بذر معدرجشری رواند کر دیا اور مراد آبادے ایک شخص آنے والا تھاان کودے دیا۔ اب تھیداور نجیب آبادے قریا 260 روپیے کے وصول ہوئے ۔وہاں پر سے وقت ندطا رواند کرنے کا۔ ورندنوٹ گاڑی کے وقت سے سلے دستیا ب ہوئے۔وہاں برے سہارن بور پہنچا قریبا 8 یج شب کے اتفاق سے مالکان کالڑ کاارشادالنی صاحب وہاں پر ال گئے۔اب خیال ہوا کہ یہ بھی روپید وصول کرنے کوآئے ہیں۔اگریہ بمراہ چلے تو روپیہ کم وصول ہوگا۔اس دبہ سے اس گاڑی سے چلنا خیال کیا۔ نہوں نے جب بدد کھا کہ یہ جائے گاتو خود کہنے لگے کہ میں تمیار سے ساتھ چلوں گا۔ میں نے بہت افدار کیا کہ آب ندجا کیں۔ اگر آب جا کیں گے تو ہم بھی میں چلیں گے۔چونکہ یکہ وغیرہ آ گیا تھاا در چلنے کاارا دہ بھی کر چکے تنے اس دبہ سے انہوں نے کہااب چلو کل مظفر تحر اور میرٹھ ہوکر دہلی چنچیں گے۔ میں ہمراہ ہوگیا۔اور ککٹ مظفر تکر کا لیا۔اور ہم دونوں مظفر تکر ندائر سکے غنودگی آ گئی ۔ ورآ گے اشیشن پر اٹھ کرمعلوم کیا تو معلوم ہوا کہ مظفر محکر اشیشن بیجیے رہ گیا۔ آپس میں اب وائے (بیطبری) کھی میرٹھ ہو کر چرمظفر محرآ جائیں گے۔ گاڑی میں چل دیے۔ ہم نے بموجب تھم کے زنچر ے مندوق کوبا ندھ رکھا تھا۔ ورباحفا ظت اوپر سر کے رکھا تھا سیٹ پر۔ اور اچھی طرح بیٹھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میر ٹھ بھی نکل جائے ہم دونوں سوتے رہ جائیں۔آخرش زیں دیدیان کھایا اور تمبا کویان میں زائد کھایا کہ خنود گی ندا ئے ۔ مُرخدا کی قدرت کہ چھاؤنی میرٹھ پر ہم نے اٹھ کر مندوق کو دیکھا۔ وربستر کپیٹ کیا کہ آ گے اتری گے۔ کمڑکی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ۔اور بھالی ارشادالنی جو کہ ہمراہ تھے وہ بھی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ہم دونوں گفتگو

بی کرد ہے تھے کہ آ گے اور ہیں گے۔ گاڑی چھاؤٹی میر تھ کے بھل جانے پر ہم جاگے دے۔ اب جب کہ شہر میر تھ پر گاڑی تغیر نے پر میر تھ شہر نے پر میر تھ شہر کے جب کہ مسافر اور تے تھے ہم غودگی سے گھرا کرا شے ۔ اور بھائی ادشاد النہی صاحب کو اٹھایا ۔ اور کہا کہ شہر میر تھ آ گیا۔ او و اب اور نے وقت سامان اٹھانا چا با اوراد هر نظر کی تو اسٹیل کمس نہ پایا جن میں سلخ 260 دو پیدا لک کے اور کیڑے میر موجود تھے۔ فورا نکٹ کلکٹر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میر اسٹیل بحس بھی کوئی لے گیا ہے۔ آپ نکٹ نہ لیس جب تک میں ندد کھے لوں انہوں نے کہا ایک شخص پلیٹ فارم نکٹ دے کر گیا ہے اور فالی باتھ آیا تھا اورا کی سٹیل بحس باتھ پر دکھ کر لے گیا ہے ۔ اورا بھی گر کی طرح مدند لگا۔ آخر ش د پورٹ کے دوڑ کر۔ بہت تلاش کیا۔ اورا کی دارو نے صاحب کے ہمراہ بھی گر کی طرح مدند لگا۔ آخر ش د پورٹ کو لیس میں کی ۔ وہ ہمراہ ہے اس کو طاحظہ کر کے جو قاعدہ شرع ہومیر نے مدرو پیادا نیگی ہونہ مطلع کر ہیں یا گئی تا واقع مطلع کر ہیں۔ اگر نا حائز ہونہ مطلع کر ہیں۔

#### الجواب

# بسم الله الرحمن الرحيم

صورت منولہ سے ظاہر ہے کہ سمی الطاف خان منتفق امین رویہ رصول ثدہ کرم الی نے بموجب علی ہے الحقاق اللہ کے اللہ کا درمتفقی کے کڑے بھی تھے بوقت دوا تھی را لی کا درمتفقی کے کڑے بھی تھے بوقت روا تھی را بیل کی دوا تھی رہے ہی تھے بوقت روا تھی رہا ہے گئی رہل زنجیر سے سیٹ کی زنجیر کے ساتھ با غدھ دیا تھا اور حکم ما لک کے موافق حفاظت میں کمی طرح کی نہیں کی اور بایں جمدوہ تھی ہوگیا اور وقعیت قیام رہل کوئی اس کو لے گیا ۔ اہذا اب روپیدیا نا وان ما لک مال کوالطاف خال سے تمر سالینا درست نہیں۔

كما في الهداية

الوديعة اماتة في يد المودع اذا هلكت لم يضمنها .!

(ترجمہ: جس شخص کوود میت سپر دکی جائے اس کے قبضہ میں ود میت امانت ہوتی ہے۔ جب وہ ضائع ہوجائے تو وہ اس کا ضا<sup>م</sup>ن نہ ہوگا)

البنة اگر الطاف خان این مال کی طرح یا حسب حکم ما لک یعنی کرم النی حفاظیت مال ندکرنا ضرور ضامن ہوتا۔

> کما هو ظاهر من الکتب الفقهية (جيما كرفقدكي كمابول سے طاہر ہے)

حوده · الوحمه محدد بدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د مورخه کیماکویر ۱۹۱۲ء

# ﴿ فَوَى مُبر ... -115﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علما نے دین و مفتیان ترع متین اس مسلد میں کہ زید اپنے ملازم برکو بغرض روپیہ
وصول یا بی تخلف شہروں میں بھیجتا ہے۔ اور چلتے وقت روپیہ تلف ہوجا نے کے فوف سے یہ کہ دیتا ہے کہ برشیر
میں ہے جس قدررہ پیدو مصول ہوہ ہیں ہے بھیج دیتا ہے نے پاس رہ پیدر کھنے کی پچھی خرورت نہیں ہے۔ خرج کا
کچھ خیال ندکر ہاور شب کے وقت سفر ندکرنا۔ ہرشیر میں ایسے وقت ہی روانہ ہونا جوتم دن میں دیگہ شہر میں پہنچہ
اورا یک زئیر بھی برکو دیدیتا ہے کہ اگر کوئی وقت شب کو کہیں سے چلنا ہویا دن کے وقت تمہارا چلنے کا ارادہ ہوقہ
اس زئیر بھی برکو دیدیتا ہے کہ اگر کوئی وقت شب کو کہیں سے چلنا ہویا دن کے وقت تمہارا چلنے کا ارادہ ہوقہ
اس زئیر کوئر مک اور دیل کی تبائی میں ڈال کر قبل لگا دیتا تا کہ ٹر تک تلف ہونے سے محفوظ رہے ۔ لیکن بر نے کی
بات کی پر واہ ندگی اور ڈیک راستہ میں کھو دیا ۔ چونکہ اس میں پچھرہ پیدھی تھا وہ بھی تلف ہوگیا ۔ اہم اس میں میں دیا۔

# الجواب

# بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب زدني علما

صورت مسوله من برزيد كاچونكه الازم ساور بغرض وصوليا بي روپير فتلف شرول من زيد كا بهجابوا ب- ابذا زيد كارسول يعنى قاصد بغرض قبض مال زير بوااور رسول بغرض وصول وقبض شرساا من بهذا ب-كها هو ظاهر من رواية الهداية

والـوكيـل بـقبض الدين لا يكون وكيلا بالحصومة لاته امين محض والقبض ليس بمبادلة فاشبه الرسول. ہ (رتر جمہ: قرض پر بھند کے لیے وکیل خصومت کاوکیل نہیں ہونا کیوں کہوہ صرف اٹین ہونا ہے۔اور بھند

یں مال کا مال کے ساتھ مبادلہ نہیں ہونا تو اس کی مشابہت المجی ہے ہوئی )

اور جب بکرشر ما امانت دار زید کا ہے ٔ امانت کا تکم شرعامہ ہے کہ آگر وہ تلف ہوجائے اٹن اس کا ضا^ن بیں ہوتا۔

كما في الهدايه :

الوديعة امانة في يد المودع اذاهلكت لم يضمنها 1

(تر جمہ: جس کو ود میت کے طور پر کولی چیز دی جائے تو وہ چیز اس کے قبضہ میں امانت ہوتی ہے اگر ضائع ہوجائے تو وہ اس کا ضامن نبیں ہوتا )

المراكرامانت دار بموجب تحكم صاحب مال حفاظت ندكر ئيا اپنے مال كى طرح اس كى حفاظت ند كرے اوراس وجہ سے تلف ہوجائے جيسا كەھورت مسئولہ سے ظاہر ہے تفرور ضامن ہوگا۔ لہذا صورت مسئولہ میں بكرضر ورمال تلف شد وزید كاضامن ہوگا۔ س واسطے كہ ہدا ہے ہیں ہے

واذا تهاه المودع ان يحرج بالوديعة فخرج بها ضمن لان التقييد مفيد اذا لحفظ في المصر ابلغ فكان صحيحاء]

(ترجمہ: ود میت دینے والے نے وصول کرنے والے کواس ود میت کے ساتھ سفر کرنے سے متع کیا۔ اس نے اس کے ساتھ سفر کرنے سے متع کیا۔ اس نے اس کے ساتھ سفر کیا تو ضائع ہونے کی صورت میں وہ ضائن ہوگا۔ کیوں کہ ایسی قید لگانے کا فائدہ ہوتا ہے ۔ اس لیے کہ شہر میں حفاظت بہتر ہوسکتی ہے قویہ قید لگانا دوست ہے )

حوده:العبدالعاصی محد دیدارعلی مفتی مسجد جامع اکبرآ با دا ۲ تمبر ۱۹۱۷ء

#### 00000

الهدايه جلد ٣ صفحه ٢٤٣ مطبوعه شركت علميه ملتان

الهدایه جلد ۳ صفحه ۲۵۳ مطبوعه مکتبه شرکت علمیه ملتان





# ﴿ فَوَىٰ نَمِبر ... 116﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ شن کہ ہندہ نے اپنی جا کدادِ مملوکہ جوبذ رہیہ مہر اور بطر بی میر اٹ کے پنی والدہ کی طرف سے حاصل کی تھی ان کو اپنی دولا کیوں پر جو نابا لغ تھیں مہر کردیا اور حبہ نامہ بھی لکھ دیا۔ عربا وجود موجودگی ولی اقرب کے جوان کا باپ ہے اوراب تک موجود ہے جس کی مہدرتر بیت شی وہ دونوں لا کیاں پر ورش پا رہی ہیں۔ اوران کا کفیلِ نان ونققہ بچر باپ کے اور کولی ندتھا۔ خود بی ہندہ قابض و تھرف جا کدا دیا کورہ پر رہی۔ اوراب تک اس جا کدا دیر قابض و تھرف ہے۔ اندری صورت یہ جا کدا دملک ہندہ بی رہے یا ان لا کیوں کی مملک قرار دی جائے گی؟ اور اجدم نے ان لا کیوں کے یہ جا کدا دوار اُوں پر تفتیم ہوگتی ہے یا تہیں؟

سائل جمد ذکر ما خان قصبه فرید محرضاح میر تھ ساشوال ۱۳۳۳ ھ

الجواب

وهو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لوليه والصلوة على رسوله و نبيه و آله و صحبه اجمعين اللهم رب زدنى علما ــ

رکن بہا بجاب و تیول ہے۔ یعنی عبد کرنے والا ماقل بالغ کیے کہ میں نے یہ مکان یا یہ چیزتم کو بخشی یا عبد کی ۔ پھر موجوب لہ یعن جس کو بخشا جائے گئے کہ میں نے تیول کیا۔ اور شرطیح ہونے عبد کے یہ بے کہ جس چیز کووا بہب ببد کرے وہ خطاس کی ملک ہو۔ سیس کوئی اس کاشر یک نہیں ۔ اور جب وہ عبد کریے آئی میں این شرکت ندر کھے۔ اور اس چیز سے اپنا قبضہ اٹھا لے۔ بلکہ اگر مکان ہے تو اس میں سے اپنا کل سامان نکال

#### \_ل\_كما في الدر المختار

و شرائط صحتها في الموهوب ان يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول كما سيتضح و ركنها هو الايجاب و القبول!

(ترجمہ: بہد کے درست ہونے کی شرطوں میں ایک یہ بے کہ بہد کی جانے والی چیز موہوب لد کے قبضہ میں آجائے۔(اگروہ تفسیم کو تبول کرتی ہوت ) غیر منقسم ندہو نیز وہ چیز غیر موہوب چیز سے تمیر اورا لگ ہو کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ندہوجیسا کو نقریب واضح ہوجائے گااوراس کا رکن ایجاب اور تبول ہے) و هکذا فی العالم گیریه حیث قال:

و منها أى من شرائط الهدة ان يكون الموهوب مقبوط حتى لا ينبت الملك للموهوب له قبل القبض و ان يكون الموهوب مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة و ان يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب و لا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب " يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب و لا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب " ( ترجمه: بهدك تراكل شن سه به كرا) بهدك جائد والحثى بهموب له كا قبضه بو حتى كماس به قبضه كرف سه بهاس كى طلبت تابت ند بوكى ( ا) بهدك جائد والى جيز الريضيم كوتول كرتى بولو والقسيم شده بو ( سا) مو بوب جيز غير مو بوب اشياء سي المحده بوان كما تصدير منصل بواورندي مشغول بو)

عسلسی هسذا جیے شے موجوبی امور ندکورہ تر طاحت عبد بیل موجوب لدک شے موجوب کا الک ہونے کے لئے یہ ترط ہے کہ موجوب کا الک ہونے کے لئے یہ ترط ہے کہ موجوب لدجی جلسہ بی واحب عبد کرے یا عبد نا مداکھ کردے اُس جلسہ بی ب اون واجازت واحب اس کو خالی کرا کے اس پر جنسنام کرلے اوراگر اُس جلسہ بی جنسند ندر سکے تو دومرے وقت اس سے اجازت لے کراس پر کالی جنسہ حاصل کرلے اوراگر وہ اجازت جنسد ندرے اورا پنائی جنسہ رکھے تو اس کا مالک واحب بی رہے گا اور وہ عبد نامہ وغیرہ سب اندو بریار رہے گا۔

ال اللو المختار مع شرحه و دالمحتار جلد ٨ صفحه ٣٢٣٬٣٢٣ مطبوعه بيروت لبنان

ے الفتاوی المالم گیریہ جلد ۳ صفحہ ۳۵۳ مطبوعہ مصر

.....

چنانچ در مخارش ہے۔

و تتم الهبة بالقبض الكامل و لو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به الاصل ان الموهوب ان مشغولا بملك الواهب منع تمامها .!

(ترجمہ: ببدموہوب لدے کال بھندے کمل ہونا ہے۔ اگر ببدی جانے والی چز مبدکر نے والے کی کی چز کو شاخل ہور جے بوری میں گذم ہے تو بوری کو ببدکر ہے۔ گذم کواس کے ساتھ ببدندکر ہے) لیکن واہب کی کی چز کو مشخول ندہو (جھے گذم کو ببدکر ہے لیکن بوری کو ببدند کر ہاس صورت میں ببددرست ندہوگا) ببدکے درست ہوئے گذم بوری کے اندرہو درست ہوئے گذم بوری کے اندرہو اورم نے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر موہوب ہے واہب کی کی چز میں مشخول ندہو (جھے گذم بوری کے اندرہو اورم نے گذم بوری کے اندرہو

قال الشامي:

قوله منع تمامها اذا القبض شرط فصولين ١

(ترجمہ بولہ نیصورت بہدی بحیل کو انع ہوگئ کیونکہ موہوب لد کا قبضہ کرنا تشرط ہے۔ یہ مسلم جامع فصولین میں درج ہے)

اوراً گرموھوب لد بابالغ بے بجھ بے جی ہے اکسورت مسولہ میں دونوں دفتر ہیں تو المحک صورت میں موھوب لد کے باپ کا تبضر وری ہے۔ خواہ موھوب لد کی ماں موھوب لد کو ھبد کرے یا بھائی یا کوئی اجنی بخشر طیکہ موھوب لد کے بان و نفقہ اور ضر وریات کا گفیل ہو بھر طیکہ موھوب لد کے بان و نفقہ اور ضر وریات کا گفیل ہو جیسا کہ صورت مسولہ سے طاہر ہے کہ دونوں لڑکیوں کے بان و نفقہ اور ضر وریات کا گفیل عند البہہ با ب بی تھا۔ اور با ب بی نا موت ایک دفتر اور نا بلوغ و حقد دختر نا نی رہا۔ بال البتدا کر ماں واحب موھوب لد کے بان و نفقہ اور ضر وریات کی متکفل باوصف موجود گی با ب کے ہوتی اور باب ان کا خبر گیرند ہونا تو اندر ہی صورت ماں کا فقد اور ضر وریات کی متکفل باوصف موجود گی با ہے ہوتی اور باب ان کا خبر گیرند ہونا تو اندر ہی صورت ماں کا

ال الدر المختار مع ر د المحتار جلد ٨ صفحه ٣٢٤ مطبوعه بيروت

ے۔ الدر المختار مع ر دالمحتار جلد ۸۔ صفحہ ۲۲۵ مطبوعہ پیروت

تبضهٔ سابقه بی بعد هبهش قضر موموب له بی کے بقول مفتی به مجماحانا۔ کما فی العالم گیریة

و لو كان الصغير في عيال الجدأو الاخ او الام اوالعم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والاب حاضر احتلف المشايخ فيه والصحيح الجواز هكذا في فتاوى قاضى خان و به يفتى هكذا في الفتاوى الصغرى فقط ا

#### و ايضا فيه :

وهبة الاب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما اذا كان في يده او في مودعه و كذا لووهبته امه و هو في يدها والاب ميت و ليس له وصي و كذا كل من يعوله كذا في التبيين و هكذا في الكافي ٢

🖈 اور جب با ومن موجودگی ولی اقرب ایعنی با پار کیوں موجوب لہما کے ورریخ ان دونو لارکیوں

الفتاري العالم گيرية جلد ٣ صفحه ٣٩٣ مطبوعه مصر

ے الفتاری العالم گیریہ جلد ۳ صفحہ ۳۹۱ مطبوعہ مصر

کے عند الہہ مہد پر ور آباب میں اور نہ ہونے ماں کے تیل مان و نقتہ ہر دو ذران ان ماں نے جا کداد کملو کہ اپنی دونوں اڑکوں کو ھبہ کر کے اور ھبہ ما مراکھ کران کے ولی اقر ب اور کفیل مان و نقتہ یعنی باب کے بقتہ میں بالکل اپنا بقتہ اٹھا کر صورت مسئولہ میں نہیں دی تو وہ جا کدارائہ کیوں کے ملک میں نہیں آئی ۔ بلکہ بدستوران کی ماں مساۃ ھندہ ہی کی کملوک رہی ۔ اس واسطے کہ بعد الہہہ بمودب روایات نہ کورہ کے تبھہ سابقہ یا نیا اس جا کداد موحوب پر ان کی ماں سماۃ ھندہ کا بقول مفتی برقائم مقام بقشان اڑکیوں موحوب لہما کے جب ہونا جب باب ان کی ماں سماۃ ھندہ کا بقول مفتی برقائم مقام بھٹان ان کی ماں سماۃ ھندہ واجب باب ولی اقرب کا کفیل نہ ہونا۔ اور ان کی پر ورش کی متلفل بان و نقتہ و جملہ ضروریات و خر ان نہ کورہ موجود تھا تو اب ضرورتھا کہ ماں سماۃ ھندہ بعد ھبراس جا کداد سے باومت موجود گی افر ب کفیل سے اپنا بشندا ٹھا کر ان لاکیوں کے باپ کہ بھٹ تام دے دین ٹا کہ ملک بندہ ہے وہ موجود گی افر ب کفیل سے اپنا بشندا ٹھا کر ان لاکیوں کے باپ کہ بھٹ سے اپنا بشندا ٹھا کر ان لاکیوں کے باپ کہ بھٹ سے اپنا بشندا ٹھا کر ان لاکیوں کی بہ وجاتی ۔ وجوباتی ان کورہ اس پر سے اپنا بھٹ نہیں اٹھایا وہ جا کداد ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس تک اس جا کداد ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی ۔ اور جب ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کے درخا دریا در بیان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی ۔ اور جب ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی حرفا در بات ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس کی کا در بات کی کور کی طرح تھیں تھی تھیں ہوئی تو بعد موساس ان لاکیوں کی مملک نہیں ہوئی تو بعد موساس کی درخا در بات کی کورہ کی طرح تھیں تھیں ہوئی تو بعد موساس کی موساس کی میں کورہ کی موساس ک

کما هو ظاهر من الروایات المذکورة اوردومری صورت فناوی بالگیریه سے آویہ کامر فاہر ب کراگر باپ کفیل نان نفقہ بھی نہ ہو جب لین بغیر قبضہ باپ کے خواہ مال حبہ کرے یا کوئی اور موحوب لہ کسی کی مہدِ تر بیت میں ہو سوا ئے باپ کاس کا قبضہ موجودگی باپ میں قائم مقام قبصہ موحوب لہ صغیر نہیں ہو سکتا اور بلا قبضہ باپ کے حبہ ناتمام رہتا ہے۔ چنانچ فناوی بالگیر بدمیں ہے:

و اما غير الاب والجد نحو الاخ والعم والام و سائر القرابات فقى الاستحسان يملكون قبض الهبة اذا كان الصغير في عيالهم و كذلك وصى هؤلاء يملكه استحسانا اذا كان في عياله و كذا الاجنبى الذي يعول اليتيم و ليس لليتيم احد سواه جاز قبض الهبة استحسانا و يستوى في هذه المسائل اذا كان الصبى يعقل القبض او لا يعقل وهذا كله اذا كان الاب ميتا او حيا غائبا غيبة منقطعة فاما اذا كان حيا حاضراً و الصبى في عيال هؤلاء

هل يصح لم يذكر الفصل في الكتب نصا إلا أنه ذكر في الاجنبي اذا كان يعول اليتيم و ليس لهذا اليتيم احد مسواه جاز قبض الهبة عليه و هذا الشرط يقتضي ان لا يصح قبض هولاء اذا كان حاضرا و ذكر في الجد ايضا انه لا يملك القبض على الصغير اذا كان

الاب حيا ولم يفصل بينما اذا كان الصغير في عياله او لم يكن فظاهر ما اطلقه يقتضي ان لا يصح كذا في الذخيرة 1

(ترجمہ: باب اور دادا کے علا وہ باتی رشتہ داروں مجائی یا بچایا ماں کی کفالت میں اگر نابالغ ہواتو استحمال کی رو

ان کے بھنے کی صورت میں بہد درست ہوجا تا ہے۔ اور ای طرح ان کے وسی کو بھی نابالغ کی طرف سے

بہر کی چیز پر بھنہ کا اختیار ہے جب کہ وہ اس وسی کی کفالت میں ہو ہے اور ای طرح وہ اجنی جس کی کفالت

میں وہ نابالغ رہتا ہوا ور اس کے بغیر اس یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہ ہوتو اس کا بھنہ بھی درست ہوگا جب

ہے۔ ان صورتوں میں پی کو بھنہ کی بھی ہوا نہ ہوتھ مالیہ بی ہے۔ یہ سب پھیاں صورت میں درست ہوگا جب

کہنا بالغ کا باب مرچکا ہویا وہ دور در از علاقہ میں رہتا ہو۔ اور اگر باب زندہ موجود ہوا ور نابالغ پی ان کو کوئی کے ان اور نہ ہوتو اس اس تدرموجود ہوا ور نابالغ پی ان کو کوئی گئی اگر بھیم کی کفالت میں ہوئو فقہ کی کتابوں میں اس صورت کا تھم نہ کورٹیش ہے۔ باں اس تدرموجود ہو کہ اجنی ہوئی چیز پر بھنے درست ہونا ہے۔ اس شرط کا مقاضا ہے کہ اگر باب موجود ہونے کی صورت میں درست تہیں باب کے بھی نہ کورے کہ کہنا بالغ کی طرف سے اس کا بھنہ باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں درست تہیں باپ کے نشرہ ہونے کی صورت میں درست تہیں باپ کے کفر و تبیس ہونے کی صورت میں درست تہیں باپ کے کفر و تبیس ہونے کی صورت میں درست تہیں باپ کے کہنا ہونے کی طاہر کا فقاضا ہے کہنا کی نہ ہونے کی صورت میں درست تہیں باپ کے کہنا ہونے کی طاہر کا فقاضا ہے کہ کہنا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس اطلاق کے خلاج کا فقاضا ہے کہنا کہنا کوئی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس اطلاق کے خلاج کا فقاضا ہے کہ کہا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس اطلاق کے خلاج کا فقاضا ہے کہ کہا کوئی کی کہا کہ کوئی بھر کے کہا کہ ہونے کہا کہ کوئی ہونہ بیا ہونے کہا کہا کہ کوئی ہونہ بیا ہونے کہا کہا کہ کوئی ہونہ بیا ہونے کی طاہر کا فقاضا ہے کہا کہا گئی ہونہ ہونے کی مورد میں اس کھی کوئی ہونے کہا ہونے کہا کہا کہ کوئی ہونہ کوئی ہونے کی کہا کہا گئی کوئی ہونہ ہونے کی مورد کیا ہونے کی کوئی ہونے کی کہا کہا کہ کوئی ہونے کی کہا کہا کہا گئی کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئ

حوره: العبدالراحی دیمة ر سالقوی ابوتمرحمه دیمارعلی الرضوی الحقی



# ﴿ فَتَوَكَّىٰ تَمِيرِ ... 117﴾ سوال

ظلاصة سوال طویل لاطائل زید کی بجز ایک بنی کے تمام بیٹیاں آ دارہ اور بدچلن ہیں۔ لہذا زید اپنی نیک چلن بنی کے نام تمام جائد ادکا دصیت نامہ لکھ کرسب درشکومعدا پنی بیوی کے محروم الارث کرنا چاہتا ہے۔ عندالشرع بیام جائز ہے یانا جائز ؟ بینو او توجدو ا

# الجواب

# بسم الله الوحمن الوحيم

صورت مسولہ میں زیدائی حیات میں جس بئی سے خوش سے بلی فیراعلاوہ بئی کے جس سے بھی خوش ہوائ کوکل جائدادیا جس قدر بھی جا ہے بہد کر کے اگر اپنا قبضہ اٹھا کرائ کو قبضہ نام دید سے اور نیز اپنی حیات میں تمام جا کداد کو وقف کر کے اگر کسی متولی سے میر دکر دے وقف بھی کر سکتا ہے۔ ہی اگر چند ورث کو مرکز کے ایک وارث کوھیہ کردینا کوترام بیل اگر محروہ اور تلم ضرور ہے۔

چنانچ طبی سے ماشیر صغید 261 مشکوة ش ب:-

و لو وهب بعضهم (الى بعض الاولاد) دون بعض فمذهب الشافعى و مالك و ابى حنيفة رحمهم الله انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة را (ترجمه: الركمي في إني اولاد ش كي كوظرا ندازكرك كي كوبركيا توامام شافي امام ما لك اورامام الوحنية رحمم الله كالمرب ب كرايما كرنا كروه بحرام بيل ب اور بهدورست ب)

ا (الف)حاشیه مشکو قالمصابیح صفحه ۲۰۷ مطبوعه المطبع المجنبائی دهلی (ب)شرح الطیبی جلد ک صفحه ۲۲۲۸ مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه

البنة الربيه مرض الموت من كرے كا جوبالآخر وصيت بيا وصيت ما منفض اولا دے مام لكھ كردے اللہ الله كار كام الكھ كرد

كاتووها جائزر عالي حاديث في عن عن

الالاوصية لوارث 1

كالرف دجوع كرس

(ترجمہ: خبر دار دارت کے لیے دصیت جائز نہیں ہے) صحب

اور بموجب ای حدید موضح تمام کتب نقد میں ہے۔

حوده: العبدالراجي ديمة ربيالقوى ابوجم حمد ديدارعلى الرضوى الحقى مسجد جامع اكبرآباد

00000

را اجامع الترمذی حدیث رقم ۱۳۱٬٬۲۱۳ ما استن سائی باب ۵ حدیث رقم ۲۲۲٬٬۲۲۳ ما ۱۳۲٬٬۲۲۲ میلاد ۱۳۸٬٬۱۸۲ میلاد ۱۳۸٬٬۱۸۲ میلاد ۱۳۸٬٬۱۸۲ میلاد ۱۳۸٬٬۱۸۲ میلاد ۱۳۸٬٬۱۸۲ میلاد ۱۳۳۸ میلاد ۱۳۳۸ میلاد ۱۳۳۸ میلاد در دار داردیث تعمیل کے لیے موسوعه اطراف المحدیث النبوی جلد ۸ مهمه ۱۳۳۰ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 118﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس سلد ش کرایک شخص کی پہلی زوجہ سے اولاد ہوئی۔وہ زوجہ اس کی اولاد
چھوڑ کرفوت ہوگئی۔ پھراس نے دوسرا نکاح کیا اس سے بھی اولاد ہوئی۔وہ شخص پیار ہوا۔ حالیت پیاری شن ایک
بہنا مہ جا کدادو فیرہ کا پیچلی اولا داور زوجہ موجودہ کے نام کھے کر دجنری کرادی۔ سوقت پہلی اولاد موجود تھی۔
پھروہ شخص اس بیاری میں دی بارہ یوم بعد فوت ہوگیا اب بموجب شرع شرع شریف پہلی اولاد بھی حصہ پانے کی مستحق
ہے؟ بینوا تو جروا

سائل: محى الدين ساكن بى پور ۵ زيقعده ۱۳۳۲ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله وتبيه وعلى آله وذريته اللهم رب زدنى علما

صورت منولہ میں شخص ذکور نے چونکہ مرض الموت میں درشکوھیہ کیا ہے البذار بھیہ شربانا جائز ہاور جمج مال متر وکہ مع مال موجوب جمج ورشاولاد ہر دوز وجہ وزوجہ موجودہ ورثیر ورشر پر اگر جول حسب شربیت تقتیم ہوگا ہمشاس واسطے کہ عبد مرض الموت میں اگر چدا بنذاء عبد ہونا ہے گر بعد موت تکم وصیت کا دکھتا ہے اور وصیت وارث کونا جائز ہے۔

چنانچ صغمہ 181 جامع انفصولین میں ہے

و هب قنا لامراته فاعتقته ثم مات المريض نفذ و تضمن القيمة اذا التمليك في

الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذالك و هو المختار 1

(ترجمہ: اپنی بوی کوایک غلام ببد کیا۔اس بوی نے اے آزاد کردیا۔ پر خاور مرایش مر گیا تو عنق نافذ ر بے گااور عورت اس غلام کی قیت کی ضامن ہوگی کیول کرعورت کو ما لک بنانا آغاز میں درست تمالیون بعد میں و دومیت میں تبدیل ہو گیا۔ بی مخارب )

الومحرمجمه ويدارعلى عفي الله عنه وعن والديبه فتي متجد جامع اكبرآ بإد

......



# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 119﴾ سوال

ایک زیان زید کے ہاتھ یں ہے۔اور وہ مالکا ندتھر فات کرنا رہا اور اس کے بعد بھی ورنا کرتے رہے۔جس کوزا کداز جالیس برس سے ہوئے اور کوئی مزاتم ندہوا۔

اب اس کے درنامتصرف ہیں عمر دعوی وقف کر کے اس زمین کولینا چاہتا ہے اور کاغذ وقف رکھتا ہے۔ شربا کیا تھم ہے؟

## الجواب

#### هوالمصوب

عمر کادعویٰ دربارہ وقف بعض دستاو پر وقف سے ناجار ہے جب کہ مدت دراز تک مالکانہ تصرف رہا۔ فناویٰ صامد یہ بیس ہے:۔

(سئل) فيه ما اذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه هو وابوه من قبله من مدة تزيد على اربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الان يدعى عليهم انه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك و مضت هذه المدة ولم يدع عمر و بذلك و لا منعه ماتع شرعى و الكل في البلدة فهل لا تسمع دعواه المزبور

(الجواب) نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا و ثلاثين سنة و لم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لان ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا وقدافتي بمثل ذلك شيخ الاسلام عبدالله آفندى المفتى بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما اذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة و كتب به حجة فهل ينفذ حكمه ام لا و ما يلزم

ذلك القاضي فاجاب لا ينفد حكمه و لا تعتبر حجته و يعزل!

(ترجمہ: سوال: زید کے بقنہ میں ایک معین جا کداد ہے جس میں وہ اور اس سے پہلے اس کابا پ چالیس سال سے زائد کر مرکبا عمر واٹھ کھڑ اہوا اور سے زائد کر صدید بغیر کی رکاوٹ کے تقرف کرتے آئے ہیں۔ پھر وہ وارث مجھوڑ کرمر گیا عمر واٹھ کھڑ اہوا اور ان کے خلاف دوی کرنا ہے کہ وہ وہ قف ہے وہ ورنا ماس کی اس معاملہ میں تصدیق نہیں کرتے اتن مدت گذری

کیکن کیا تمرونے اس کا دیوی نہیں کیا اور نہ بی کسی شرق مانع نے اسے اس سے روکا میہ سب لوگ شیر میں رہتے ایں کیا تہ کورہ دیوی نہیں سنا جائے گا۔

جواب: بإن (نبیس سنا جائے گا) مبسوط میں بے کرایک شخص نے تینتیس پرس تک دعوی چھوڑ ہے رکھا اور دعوی سے کوئی مانع بھی موجود در تھا اس کے بعداس نے دعوی کیا اب دعوی ندستا جائے گا کیونکہ با جو دقد رہ کے دعوی کوڑک کرنا بظا ہراس بات پر دلالت کرنا ہے کہ اس کا حق ندتھا۔ شخ الاسلام عبداللہ آفندی مفتی مما لک مخانیہ نے اس طرح کا نتوی دیا ہے ان سے اس صورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب قاضی اس شہا دہ کی ساعت کرے اور ورنا و کے بقضہ سے جا کہ ادکووقف کے لیے چھین لینے کا تھم دے اور اس کی جمت تم رکے کر دے تو کیا اس کا تھم نافذ ہوگا یا نبیس اور اس قاضی پر کیا لازم آنا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا تھم نافذ نہ ہوگا اور اسے معزول کر دیا جائے گا)

كتبه: المفتى السيرثمداعظم شاه تفرله •••••

## ﴿ فَتُوى نَمِر ..... 120﴾

سوال

حضرت میران نمک شاہ کی درگاہ کوسر جان ولیم نے ۱۲۱۵ھ شن دھن وقف کردی۔ متوالیان نے پچھے
دوں بعد تقلیم نصف نصف کر کے ایک کی زوجہ نے اراضی کور بہن کردیا۔ ایک نے زوجہ کے نامہ لکھ دیا۔
اب اس اراضی کو ایک اس زوجہ کا جس نے اراضی کور بہن کیا ہے بچٹا مہ بنام جس ونت رائے اور مسمی بہاری
لال کرتی ہے شرسا کیا تھم ہے؟۔ بینوا تو جروا

سائل:ولیاللهٔ همیمه شاکر مندوی سک شیرآ گره ۱۹۱۸ هارچ ۱۹۱۲ ه

## الجواب

#### هو المصوب

قرینه سوال اور معاملہ ہے واضح ہونا ہے کہ اس عطیہ سرجان ولیم پر متولیاں (درگاہ) تقرف کرتے ر ہے ۔اگر چہ بنام وقف درگاہ کو دی گئی تھی ۔ گرتفر فات ما لکانہ متولیاں کے بعد دیجہ ہے۔ دراز تک کرتے ر ہےا در کوئی مزاتم نہ ہوا۔اہڈ ااب دعوی وقف لائق ساحت نہیں ۔فناوی صاعدیہ میں ہے:

(سئل) فيما إذا كان بيد زيد ارض معلومة يتصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف اهلى يعارضه فيها مدعيا جرياتها في الوقف المذبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع النبوت ولم يسبق ولالمن قبل من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الامر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المذبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المذبور بدون مبق تصرف شرعى لجهة الوقف المذبور

(الجواب) نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغذ به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ١

(ترجمہ) سوال: زید کے بیندیں مقررزین ہے جس میں وہ وراثت کے طور پر تقرف کرنا ہے۔ ساٹھ سال

سے زائد کاعرصہ ہوا کہ اس اور اس کے مورث کے تقرف میں رہی کوئی مقابل نہیں آیا۔ اب کلی وقف کا عمران

اس سے معارضہ کرنا ہے اور یہ دیوی کرنا ہے کہ فد کورہ زمین وقف ہے اور دلیل صرف یہ دیتا ہے اس کے پاس
وقف کی کتاب میں صرف اس کا فر کرموجود ہے۔ اس کا جوت اس کے پاس پھینیں ۔ وقف کے اختبار سے نہ اس محکر ان کا اس زمین پر بھی بھند رہا اور نداس سے پہلے تکرانوں کا جھند رہا ہو کیا اس صورت حال میں وقف کے گران کا اس زمین کے بارے میں معارضہ سے روکا جائے گا۔ فدکورہ بالا افراد کے اس زمین پر تیف اور تقرف پر عمل کیا جائے گا۔ فدکورہ بالا افراد کے اس زمین پر تیف اور تقرف کے اختبار سے بھی کی تقرف کے بینے مرف اس وقف کی تقرف کے اختبار سے بھی کی تقرف کے بینے مرف اس وقف کی کتاب میں اس کے فکر کا کچھا ختبار نہ کیا جائے گا۔

جواب: ہاں (وقف کی کتاب میں صرف اس کے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں ہے) شرع شریف میں صرف تین چیزی شیوت کی دلیل میں (۱) کوائی (۲) افرار (۳) انکار وقف کی کتاب صرف کاغذات کا مجموعہ ہے جن پر تحریر ہے۔ اس پراعتماد نیس کیا جا تا اور نداس پڑمل کیا جا تا ہے۔ اس کی تصریح ہمارے کیٹر علماء نے فرمانی ہے۔ معروف طریقہ سے تا بت شدہ حق کے بغیر کی تحص کے قبضہ سے کوئی چیز جیجی نہیں جا سکتی )

پس مالكاندتصرف بلامزاحمت مريد وغيره كرتے رياورانقالات تي ورجن نافذ ہوتے رياہذا اب اس كووتف قراردينا سي نبيل واقله أعلم و حكمه أحكم

كتبه المفتى السيد محمد اعظم شاه غفر له

فائده:

الیم صورت میں اگر حاکم وقف بھی قرار دیاتا اس کا تکم غلط ہوگا جیسا کہ مسئلٹیسر ہستیں درج ہے۔ منے غفر لہ .....

# ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِيرِ ..... 121﴾

## سوال

ایک مکان زر نرید ہے۔ پنیا نے کو طاب سے فروخت کیاا وریج نامہ میں (سوائے اصل الدین مکان متعلقہ متجد فلاں) لکھالیکن کوئی وقف نامہ ندشرا لکا ندمعارف تحریر کئے۔ سرا را دہ ہے کہا گرخد اوسعت دینو متحد کی خدمت اپنے پاس سے اورز مین ندکورہ کی آ مدنی وغیرہ سے کروں گا ورولایت خودر کھوں گا۔ اب افل محلہ اور مجر ابن متحد مجبور کرتے ہیں کہ اس کا روپیدینی قیمت موصول ادا کرے تا کہ ہم متحد میں لگا دیں یا کرایا مداکھ دے۔ شرعاً ایسے موقع پر کیا تھم سے جو تیل کی جاوے۔

## الجواب

#### هوالمصوب

وقف میں غرورت بخیل کی ہے خصوصا جب کہ زمین کسی میر کو وقف کی جائے تو حوالہ متولی جب تک نہ کریے ہوگا (صغید ۲۱۵ جامع الاحکام جلداول دیکھو)

قال ابو جعفر وعليه الفتوي

(ترجمہ:امام ابوجعفر نے فرمایا اورای پرفتوی ہے)

اور یہاں نقو واقف نے وقف نامر لکھاا ورندتھر ترکی معمارف اور ندافر ارکیا ہے کہ بلک آئدہ ارادہ ظاہر کیا ہے۔اور زیر دی وقف نہیں ہوسکتا۔

اگر وقف بی فرض کیا جائے تو مالک خود کومتولی قرار دیتا ہے بعدہ کمی کوحی نہیں ہے کہاسے علیحدہ کرے۔

جب تک اُسے خرج وغیرہ کی تفصیل ندمطوم ہوکہ اس قدر آ مدنی مسجد کے فلاں کام میں اور اس قدرا بے رشتہ داروں کے واسطے مقرر کیا ہے یا سب مسجد میں اپنے آپ جمع کرنا رہوں گا۔ ورکسی محلّہ داریا ما كم كوير كرحق نبيل بي كهرف آئده اداده يروقف جائز كردي جب تك كال ند بوجاو \_\_

ا اور محلّہ دار بخت لا دین ہیں کہ جو وقف بھی قرار دیتے ہیں اوراس کی قبت واقف سے لے کرمیحد میں حرام مال لگانا چاہتے ہیں۔ ہی کہ جو وقف کا بچنا اور روپیدلینا حرام ہے۔ اور میحد ہیں اس کا لگانا مخت کمیر وگنا و ہوگا و رحلّہ داروں کو کوئی منصب دست اندازی کا نہیں ہے۔ جب تک تکمیل وقف واقف کی طرف سے نہ ہو جا و سے اور کا تند پر رجم ٹری نہ کراو سے اور علاو واس کے ابھی اس نے مکاننہ وقف کیا اور نہ عدور معین کئے نہ تقریر کی قینہ نہ قصیل خرجہ نہیا ان آتا ہیں۔

غرض کہ بیز مین وقف نہیں۔ ورمطالبہ اہلِ محلّہ کابا لئل غلط اور جہالت پڑھی ہے۔ ہاں ما لک کوفیمائش کریں کہ وعدہ پورا کر ہے۔ تا کہ عنداللہ ماخو فی نہ ہو۔

> والله اعلم وحكمه احكم المفتى السيرثم اعظم شاه فقرله

.....

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ....122﴾

سوال

کیافر ماتے بیں علماءِ دین اس مسئلہ بی میں ہولیا ہورڈ نے ایک زمین بہنیت وقف کرنے کے مسلمانوں پڑوا سطے قبرستان کے فریدی ہے اور ابھی مسلمانوں کے سپر دنہیں کی۔ آیا بلا اجازت اور سپر دکرنے کے مسلمانوں کواس بیں کمی مسلمان کومر دہ فن کرنا جائز ہے یا نہیں؟

سائل:انوار حسين لي مي مارنوله اكبرآباد ۱۴۰۰ ماشوال ۱۳۳۳ ه

## الجواب

التحتمد لله العلى الاعلى والصلوة والسلام على رسوله المصطفى و آله المجتبى اللهم رب زدنى علما

وقف بلا قبض دئے کے لور انہیں ہوتا۔ کما فی الدر المختار

ولايتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولى لان تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالافراز £

(ترجمہ: وقف نام بیں ہونا 'جب تک بھندند ہوجائے۔ مصنف علیدالر تمۃ نے بیدنفر مایا کہ جب تک متولی بھند ندکر لئے کیوں کہ ہرچیز کی ہر دگی اس کے حال کے مناسب ہوتی ہے میحد میں اس کی زمین کوجد اکر دینے سے وقف نام ہوجانا ہے)

قال الشامي رحمة الله عليه

قوله ففي المسجد بالافراز أي والصلوة فيه وسياتي و في المقبرة بدفن واحد

فصاعد ا باذنه 1\_

الله (ترجمہ: قولہ: مجد میں اس کی زمین کوا لگ کردیے ہے وقف نام ہوجانا ہے۔ الله یعنی اس کے ساتھ ساتھ واقف کی اجازت ہے اس میں نماز ادا کرنے ہے۔ جس کی تفصیل عنقریب آربی ہے۔ الله قبرستان میں واقف کی اجازت ہے ایک میں نماز ادا کرنے ہے۔ جس کی تفصیل عنقریب آربی ہے۔ الله قبرستان میں واقف کی اجازت ہے ایک ہوجانا ہے) میں واقف کی اجازت واقف یا وکیل واقف ایک یا مجھزا تدمر دے اس میں وفن نہ کردیے جاویں کسی مسلمان کو بلا اجازت اس میں فن کرنا جائز جیس فقط

حوده: العبدالراحی دیمة رسالقوی ابوتگر گردیدا ریلی المجد دی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د ۴۱شوال ۱۳۳۳ احدی

00000

<u>ا</u> ردالمحتار جلد ۲ صفحه ۲۸۱ مطبوعه پیروت

محدثليمالدين ففي عند

ی اسل موده میں ای طرح موال برتا رہے ۱۳۳۰ اوال ۱۳۳۳ ها ورجواب بر ۱۹ شوال ۱۳۳۳ هوری ہے ممکن ہے بیا نظاف سائل یا حضرت مجیب زمرۃ الله علیہ کی علاج جمی کی بنامر جو

﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 123﴾

## سوال

ہم مفتیان دین اسلام اور علائے کرام سے بددریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ماہدہ نے پچھ روپیری وصب کی اور زید سے کہا کہ اس روپیرسے ایک مجد بنوا دینا۔ زید نے اس روپیرسے حسب وصب مجد تیا رکرانی لیکن خر وریا ہے تیم کی کائی بوااور پچھ روپیرزید نے اپنے پاس سے لگا کراس کی تیم کو تیم کی کی لیک کی نظر وریا ہے تیم کی کراس کی تیم کو تیم کی کی لیک کہ بہتے اور اس کے تیم کو کی کی لیک کہ بہتے دیا ہے جو کہ اس نے علیمہ واپنی زیان پر چند دکانا ہے اپنے ذاتی صرف سے بنوا کی اوران پر وہ بہتے دوروسول کرنا رہا اور انہیں نظا واصلا کی صورت ہیں بھی ناصین حیاسہ وابنی نظا واصلا کی صورت ہیں بھی وقت نہیں کیاتو زید کے بعد اس کالا کاعم وراحی ان دوکانوں کا حقد اروما لک ہوگایا نہیں۔ اور کیازید کے انتقال کے بعد اس کالا کاعم وراقی ان دوکانوں کا حقد اروما لک ہوگایا نہیں۔ اور کیازید کے انتقال کے بعد اپنے کے دو جا کہ اور موروثی وقف ہیں شامل تھی جائے گی؟

سأكل حاجى الطاف حسين

#### الجواب

ظاہر ب كر بغير وقف كے ہوئے كى كا مال كى طرح وقف نہيں ہوسكا تو المحالہ بعدا تقال زيد كے مثل ديّہ مال جا كدا د بعد ما تقدم على الارث زيد كے ورشان دوكانات كے بھى بحب صعب معين شريبت مستحق ہوں گے۔ اور اگر بجو ایک بیٹے كی یا چند بیٹوں كے اور كوئى وارث نہيں ہے تو فقط بیٹے ہى كل مال وجا كدا داوران دوكانات كے شريا وراث ہوں گے۔ مجدك پاس مجد ساتھ آئى في فاتى فيش بنانے سے وہ مكان بغیر وقف كئے ہوئے ہرگز وقف نہيں ہوسكا۔ بلكہ مجد بھى بعد بنانے كے جب وقف ہوگى جب بائى مسيداس كوائى ملك سے جدا كر كے عموما نماز ہز ھنے كے مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بز ھنے كے مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بز ھنے كے مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بز ھنے كے مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بز ھنے كہ مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بز ھنے كے مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بز ھنے كے مسلمانوں كواجازت ديد سے اوراس ميں نماز بن ھنے كئيں كہ:

فى الدالمختار :

ولايتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولى لان تسليم كل شيء بما يليق به ففي

المسجد بالافرازوفي غيره بنصب المتولى و بتسليمه ايا ه ابن كمال ٤

(رُ جمہ: وقف کا لُنہیں ہونا جب تک اس پر قبضہ نہ ہوجائے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مید فر ملیا کہ جب تک متولی اس پر قبضہ نہ کر لے کیوں کہ ہر چیز کی سپر دگی اس طرح ہوتی ہے جواس کے مناسب ہو۔ مبحد میں سپر دگی اس کو اپنی دیجہ ملکبت سے علیحہ ہ کر دیئے ہے اور اس کے علاوہ باقی میں متولی مقر رکرنے اور وقف شدہ چیز اس کے علاوہ باقی میں متولی مقر رکرنے اور وقف شدہ چیز اس کے علاوہ باقی میں متولی مقر رکرنے اور وقف شدہ چیز اس کے علاوہ باقی میں متولی مقر رکرنے اور وقف شدہ چیز اس کے علاوہ باقی میں متولی مقر رکرنے ہو وقف شام ہوگا)

قال الشامي:

قوله فقى المسجد بالافراز اي والصلواة فيدي

(ترجمہ: صادب در مختار نے فر مایا کہ سجد میں وقف نام اس وقت ہوجانا ہے جب کہ اس کواپنی دیجہ مملو کہ زمین سے علیحد وکر دیا جائے لیننی اس میں نماز بھی اوا کرلی جائے۔)

المنا اورعلاوہ مجدد گرد کا ات ورکانات میں وقف صحیح بب ہوگا بب واقف وقف کر کے کی کومتولی مقرد کر کے اس کے بہر دکر دے اور خوذ تقرف مقرد کر کے اس کے بہر دنگر دے اور خوذ تقرف دے بہر دیر دے اور خوذ تقرف دے بہر دیر کہ دے اور خوذ تقرف دے بہر دیر کہ دے بہر دیر دے اور خوذ تقرف کر دے اور خوذ تقرف کے گا۔ دے بہر وجب عبارت فیکورہ در مخاروہ مکان یا دوکان کو تحریرا یا زبانی وقف کر دی ملک واقف سے نہ نگلے گا۔ اور بوجہ ناتمام رہنے وقف کے مالک مکان بی اس کا مالک دے گا۔ البتة امام ابو بوسف دیمة اللہ علیہ کے بزد کی خود واقف بی متولی ہو سکتا ہے۔ ابد اگر وہ خود متولی رہنا جا ہے تو امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کے بزد کی خود واقف بی متولی ہو سکتا ہے۔ ابد اگر وہ خود متولی رہنا جا ہے تو امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کے بزد کی مجرد دوقف کر کے اپنی کل جا کدا دے جدا کر کے کیوبیٹ تو لیت قابض و تقرف رہنا بھی بھیل وقف کو کافی ہے۔

كما في الشامي :

ان من شرط التسليم و هو محمد لم يصح تولية الواقف لنفسه و من صحها وهو

ط الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ ، صفحه ۱۵٬۵۱۸ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

المحتار جلد ۲ صفحه ۱۵ ۱۸ مطبوعه ۱۵ احیاء التراث العربی بیروت

أبويوسف رحمة الله عليه لم يشترطه تامل 1

(ترجمہ: جس نے سپر دکرنے کوشر طاقر اردیا اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں ان کے زویک وقف کرنے والے کا خود متولی بنیا درست نہیں اور جس نے وقف کرنے والے کا خود متولی درست قر اردیا ہے اور وہ امام ابو ایسف رحمۃ اللہ علیہ میں انہوں نے اس کی شرط نہیں لگائی )

> حوده العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوجم محمد دیدارعلی الرضوی الحقی جامع مسجدا کبرآباد منامع مسجدا کبرآباد

# ﴿ فَوَى تَمِيرِ ... -124﴾ سوال

علماءِدین ومفتیان ترع متین مسئلہ فرایس کیافر ماتے ہیں ایک پرانا وقف قبر ستان ہے۔ جس میں اب مرف چند قبری نظر آتی ہیں۔ ور بہت ممکن ہے کہ پچھا کی قبری ہوں جو ٹی میں دب کرنا بید ہوگئی ہوں۔ س میں عدت سے مرد ے فن بیس ہوتے ہے تگی ہے وہاں فن کرنے کی اجازت بیس ساس قبر ستان میں طلباءِ خلوم دین کے لیے دارالا قامتہ یا عدر سہ بنوانا جا رہ ہے یا نہیں؟ نمایاں قبروں کو یا تو چارد یواری کے ذر میے محفوظ کردیا جائے گایا ان پر جہت قائم کر کے اس پر طلب کے درسیا قیام کے لیے جگہ بنوادی جائے گ

۸ شوال ۱۳۳۷ هه محد شریف ساکن ملشحوله آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

اس منتم کے قبرستان میں قدیم ہے کواس میں نشان ایک قبر بھی باتی ندر ہے بموجب روئیۃ فاوی سالم میریةِ مطلقاا نقاع نا جا رمعلوم ہوتا ہے۔ چنانچے صغیۃ ۵۳ جلد تا نی فناوی سالم کیریہ میں ہے۔

سئل هو (اى القاضى الامام شمس الائمه الاوزجندى رحمه الله) ايضاعن المقبرة فى القرى اذا اندرست ولم يبق فيها الر الموتى ولا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط فلوكان فيها حشيش يحش ويرسل الى الدواب ولا ترسل الدواب فيها كذا فى البحر الرائق!

(تر جمہ جعفرت قاضی امام عمر الائمہ اوز جندی رحمۃ اللہ علیہ سے دیہات کے ایسے قبرستانوں کے بارے میں پو

چِما کیا جب وہ قدیم ہوجا کیں ان میں مردوں کی نشانیاں اور ہٹریاں وغیرہ ندر ہیں تو کیا ان میں کھنتی ہاڑی کرنا اور غلدا گانا جائز ہے۔ تو آپ نے فر مایا نہیں۔ ان کے لیے قبر ستان کا تکم ہے۔ محیط ہٹا اگر وہاں گھاس موجو ہوتو اے کاٹ لیا جائے اور چو ہایوں کی طرف بھیج دیا جائے۔ لیکن چو ہایوں کو ان میں چ نے کے لیے نہ چھوڑا جائے گا۔ لیحرالرائق)

النظام البنظائي دوقبر ماضى على جمس كوقبر ستان دائر ها سامنيين كه سكته يتعامل قديم پايا جانا ب كدان كو حشل جمره كي جارد يواري يا كنيدين د ركرا و يرحي مجد بنوا ديا كيا بيا اتن او في جگه چارد يواري يس د ركر اس كرداگر و محن مجد بنوا ديا كيا بيا مكان قيام گاو مسافرين و طلب بنوا دي گئي بيل چنانچه بهام جامع مجد آگره سه اور مجد و زير خان و اقع لا بهور سه اور درگاه حضر سايم چشتی دحمه الله و غيره ديد مقامات سه خاليم سه سه سال اور محمد و زير خان و اقع لا بهور سه اور درگاه حضر سايم چشتی دحمه الله و غيره ديد مقامات سه خاليم سه سه سال اور محمد و زير خان و اقع لا بهور سه اور درگاه حضر سايم چشتی دحمه الله و غيره ديد مقامات سه خاليم سه سه سه بيد اله محمن مجمد که اند در به و بعد حضور در سالت مآب شايد اله محمن مجمد که اند در به و بعد حضور در سالت مآب شايد اله کور در اي مورد مي اي بيد و قور که بعد کوکون نه که محمد در در در محمد در محمد در در در محمد در

چنانچ صغیر ۲۵ جلد خامس بحرالرائق میں ہے۔

و في الحانية امراة جعلت قطعة ارض مقبرة و اخرجتها من يدها ودفن فيها ابنها و هذه الارض غير صالحة للقبر لغلبة الماء عليها قال الفقيه ابو جعفر رحمه الله ان كانت الارض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لفسادها لم تصر مقبرة و كان للمراة ان تبيعها و اذا باعت كان للمشترى ان يرفع الميت عنها او يامر برفع الميت عنها ا

ہ ﴿ (رَّ جَمَدِ: فَنَاوِی قَاضَی خَان مِیں ہے ایک مُورت نے زمین کے ایک گلڑے کو قبرستان بنالیا۔اے اپنے قبضہ ہے خارج کر دیا اور اس میں اپنے بیٹے کو ذمن کر دیا۔لیکن بیز مین پانی کے غلبہ کے باعث قبر کے لیے مناسب نہیں ہے۔صفرت فقیدابوجعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اگر زمین اس طرح کی ہوکہ لوگ اس کی فرالی کے باعث

مرد ے فن کرنے سے اعراض کری تو وہ قبرستان قرار ندپائے گی عورت کوچی حاصل ہے کہا ہے فروخت کردے اور جب وہ فروخت کردے تو خرید ارکواختیار ہے کہ میت کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور خفل کردے یا وہاں سے میت کواٹھا لینے کا تکم دے دے)

حالان کہایک دومیت کے فن ہوجائے کے بعدو تف مقبرہ نام ہوجانا ہے۔اور ملک واقف سے نکل جانا ہے ﷺ چنانچے صفح ۲۵۳ بحرالرائق میں ہے

و عند ابى يوسف رحمه الله يزول ملكه بالقول كما هو اصله و اذا التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم و فى فتاوى قاضى خان و ناخذ فى ذلك بقول ابى يوسف و عن محمد رحمه الله اذا استقى الناس من السقاية و سكنوا الحان والرباط و دفنوا فى المقبرة زال الملك لان التسليم عنده شرط والشرط تسليم توعه و ذلك بما ذكرتا و يكتفى بالواحد بتعذر فعل الجنس كله!

(ترجمہ: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فزد کیے صرف زبان سے وقف کہددیے سے مالک کی ملکت زاکل ہوجاتا ہوجاتا ہے۔ جس طرح کداس کی اصل ہے۔ کیوں کرہر داری ان کے فزد کیے شرط نہیں اور وقف لازم ہوجاتا ہے۔ فاوی قاضی خان جس ہے کہ اس سلسلہ جس صفر سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کاقول اختیا رکر تے جی ۔ مضرت امام محدر تمۃ اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ جب لوگوں نے کہل سے پانی بجرائمرا نے اور دباط جس تحمر مواور ترستان جس مردوں کو دفن کر دیا تو مالک کی ملکیت ذاکل ہوجائے گی۔ کیوں کرہر داری ان کے فزد کے شرط ہے ۔ اور جیان امور سے ہوتی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک شخص کا فعل یعنی یا فی بجرنا اور مردو دوفن کرنا کافی ہے کیوں کہ ساری جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک شخص کا فعل مشکل ہے )

اورمغبرهٔ دائر ه کی نسبت روایت فآوی مالم گیریه تو جو بهت مفصل بے گز رہی چکی۔ مَّر صاحب بح بھی اس دوایت ندکورہ کے اوپر اس طرح تحریر فر ماتے ہیں :۔

ولا ينجوز لاهل القرية الانتفاع بالمقبرة الداثرة فلوكان فيها حشيش يحشو يرسل الى الدواب ولا ترسل الدواب فيها ا

الله المراجمة المراجمة على المراجمة المحال المراجمين المحال المحاس المولوات كالمال المحاس المولوات كالماليا المحاسبة المراجمة المحاسبة ال

حوده العبدالرائي رثمة رسالقوى ابوتشرشر ديدارعلى الرضوى الحقى مسجد جامع اكبرآباد

.....

# ﴿ نُوَى نَبِر ....125﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین ومفتیان ترع مثین اس مسئلہ میں کرتو م ہنود پچھورو پیہ مبحد ہیں دے اور سے
کہ کر دے کہ میں اپنی نوکری میں سے دیتا ہوں اس کارو پیہ مبحد میں آبیا جائے یا نہیں اوروہ شخص ملازم ہو۔

سائل جمر حسین

پیش امام مبحد داجہ بازار
مادھور کنی با ند کوئی سکنہ اور

## الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

ہ علاوہ بری اس کے رو پیہے جماڑ فانوس بھے مسجد کے کنویں یا قلعی وغیرہ میں فرچ کردیا جائے کچھ مغما کقہ نہیں جائز ہے۔

> حوده العبدالراجی رحمة ر بالقوی ابوتمد محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

## ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِيرِ ..... 126﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان ہڑئ میں اس مسئلہ ہیں کو ایک بھی نے میجد مخلہ ہیں ٹائم ہیں ایس مسئلہ ہیں کو روعند الله دی اور سیر دِمتولی کر دی۔ اس کا استعمال عرصہ تک دہا۔ ہم میجد نے بوجہ پرائے اور ست ہونے کے اور خوف اس امر کے بھی مہوا میجہ ہیں رہ جائے اور چوری چلی جائے اس کو بقیم جس مناسب فروخت کر کے اس میں مزید رقم شامل کر کے ۱۵ رو پیدیا کلاک یعنی گھڑی کلال بنام استعمال سیجد منذ کر ہ فریدی ہے ۔ اب وہ خص جس نے کہنا تم ہیں نہ کور دی تھی واپس چا ہتا ہے۔ لہذا اعد ریں صورت وہ خص گھڑی خورد منذ کر میں کی واپس کا استعمال میں نہ کور دی تھی واپس چا ہتا ہے۔ لہذا اعد ریں صورت وہ خص گھڑی خورد منذ کر میں کی واپس کا استعمال میں بیوجب شرع شرع شرای شریف رکھتا ہے یا گیا؟ بینو ا تو جو و ا

اولادحسين

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

بعد صحتِ وقف اورسِر دکردیے کی موقو فد کے متولی کودا قف پھروا پسنہیں لے سکتا ہاس واسطے کہ وقف بعد التسلیم الی المتولی لازم ہوجاتا ہے۔ ورملکِ واقف سے خارج ہوجاتا ہے۔ فی الدرالمختار فی صفحة 9 8 س من الجزء الثالث

ولايتم الوقف حتى يقبض و لم يقل للمتولى لا تسليم كل شئ بما يليق به ففى المسجد بالافراز و في غيره بنصب المتولى وتسليمه ايا ه ابن كمال ً أ

(تر جمہ: وقف نام اس وقت ہونا ہے جب واقف قبضہ دے دے۔صاحب تنویر الابصار نے یہ ندفر مایا کہ جب متولی کو قبضہ دے دیے وقف نام تب ہونا ہے کیونکہ ہر شے کی سپر دگی اس طرح ہوتی جواس کے حال کے لائق

ي<sup>ا</sup> الدر المختار مع رد المحتار جلد ٢ صفحه ١٣١٨ (٣١٨) دار التراث العربي بيروت

ہو۔ مجد میں سپر دگی اپنی جا کدادے الگ کرنے کے ساتھ ہوتی ہے کیکن اس کے علا وہ اور اشیاء کے وقف میں وقف اس وقت نام ہوگا جب وقف کئندہ متولی مقرر کرے اور موقوف شے اس کے سپر دکر دے۔ ہن کمال) و فعی صفحة ۲۰۲۲

فاذاتم ولزم لايملكسا

الله (ترجمه: جب وقف نام بوجائے اور لازم بوجائے تو واقف اس کاما لک نہیں ہے)

قال الشامي:

قولـه لا يـمـلک ای لا يـکون مملو کا لصاحبه و لا يملک ای لا يقبل التمليک لغيره بالبيع و نحوه لاستحالة تمليک الخارح عن ملکه

(تر جمہ: قولہ: وقف مملوک نہیں ہونا لینی نہ تو وہ وقف کئند ہ کی ملک میں رہتا ہے اور نہ بی اے کسی اور کی ملک میں دیا جا سکتا ہے مثلاً فروخت کرکے یا کسی اور طریقہ ہے۔ کیوں کہ جو چیز کسی کی ملیت سے خارج ہے اس پر سمی اور کو مالک بنانا محال ہے)

الله المرعند العرورت اگر متولی با ذان واقف یا خود واقف جب وہ شئے موفوقہ پر انی ہوجائے اور خراب یا اس کے موفوقہ پر انی ہوجائے اور خراب یا اس کی حاجت ندر ہے اور اس کوکو چھے کر اس کی تیت سے اس سے عمدہ چیز خرید کر بجائے اس شئے موقو فد کے رکھ دیاتا ہے اور اس کی میں ہے۔ رکھ دیاتا ہے این شاق جائز ہے۔ چنانچے صفحہ کے کا اسعاف میں ہے۔

و ان بليت الحصيركان له (اى للواقف) ان يبيعها و يشترى بثمنها حصيرا آخر وهكذا الحكم لو اشترى قنديلا وتحوه للمسجد واستغنى عنه ك

(تر جمہ:اگر چٹالی پرانی ہوجائے تو وقف کنندہ کوائے فروخت کر کے اس کی قیمت سے اور چٹالی خرید نے کا حق ہے۔ میں تکم اس صورت میں ہے جب کہ مجد کے لیے قدیل یا اس کی مانند کوئی اور چیز خریدی۔) اور صفی ۲۵۱ جلد خامس بحر میں ہے

ء الدر المختار مع رد المحتار جلد Y صفحه ۱۳۲۱ دار التراث العربي بيروت

الاسعاف في حكم الاوقاف صفحه مطبوعه

و فى الحانية رجل بسط بما له حصيرا للمسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فان ذلك يكون له ان كان حيا ولوراته ان كان مينا و ان بلى ذلك كان له ان يبيع ويشترى بثمنه حصيرا أخر و كذا لو اشترى حشيشا او قنديلا للمسجد ا

(ترجمہ: کمی مخص نے مسجد کے لیے اپنے مال سے جٹالی خرید کر بچھائی پھر مسجد ویران ہوگئ اوراس جٹالی کی ضرورت ندر بی تو یہ جٹالی اس بچھانے والے کی ہوگی اگروہ زندہ ہے اوراگروہ ہر چکا ہوتو اس کے درشد کی ہے۔ اوراگر وہ جٹالی بوسیدہ ہوجا ئے تو اسے فروخت کرکے دوسری جٹالی خرید نے کاحق حاصل ہے۔ اورائی طرح تھم ہے اگراس نے مسجد کے لیے گھاس افتد مل خریدی ہو)

چنانچ سوال فرکور ش ایمی می صورت ب کد گفته کی خرورت باتی باوراس ساستغنانیس بگر و افضا پوراند ہونے کی وید سے اس کونچ کر دوسر سے کٹر ید نے کی خرورت واقع ہوئی ہے۔ البذاعند البیخ اگر واقف راضی تھا اور اب طلب کرنا ہے۔ با تفاق اس کونچ کر نیاخر بدنا جائز تھا اور جائز ہے۔ اور واقف کو اب کسی طرح حق نزاع حاصل نہیں ۔ وراگر واقف اول سے نا راض تھا اور ندمتولی کوعند الوقف ہو تب خرورت مراحد ندمر فا ندر لالة اختیار تقرف واقف کی طرف سے حاصل تھا اور ندم تولی نے بویہ خرورت اور خوف بتلف وقف ریج دیا اس کے ساتھ اور قیمت ملاکراس سے بہتر خرید کر دکھ دیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو صحیح ہی ہے کہ متولی کوئی جامل تھا چنا نے صفح کی ہی ہے کہ متولی کوئی ہی حاصل تھا چنا ہو کہ کا میں مصل تھا چنا نے صفح کے بی سے کہ متولی کوئی ہی حاصل تھا چنا نے صفح کے بی سے کہ متولی کوئی ہی حاصل تھا چنا نے صفح کے بی سے کہ متولی کوئی ہی حاصل تھا چنا نے صفح اس میں کوئی ہی حاصل تھا چنا نے صفح کا میں ہے۔

اما الحصر والقناديل فالصحيح من مذهب ابى يوسف انه لا يعود الى ملك متخذه بل يحول الى مسجد آخر او يبيعه قيم المسجد للمسجد ."

(ترجمہ: چٹانیوں اور قند بلوں کے بارے میں مفترت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا سیحے ند جب یہ ہے کہ وقف کنندہ کی ملکیت میں واپس نہیں آتے بلکہ کسی اور مسجد میں منتقل کر دیا جائے گایا مسجد کا متولی انہیں اس مسجد کے لیے فروضت کردےگا)

<sup>.</sup> البحر الرائق شرح كنز المقائق جلد ٥ صفحه ٢٤٣ دار المعرفه بيروت

البحر الرائق شرح كنز الدقائق جلد ۵ صفحه ۲۵۲ دار المعرفة بيروت

اورامام تمر رحمہ اللہ سے اگر چہا کی روایت بھی ہے کہ پر اند ہوجا نے سے بوریہ وغیرہ آلات سیجر ملک واقف ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہوں افن واقف آلات وسامان مجد کومتولی نہیں بچ سکتا۔ سر دوسری روایت امام تمر رحمہ اللہ سے بھی علاوہ اینٹ پھر سامان بناءِ مبحد کے دوسر سے سامان بند ھے بوریہ کی نسبت مثل قول امام ابو یوسف دحمہ اللہ ہے۔ چنانچے صفح ۲۰۱ جلد خاص بحرالرائق میں ہے:

فى الخانية اذا وقف جنازة او نعشا او مغتسلا وهو التور العظيم فى محلة خربت المحلة و لم يبق اهلها قالوا لا ترد الى ورثة الواقف بل تحول الى محلة اخرى اقرب الى هذه المحلة فرقوا بين هذا و بين المسجد اذا خرب ما حوله على قول محمد يصير ميراثا لان المسجد مما لا ينقل الى مكان آخر وهذه الاشياء مما تنقل ال

ہے (ترجہ: جس نے میت کواٹھانے کا ٹابوت یامردہ کونبلانے کا تخت یا شمل دیے کا مقام ہو کہ ہوا ہوتن ہوتا ہے کی مخلہ میں وقف کیا۔ مخلہ وہران ہوگیا اوروہاں کے دینے والے باتی ندر ہے قاطائے کرام نے فرمایا یہ وقف کردہ اشیاء واقف کے ورقاء کو وائیس نہ لوٹائی جا کیں گی بلک اس مخلہ کے سب سے قریبی مخلہ میں خفل کردی جا کیں گی۔ امام محمد کے ورقاء کے لیے میراث امام محمد کے درقاء کے لیے میراث من جاتی ہوتا ہے تو مجد کی وہ جگہ واقف کے ورقاء کے لیے میراث من جاتی ہوتا ہے کہ مجد کو ایک ہوتا ہے کہ مجد کوایک بن جاتی ہوتا ہے کہ مجد کوایک جاتی ہوتا ہے کہ مجد کوایک جاتی ہیں)

اورامام این عام رحمہ اللہ نے فتح القدير على برصنے بوريہ کو بھى اى تھم على ركھا ہے اوراس قياس این اللہ عام کی جوصادب بحر نے تخالفت کی ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نے بركيل اس كورد كرديا ہے لہذا بموجب قول نائى الم محد رحمہ اللہ بھى نعل متولى صحيح ہے۔ ليكن بنظر روايت اولى امام محد رحمہ اللہ عليہ متولى كومناسب ہے كہ جس طرح ہو سكے واقف كواسے فعل يرواضى كر سے الكي اختلاف مطلقا باتى ندر ہے۔

حود ۵: العبدالرا بی دنمة ربه ابوتر محد دیدار علی المختی فی جامع اکبرآ با د ......

﴿ نُوَى نِبر 127 ﴾

سوال

ایک جگہ درخت بینیل تھااس میں ہندوپر ستش کرتے ہیں۔اس کے بنچے ہے مسجد بر آ مد ہوئی ہم لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ شربا کیا تھم ہے؟

سائلمین: نمازیاں مسجد دجیم بخش تجبری ۱۲۳ پریل:۱۹۱۲ء

الجواب

هو المصوب

ان ملمانوں كويدانواب يجنيوں في اسمير قديم كوم يرقائم كيا بـالله رانا يــ الما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر ما

(ترجمه: حقیقت میں اللہ تعالی کی مسجد یں وہی آبا دکرتے میں جو اللہ تعالی اور آخری دن (روز قیامت پر )ایمان رکھتے میں)

حوده: المفتى السيد محدا عظم شاه عفى عنه

......

# ﴿ فتوى تمبر ..... 128﴾

#### سوال

کیا زید زیر میر صحی میر میں ایمی کوئی کوٹھڑی بناسکتا ہے کہ جس میں آ دمی سکونت کر سکے؟ اگر چہوہ میں میر کے فائد ہ کی فرض ہے ہوں جس میں یا خال کی وقت میں ہونا ممکن ہے کہ اور پر نماز ہور ہی ہے اور زیر میر شراب خواری خواہ فعل زنا وغیرہ ہو ۔ پس ایمی دورائد گئی خیال کر کے شرع شرایف زیر میر کمی کوکوٹھڑی وغیرہ بنانے کا تکم دے کئی ہے ایمیں؟ مع نام کتاب وصفحہ ہے آگائی ہر سہوالات کے فرمائے۔

#### الجواب

اللہ مسجد یا صحبی مسجد کے نیچے یا اوپر وقعب بناءِ مسجداً گرخود مسجد بنا کروقف کرنے والا کوئی تجروایا مکان سامان مسجد دیکھنے کو یا امام کے رہنے کو بنا دے جائز ہے۔ سر بعد وقف کر دینے مسجد کے اگر خود واقف بھی مسجد کے یاصحبی مسجد کے نیچے یا اوپر امام کے رہنے کو بھی اگر مکان یا حجر و بنادے جائز نہیں۔

#### كما في البحر في صفحه ٢٥١

انه لوبنى بينا على سطح المسجد لسكنى الامام فإنه لا يضر فى كونه مسجدا لانه من المصالح فان قلت لو جعل مسجدا ثم اراد ان يبنى فوقه بينا للامام او غيره هل له ذلك قلمت قال فى التنار خانية اذا بنى مسجدا و بنى غرفة و هو فى يده فله ذلك و ان كان بناه وخلى بينه و بين الناس ثم جاء بعد ذلك ينى لا يتركه و فى جامع الفتاوى اذا قال عنيت ذالك فإنه لا يصدق فاذا كان هذا فى الواقف فكيف بغيره ما

(تر جمہ: بانی مبحد نے اگر مبحد کی جہت پر امام کی رہائش کے لیے گھر بنایا تو اس سے اس کے مبحد ہونے کوکوئی فقصان نہیں پہنچا۔ کیونکہ مصالح مبحد میں داخل ہے۔ اگر تم پوچھو کہ بانی نے مبحد کو مبحد قر اردے دیا پھراس نے چاہا کہ امام کے لیے یاکمی اور غرض کے لیے گھر بنائے کیاا سے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فناوی نا نارخانیہ میں ہے کہ جب بانی نے مسجد بنانی ابھی وہ اس کے قبضہ میں تھی کہ اس نے اس کے اوپر کمرہ بنالیا تو اسے اجازت ہے۔ اور جب وہ مسجد بنا چکا اور اپنا قبضہ چھوڑ کرا سے لوگوں کے سپر دکردیا چھرآ یا نا کہ اوپر مکان تعمیر کر ہے تو اسے اس کی اجازت نددی جائے گی۔ اور جامع الفتاوی میں ہے کہ اگر بانی کیے کہ میر اپہلے سے بیارا دہ تھا تو اس کی تصدیق ندکی جائے گی۔ یہ تھم مجد کو وقف کرنے والے کا ہے اور اور ول کو کیے اجازت موسکتی ہے )

اورا گرخوف مے دلی اورا ہائی مسیر ہوجیہا کہ صورت سوال سے ظاہر سے ہرگز جا رہیں۔ س اس واسطے کہ مسید کی زمین تحت الحریل سے آسان تک باغتبارا دب و تعظیم تھم مسید ہی کا رکھتی ہے۔ جوا مور مسید میں جائز نہ سید کے بیچے جائز۔ نہیں ہیں وہ نہ مسید کے اوپر جائز نہ مسید کے بیچے جائز۔

كما في الدرالمختار :

وكره تحريما الوطوء فوقه والبول والتغوط لانه مسجد اليعنان السماء

ہ ﴿ (تر جمہ: مسجد کی حجبت پر جماع کرنا' چیٹا ب اور پاضانہ پھرنا کروہ تحرکی ہے۔ کیونکہ بیز مین سے لے کرآ سانوں تک مسجد ہے )

قال الشامي رحمة الله في صفحة ٣٨٥ من الجزء الاول رد المحتار المصرى

قوله الى عنان السماء و كذا الى تحت الثرى كما فى البيرى عن الاسبيحابى يا (تر جمہ: قولہ: بيز من سے آسانوں تك مسجد ب\_ يونمى بيجگہ تحت الحرى تك مسجد ب\_ البيرى من اسبجا بي سے اى طرح منقول ہے۔)

حوده العبدالراحي دعمة ربالقوى محدد بدارعلى الرضوى مفتى جامع مسجد اكبرآباد

| دار احیاءالعربی بیروت  | جلدا' صفحه ۲۵۰  | الدر المختار مع رد المحتار : | ī. |
|------------------------|-----------------|------------------------------|----|
| دار احیاء العربی بیروت | جلدان مفحه ۱۳۵۰ | ود المحتار :                 | Ľ, |

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ..... 129﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان ترع متین اس مسلد میں کہ مسجد قدیم از مر نوفھیر کرائی جائے اور بعض حصہ یا کل از سر نوفھیر ہوسکے بنچ سراسر دو کانات کرایہ چلانے کو بنوائی جا کیں جیسا کہ بالفعل مسجد دولہ شاہ متصل کالاکل آگر ہاز سر نوفھیر کرائی جا رہی ہے جس کا تعلق مجبر صاحبان لوکل اُنجنسیوں سے ہے۔ آیا یہ حق متولی مسجد کو ہے یا نہیں؟ اور آگری مسجد اس طرح بنوائی جائے تو اس کا سارا بنچ کا حصہ کرایہ کے مکان یا دو کا نوں کا رہے اس کی آید نی مسجد ہی کے دواسطے تعلق کی جائے تو اس کا سارا بنچ کا حصہ کرایہ کے مکان یا دو کا نوں کا رہے ہے۔ س

۱۳۵۵ منز حاتی الدوین دوله شاه آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما

فناوی سالمگیر بیصفیه ۱۲۳ جلده فی میں ہے

كنابع موتى باس كاحكم بعى وي بي جوم بدكا ب محيط مرضى)

قیم المسجد لا یجوز له ان ینبی حوانیت فی حد المسجد أو فی فنانه لان المسجد اذا جعل حانوت اومسكنا تسقط حرمته وهذا لا یجوز والفناء تبع المسجد فیكون حكمه حكم المسجد كذا فی المحیط السر خسی المسجد كذا فی المحیط السر خسی از جمد: مجد كمتولی كر لیم مجدیاس كفتاء شن دكاتی ترکیا درست بین رك ای کم مجدکو جب دكان یا سكنت كامكان بنالیا جا ناتواس كی عزت و حرمت ختم بوجاتی سے اور نیا جا در قاع محد مجد

لینی محیط سرخسی میں ہے کہ پینظم مسجد کو مسجد اور فتاءِ مسجد کی حد میں دو کان یا مکان سکونت بنوانا ہرگز جائر نہیں اس واسطے کہا سے حرمت مسجد سماقیط ہوجائے گی۔

اوراس سے زیادہ مصرح صغیر ۱۲۲۳ میں مطلقا بلاقید پنتھم وربانی دوا قف اس طرح لکھا ہے۔

اذا اراد انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذالك كذا في الذخيرة £

(ترجمہ: اگر کوئی شخص متحد کے بیچے یا اور دکا نیل بنائے نا کہ متحد کی مرمت کے لیے آمدنی کا ذر میر ہوتو اسے ایسا کرنے کا حق نیس ہے۔ ذخیرہ)

لینی بغرض انظام مرمب مسجد آیدنی مسجد کیواسط اگر کوئی شخص مسجد کے بیجے یا اوپر دوکا نیں بنادے یہ حق کمی کو حاصل نہیں ہی اور بایں ہمدا گر کوئی بانی مسجد مسجد کے بیچے یا اوپر مکان سکونت بغرض کرایہ یا دوکا نیں بنوا دے (اوراس کے اوپر یا بیچے کے مکان کو ااپنی طلبت میں رکھے ) اور وقف کر کے اس کا راستہ بھی جد اکر دے اوراس (مسجد) کواپنی طلب سے جد ابھی کر دی قاس مسجد کو حکم مسجد نہیں یہاں تک کہ وہ اس کوئے کر سکتا ہے اوراس کے ورث کوبطر یا تی وراثت بھی کرے

چنانچ بحواله مدار جلدنانی فراوی مالگیر به کے صفح ۲۳۳ میں ہے:

و من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه بیت و جعل باب المسجد الی الطریق و عزله فله ان یبعه و ان مات یورث عنه ۲

(ترجمہ: جس شخص نے مسجد بنانی کیکن اس کے بیچے (اپنی ملکیت برقر اردکھ کر) تہد خاندیا اس کا وپر گھر بنلا اور مسجد کا درواز ہ (مام) رستہ کی طرف بنادیا اوراس کوعلیجہ ہ بھی کر دیا تو اس کوشق حاصل ہے کہ اس کونچ دے اور اگر مرجائے گاتو مسجد کی وہ جگداس کی میراث قرار یائے گی)

ـ الفتاوي العالم گيريه جلدثاني صفحه ٣٥٥ مطبوعه مصر

الفتاری العالم گیریه جلد ثانی صفحه ۲۲۲ مطبوعه مصر

ہاں اگر سرداب بغرض مصاری مسجد یعن مسجد کے سامان کے واسطے مشل سرداب کر بیت المقدی کے بناکر وقف کیا ہے بلا شک جائز ہے۔

چنانچاس مغرش ب:

و لو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس كذا في الهداية ١٤

(ترجمہ: اگرتمہ خاند مجدی مسلخوں کے لیے ہوتو جارز ہے جیسا کہ بیت الحقدی کی مجد میں ہے) ما فقط حدد ہ العبد الراجی رحمة ربالقوی العبد الراجی رحمة ربالقوی العبد الراجی رحمة دیدار علی مفتی العرص مجدد بدار علی مفتی جامع مجدا کبرآ باد

00000

را العناوي العالم گيريه جلدثاني صفحه ٣٥٥ مطبوعه مصر

ی واضح رے کرینے فاندای جگرکوم بوقرار دیے ہے پہلے بنایا جاسکا ہے مجوقرار دیے کے بعد ترفاندیا اور کھر بنانا جائز نہیں ساگر چرم بورکے معمالح کے لیے بولیان مجد کے نیچے ندفاندیلور مجد بنایا جاسکا ہے

﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 130﴾

سوال

حسب استغسار جناب تھیم حیات خان صاحب ممبر لوکل کمیٹی اکبرآ باد بہ نبعت وقعبِ امکنهٔ منهدمه وقف برائے مسجد ہنڈی هینگ یا

الميتوري ريحاواء

الجواب

بسم الله الوحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

اگریدزین یا مکان موقو فدر مجدینڈی بینگ بعیند وہی زین یا مکان ہے جس کو واقف نے مجد پر وقف کیا تھا اور یہ وقف امرا موسلاطین سے بین ہے مثل اوقاف جامع مجد کے بلک اپنیا المحملوک ہے کی نے وقف کیا تھا تو بلاشبداس کا بیچنا نا جائز ہے۔ ہی اور اگر آ مدنی وقف سے کوئی زین یا مکان خریدا ہوا ہے ہی یا تھا تو بلاشبداس کا بیچنا نا جائز ہے۔ ہی اور اس کو آ باد کرنا اور بنانا یا اس کی زین کو کرایہ پر چلانا معدند روغیر و کمکن ہے اور اس کو آ باد کرنا اور بنانا یا اس کی زین کو کرایہ پر چلانا معدند روغیر و کمکن ہے (تو) بلاشبہ متولین میز کیکم قاضی اس کو جے کراس سے دومری زین یا مکان کارآ مدم بحرخرید سے جی ہیں۔ چنا نچ صفح اللہ اللہ مار کی جس ہے

قال هشام سمعت محمدایقول الوقف اذا صار بحیث لا ینتفع به المساکین فللقاضی ان یبیعه و یشتری بثمنه غیره و لیس ذلک الا للقاضی ۲

(ترجمہ: امام بشام رحمة الله عليه في فرمايا كري في حضرت امام محد رحمة الله عليه سے سنا كه وه فرمار ب تي كه جب وقف كى حالت الحكى بوجائے كم مكين اس فقع نه حاصل كر سكين تو قاضى كواختيار ہے كه

ا قاوی کے رجمز عن موال در بن جیل ہے

المحتار جلد ۳ صفحه ۳۱۸ مکیه رشیدیه کوئته

اے فروخت کردے اور اس کی تیت سے اس کے علاوہ اور خرید لے۔قاضی کے سواکسی اور کو بیا ختیار حاصل نہیں ہے )

و ايضافيه في صفحة 19 %

واعلم ان عدم جواز بيعه (اى بيع الوقف) اذا تعذر الانتفاع به انما هو فيما و ردعليه وقف الواقف اما اذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف فانه يجوز بيعه بلاهذا الشرط لان فى صيرورته و قفا خلافا والمختار انه لا يكون وقفا فللقيم ان يبعه متى شاء لمصلحة عرضت و ستاتى المسئلة فى الفصل الاتى متناء! \_

(ترجمہ: وقف کی چیز کوفر وخت کرنے کا عدم واز جب کراس سے نفع عاصل کرنا ممکن ندر ہے مصرف ای صورت میں ہے جب کہ وقف کی آ بد نیوں سے اسے فریدا تو اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔ اس میں قاضی کے ہونے وغیرہ کی کوئی تشرط نہیں ۔ کیونکہ المی فرید کردہ چیز کے وقف فروخت کرنا جائز ہے۔ اس میں قاضی کے ہونے وغیرہ کی کوئی تشرط نہیں ۔ کیونکہ المی فرید کردہ چیز کے وقف ہونے میں اختلاف ہے۔ مختار ہے کہ بیرو تف نہیں ہے۔ اہدامتولی جب چیا ہے مسلمت پیش آنے کی صورت میں فروخت کرسکتا ہے۔ یہ مسلمت بیش آنے کی صورت میں فروخت کرسکتا ہے۔ یہ مسلم اللی فصل میں متن کے اندر آرہا ہے)

حوده العبدالراحی رتمة رسالقوی ابوچمرچمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

.....

## ﴿ فَتُوَى تَمِر ..... 131﴾

سوال

ایک طوائف کی طرف سے فرائسیسی نے متجہ بنوا دی اور وہ اس کے سامنے مدفون ہے۔اس متجہ میں نماز ندہو نے کی وید سے لوگوں نے جیوڑ دیا ہے۔اور فرائسیسی نے بقیضہ مسلمانان دے دی تھی۔اب تکیہ کی زمین ہندو نے لی ہے متجہ کو بھی وہ کھود سے گالبڈ ااب تھی شرع شرع شریف کیا ہے۔

سائل: حافظ کلیہ ہنگ منڈی فروری ۱۹۱۷ء

#### الجواب

نمازا کی میریس بوجائے گی گر تواب میرند بوگااور جب کہ میرکو بقند مسلمانوں میں دے دی ہے۔
تو پھراس کو کھود نے کی اجازت نہیں ہے۔خود مسلمان انظام کریں۔اوراپ روپیہے بنوا دیں اوراس کے
اٹاٹ کو فروخت کر کے قرض اداکر دیں تا کہ میرکا تواب بھی بوجائے۔والثداعلم وحکمہ اتحکم۔
محتبہ: المفتی السید تھ اعظم شاہ فرلہ

﴿ فَتُوكَىٰ تَمِبر ..... 132﴾

سوال

مسجد کی تھیں کے لیے رہ تری کچھ دیتا جا ہے تا اس کام کے اسطے لیا جائے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا سائل: ریاست لال کڑھ شاح بلاس پور مائل: ریاست لال کڑھ شاح بلاس پور

الجراب

وهو الصواب للحق والصواب

رقدی کاروپیہ سجد میں لگانا جائز جیس ہے۔

🖈 لأن حلوان الكاهن ومهر البغي ليس بطيب 1

(ترجمہ: کول کہ کاجن کی مزدوری اور بد کارزائی عورت کامبریا کیز ہیں ہے)

والله اعلم بالصواب ماجز ثمر دمغمان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسیماً گره ۲۲ نومبر ۱۹۵۵

#### 00000

و ا محیح البخاری: حدیث رقم: ۲۲۸۲ صفحه ۲۲۸۸ مطبوعه: مکتبه دار السلام ریاض ش ب

ان رسول افٹ ﷺ مھی عن ثمن الکلب ومھر البغی و حلوان الکاھن کی اتماظ صدید رقم ۱۳۳۷ کے میں اوراس کر بب اتماظ صدید رقم ۱۳۳۲ اور ۵۷۱ کے میں ﴿ نُوَيٰ نَمِر ..... 133﴾

سوال

علا نے دین وفقیهان ترع مین درج ویل صورت حال کے بارہ میں از روئے ترع کیا ارشاد فرماتے وہیں۔ بیرا ست لال گڑھ کے نام ہے مشہور ہے۔ بیباں پندوراند بیبادر ہیں۔ کالل الاختیار ہیں۔ پہانی وغیرہ کا اختیار بھی حاصل ہے۔ نبایت خلیق وئی الصدر ہیں۔ اس بہتی ہیں پندو زیادہ مسلمان کم ہیں۔ دوم سجد یں بیاں ہیں۔ ایک پختہ دورسری خام سندحال میں خام مسجد کو پختہ بنانے کا اہل اسلام ادادہ کرد ہے ہیں۔ اللہ تعالی پورا کر ہے۔ اس کام کے واسطے مسلخ آٹھ سورو پیہجع ہیں۔ قریب بارہ سوکے تخیینہ کیا گیا ہے۔ اس میں چندہ کیا جا ہے گائی چندہ میں اگر میما رائد صاحب کچھا مداد کریں قدم سے میں فرچ کر سکتے ہیں یا کیا؟ یا کوئی اور چندہ کی ویا جاتواں کولینا جا ہے۔ ایک ہیں اور جو وا

سائل: حاتی عبدالله سوداگر۔ ریاست لال گڑھ مطلع بلاس پور ۲۵ نومبر ۱۹۱۵ء

الجواب

وهو الملهم للحق والصواب

چندہ میر میں سوائے الی اسلام اور کسی کاندلگا کیں گے۔ بال اگر کوئی غیر ند بہ مسلمانوں کورو پیر بہہ کے طور پر دے دے اوروہ مسلمان اپنی طرف ہے میجد میں لگادیں تو جانز ہے۔

والله اعلم بالصواب ماجز محمد رمغمان عفی عند هنی داعظ جامع مسیماً گره ۲۲ نومبر ۱۹۵ ء

## ﴿ فَوَى نَبِر 134 ﴾

سوال

مسجد کی تغییر میں جو سامان لگایا جائے اس کو پیندولوگ نفع یا کنابیت سے دنیا چاہیں تو خرید سکتے ہیں یابازار بھاؤ جیسا کہ مام لوگ خرید کرتے ہیں۔ بینوا و تو جروا

> سائل: حاتی عبدالله سوداگر ریاست لال گژه مشلع بلاس پور ۲۵ نومبر ۱۹۱۵ء

> > الجو اب وهو الملهم للحقوالصوب

> > > جودے ٹرید ماجائز ہے۔

والله اعلم بالصواب ماجز محمد رمغمان عفی عنه مفتی داعظ جامع مسجداً گره مورند ۲۷ نومبر ۱۹۱۵ء

.....

### ﴿ نُوَىٰ نِمِرَ 135 ﴾

سوال

ماقول کم دحمکم الله دری مئلا یک بندم بروبالکل منهدم اورویران باس کا بنت پقر وفیره سه دومر عشر یا قصبه می دومری مجد بنانا یا پقر وبال سه اس دومری مجد کے اٹھانا جائز ہا نہیں؟ ۔ یامر بھی واضح رے کہ مجد شکتہ کے قریب ایک اورائی مجد ہے اوروہ بھی نمازیوں سے خالی ہے۔ سائل: واجد علی ساکن محلّہ بیکا پور

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما

اگر مجرفراب شده دوراک دومری مجدفیراآباد کاینت پھر وفیر دوریجی سامان کے تلف ہونے کا اور کول نے اس کوقو ڈکریا اس کے افزادہ سامان اینت پھر وفیرہ کو لے جاکرا پنے مکانوں میں لگانے کا خوف ندہ وجب قو بقول شفتی ہاس کی کی چیز اینت پھر وفیرہ سے دومری مجد میں لگانا دراک سے دومری مجد بنانا جائز جیس۔ کما فی الدر المعندار:

و لـو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى عندالامام والثانى ابدا الى قيام الساعة و به يفتى حاوى قدسى.!

(ترجمہ: اگرمسجد کے اردگرد آبادی دیران ہوجائے اور اس کی ضرورت ندر ہے تو بھی وہ جگہ حضرت امام اعظم رحمة الله عليه اور امام ابو يوسف رحمة الله عليه كنز ديك قيامت كے بيا ہونے تك مسجد بى رب كى اور فتوى اى Zi i i i i .

قال الشامي -

قوله (عند الامام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا و هو الفتوى حاوى قدسى و اكثر المشائخ عليه مجتبى و هو الاوجه فتح .!

(ترجمہ: صاحب در مختار نے فر مایا کہ حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف رجم اللہ کنز دیک وہ جگہ مجد بی
د سے گ لہذاوہ جگہ دوبارہ بیراٹ قرار نہیں پائے گی۔ نہی اس مجد کو وہاں سے نعقل کرنا جائز ہے اور نہی اس
کے مال کو دوسر ہے مجد میں نعقل کیا جاسکتا ہے۔ خواہ لوگ اس میں نماز ادا کرتے ہوں یا نہ ہی فتوی ہے
" ماوی قدی" اکثر مشائع کا بھی موقف ہے۔ جبتی میں اوجہ ہے فتح القدیر)

ہ اوراگر خوف اس امر کا بالب ہو کہ بعض خدا ناتر س اس کے تمام یا بعض پھروں کو لے کر گھروں میں لگا دیں گے اور تمام سامان یوں بی ضائع ہور ہا ہے اور ہوجائے گاتو اس سے دوسری مسجد بنانا یا دوسری مسجد میں اس کا بعض سامان مایح آج لگا دینا جائز ہے۔

كما في الفتاوي العالم كيريه

فى فتاوى النسفى سئل شيخ الاسلام عن اهل قرية افترقوا و تداعى مسجد القرية الى فتاوى النسفى سئل شيخ الاسلام عن اهل قرية افترقوا و تداعى مسجد القرية الى ديارهم هل لواحد من أهل القرية ان يبيع الخشب بامر القاضى و يمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال نعم كذا في المحيطيًا

(تر جمہ: فما وی منعی میں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے ایک گاؤں والوں کے بارے میں پو چھا گیا چوتئر بتر ہو گئے اور گاؤں کی مجد وہران ہوگئ اور کئ زہر دی قبضہ کرنے والے مجد کی نکڑیوں کے والی بن گئے وہ انہیں اپنے گھروں کی طرف لے جانے لگے۔ کیا گاؤں والوں میں سے کسی کو بیا جازت ہے کہ قاضی کے تھم

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ صفحه ۳۲۹ مطبوعه بيروت

رًا الفتاري العالم گيريه جلد ٢ صفحه ٣٤٩ ٣٤٩ مطبوعه مصر

ے لکڑیوں کوفروخت کردے اور ان کی رقم اپنے پاس رکھیں ٹا کہا ہے کی مسجد یا ای مسجد برخرج کردے؟ تو انہوں نے جواب ٹیل فرمایا بال ساسے اجازت ہے۔ محیط میں ای طرح ہے۔

#### و فى ردالمحتار :

و عن الثاني ينقل الى مسجد آخر باذن القاضى جزم به فى الاسعاف حيث قال ولو خرب المسجد و ماحوله و تفرق الناس عنه لا يعود الى ملك الواقف عند ابى يوسف فيباع نقضه باذن القاضى و يصرف ثمنه الى بعض المساجد .!

(ترجمہ: اور دوسر سامام یعنی امام ابو بیسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب مسجد کے اردگر دس آبا دی ویران ہوجائے تو وہ جگہ بانی کی ملک میں دوبا رہ والی نہیں آتی ۔ بلکہ قاضی کے تھم سے اسے دوسری مسجد کی طرف خفل کر دیا جائے اسعاف میں ای تھم پرجز م فرمایا ہے۔ کیونکہ صاحب اسعاف نے فرمایا کیا گر مسجد اور اس کا اردگر دویران ہوجا کیں اور لوگ وہاں سے جھر جا کیں تو امام ابو بیسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرد کی وہ جگہ وقف کرنے والے کی ملیت کی طرف والی نہیں آتی ۔ ابندا اس کا ملبہ قاضی کے تھم سے فروخت کردیا جائے گا اور اس کی تیت کی مسجد میں فرق کردی جائے گی)

اور جومجد زیا دور اس مجدخراب شده کے قریب ہوده اس مامان کی حقدار بے آگراس کو حاجت ہو۔ کما فی الدرالمختار

حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما و كذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف و قف المسجد والرباط والبئر والحوض في اقرب مسجد او رباط او بئر او حوض اليدر؟

يا ردالمحتان جلداً صفحه ۳۵۹ مطبوعه مصر

الدر المختار مع المحتار جلد ٣ صفحه ٣٥٩ مطبوعه مصر

الله (ترجمہ: متحد کا گلعاس اور اس کی جٹائیاں جب ان کی ضرورت ندر ہے ہے اور ای طرح سرائے اور کنواں کا محکم ہے کہ جب ان سے نفع ندا تھایا جاتا ہو تو متحد سرائے کنوئیں اور حوض کی وقف اشیاء اس کے قریب ترین متحدیا سرائے ایک کوئیں یا حوض پر صرف کر دی جائیں)

حوده . المفتى ابوثير ثير ديد ارعلى مفتى جامع مسيرا كبرآبا د عامع مسيرا كبرآبا د ﴿ نُوَى نُبِر ..... 136

### سوال

علمائے دین دمفتیان شرع شین درج ذیل موالات کے بارے شن ازرو بے شرع شریف کیاار شادفرماتے ہیں۔ 1۔ خام مجد کوشہید کر کے پختہ بنا سکتے ہیں؟

2۔ خام مبحد کی دیواروں کی مٹی لکڑی وغیرہ فروخت کر کے اس کی قیمت کو پختہ مبحد میں لگا سکتے ہیں؟ فروخت کرنے میں گا سکتے ہیں؟ فروخت کرنے میں کیا پہند ومسلمان کا خیال کیا جائے؟ اور سامان مبحد کا خواہ پندوفر بدیں یا مسلمان آو وہ ہر جگہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ جیسا کہ مکان بنوانا یا احاطہ کی دیواروں میں یا کوئی نجس جگہ اس مٹی سے دیوار انھوا کی آو جائز ہے یا کیا؟۔ بینوا تو جروا

### الجواب هو الملهم للحق والصواب

جدید میر بنالیما اور میرکومنهدم کر کیاس کی اشیاء بعد فروخت جدید میر میں لگانا جائز ہے جیسا کہ نفع المفتی والسائل ۔ اللہ ہے۔ پس ضرورت میں تنج جائز ہے۔ مشتری خواہ بیندو ہوخواہ مسلمان کولی خاص قوم نہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

باجز محمد رمضان عفي عنه مفتى واعظ جامع مسجد آگر ۲۵ تا نومبر ۱۹۱۵ء

را نفح فیمندی والسفل مشموله مجموعة فلکنوی جلد ۳ صفحه ۱۸۳ مطبوعه: ۱۵۱رة القرآن وفعلوم الاسلامیه کراچی ش ہے

الاستفسار: مسجدعير منهدم هل يجوز الناس أن يهدموه ليبنوه أحكم من الأول.

الاستبشار: لا ينجلوز أن ينحاف انهدامه فيجوز لأهل المحلة لا لغيرهم أن يهدموه وبيلوه استحكاما من مال أنفسهم لا من مال الوقف كذا في السراج المنير عن فتاوي ابراهيم شاهي.

ترجہ موال میرغیر منبدم ہے کیالوگوں کے لیے جانز ہے کہ اس کو نبدم کر کے دیگی مجدے زیادہ منبوط نشارت متالی جواب عام لوگوں کے لیے اس کا از مرفومتا ماسرف اس صورت شربجانز ہے کہ اس کے منبدم ہونے کا خوف ہو منبوط زیننج کے لیے اول محقہ کو اجازت ہے کہ اس کو منبدم کریں اور محکم تر نشارت بنائیں۔ اول محقہ کو بھی تی نشارت اپنے مال سے بنوانے کی اجازت ہے وقف کے مال سے اجازت نیس مران منبر فراوی ایرائیم شامی

### ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِبر ..... 137﴾ سوال

علائے دین اس منکدی کی ایک میحد بنیاتی کردیاست کوالیار میں ایک بو وہ وہ وہ ان ایس منکدی کی ایک میحد بھی ہوائی ہے۔ لیکن وہ دونوں میحد یں دیران بیں اوروہ محلہ بھی دیران ہیں ہے۔ بسب روزگار کے وہ بوہ وہ ورت آگرہ کو چلی آئی ہے اوراس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایک شخص کوالیار سے آیا ہواراس بوہ وہ ورت سے کہا کہ تیرے مکان کوم کارضط کرنے گئی ہے یا تو تم بھل کرمکان کوآباد کروئیا مکان کوم محد کے نام کر دو تو تم بیارے مکان اس فر دیو ہے بچادیں گے۔ اس بوہ ہوہ وہ ورت نے اپنی زبان سے مکان کوم محد کے نام کر دو تو تم بیارے مکان اس فر دیو ہے بچادیں گے۔ اس بوہ بوہ وہ ورت بہت مقلس و مید یا کہ مکان میں نے میحد کے نام کئے۔ اس کوع صد چار سال کا ہوا لیکن اب وہ بوہ وہ ورت بہت مقلس و النا چار ہے۔ اہذا وہ چاہتی ہے کہ مکانوں کوئر وخت کرکے بچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھ دو پیر میچد کی مرمت میں لگا دو سے ایک اور کان میں اور سے ایک اور دیں میک می میک میں میک کی مرکز کرے۔

الجواب وهو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

صورت مسولہ میں فظ اتنا کہہ دینے سے کہ میں نے مکان مجد کے نام کئے وقف تمام نہیں ہونا ناوفڈنیکے کمی متولی کے بیر دندکر دیا جائے۔

كما في الدر المختار:

ولا يتم الوقف حتى يقبض و لم يقل للمتولى لان تسليم كل شئ بما يليق به ففي المسجد بالافراز و في غيره بنصب المتولى و تسليم اياه ابن كمال. (ترجمہ: وقف کا لنہیں ہونا جب کہ واقف قبضہ نددے دے۔ بیدند فر مایا " کہ جب تک متولی کو قبضہ نددے کے وقف کا لنہیں ہونا جب کہ واقف قبضہ نددے دے۔ بیدند فر مایا " کہ جب تک متولی کو قبضہ نددے کے واسکے متاسب ہو۔ مجد میں جگہ کو کیلئے کہ اس طرح ہے ہوا سکے متاسب ہو۔ مجد میں جگہ کو کیلئے کہ اس میں متولی مقر رکرنے اور اس کو میر دکرنے ہے وقف نام ہونا ہے۔ بن کمال )

اور جب ونف تمام نہیں ہوااور واقفہ بہت نگ دست اور میدیں ویران بھی ہیں اور ملا بھی ویران بے اس بے اس بے اس وال م اس واقفہ ہو ہ کواس کوئے کرا ہے صرف میں لانا جائز ہے اگر فی الواقع سوال مذکور مجے ہے۔ اور یہ بھی سجے ہے کہ بعد الوقف کسی کومتولی مقرد کر کے اس کے بہر ونہیں کیا تھا۔ فقط واللہ اعلم

> حوده العبدالرا بی رخمة ربالقوی ابوتمه تحد دبدار علی مفتی جامع مسجدا کبرآیا و

> > 00000

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 138٠﴾

سوال

کیا فرما نے ہیں علائے دین اس امر ہیں کہ مجد کس کو کہتے ہیں۔ میراعلم عربی ناکانی ہے اس قدر الیا قت نہیں ہے کہ ہیں دموزاور نکات زبان عربی کو قابل اطمینان طور پر مجھ سکول کیان بادی انتظر ہیں یہ مطوم ہونا ہے کہ الفاظ (حدم مجد ) کی مجھ تغییر ہوجا نے سے مسئلہ متاز دینیا س مقدمہ کاعل ہوجا ہے گا۔ مجد اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس پر بجدہ کیا جائے اور حد اس محل ارضی کو کہتے ہیں جو ہمارے مدر کات ظاہری ( لیعنی بصارت وساعت وغیرہ ) سے محدود ہو سے میری ناقص رائے ہیں طبقات تحی ملی ارض حد شری ہیں داخل نہیں ہو گئی۔ اگر میری یہ رائے ہیں طبقات تحی مجمد کے بنائی جائیں کہ ان سے آمد فی واسطے مصارف ضروری مجد کے اور واسطے مرمت و قیام آئندہ ممارف مسجد کے بیدا ہوجائے لیعنی وہ مجد کی حد کے مصارف ضروری موری مجد کے اور واسطے مرمت و قیام آئندہ ممارت مجد کے بیدا ہوجائے لیعنی وہ مجد کی حد کے باہر متصور ہوں گی کہ تک کہ ہوت نماز وہ دکا تیں ہما رک تو ت اور حد بصارت کے باہر ہوں گی چو تکہ جھے کو اعتراف اپنی نا قابلیت کا بے لہذا میری یہ ناچیز رائے واسطے منظوری یا ترمیم و شنیخ کے خدمت سالی ہیں جناب مفتی صاحب زاداللہ افضالکم بخرض میری ہدادی آئی موری ہوں۔ گئی ہو۔

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

فی الواقع مبید کے معی اتوی بجدہ گاہ کے بی جی جیے صلوۃ کے اتوی معی تر یک الصلوین یعنی کو لھے ہلانے کے جی تر جیے اصلاح شریعت میں صلوۃ بموجب بیان شارع علیہ السلام ارکان مخصوصہ کو کہتے جی علی المام ارکان مخصوصہ کو کہتے جی علی فرام بحد حسب بیان شارع علیہ السلام اس زمین کو کہتے جی جس کو مالک زمین اپنے قبضہ سے نکال کر مام مسلمانوں کو بمیشہ کے واسطے بغیر کسی کی شرکت کے اللہ واسطے وقف کردے۔

چَانچ علامه ابن همام صفحه ۵۳۵ جلد خامس فتح القدير مطبوعه مصر ٣

---

ماتحت عمارت هدايه

و من اتنخذ ارضه مسجد الم یکن له ان برجع و لا ببیعه و لا بورث عنه ا الله (ترجمه: جس شخص نے اپنی زمین کومنجد بنادیا اس کو بیری حاصل نبیس کداسے دوبارہ اپنی طکیت میں لوٹا الے نہ بی دہ اسے فر دخت کر سکتا ہے اور نہ بی بیاس کی میر اٹ بن سکتی ہے) تحریفر ماتے ہیں:

يعنى بعد صحته بشرطه و في فتاوى قاضى خان رجل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يـصـلوا فيهـا بجماعة قالوا ان امرهم بالصلوة فيها ابدا و امرهم بالصلوة بجماعة و لم يذكر الابد إلا أنه أراد الأبد ثم مات لا يكون ميرا ثا عنه ٢

(ترجمہ: بیا دکام زین کے شرا لکا کے ساتھ سی کوئی عمارت نہیں مالک نے لوکوں کو اس میں با جماعت نماز اداکر نے کا کھلا میدان ہے جس میں کوئی عمارت نہیں مالک نے لوکوں کو اس میں با جماعت نماز اداکر نے کا تکم دیا تو کا میا اگر مالک نے ان کو اس جگہ بمیشہ کے لیے نماز اداکر نے کا تکم دیا یا ان کو باجماعت نماز اداکر نے کا تکم دیا یا ان کے باجماعت نماز اداکر نے کا تکم دیا اس کے ساتھ جمیشہ کے لیے نہ کہا لیکن اس کی نیت جمیشہ کے لیے تھی اس کے بعد دوما لک مرکمیا تو دومیدان اس کی میراث قرارندیا نے گا)

أور ماتحت عبارة هداية

و من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه بیت و جعل باب المسجد الی الطریق و عزله عن ملکه فله ان بیعه و ان مات یورث عنه ۳ عنه ۴ مناه عنه ملکه فله ان بیعه و ان مات یورث عنه ۴ ( تر جمه ایران علیت برقر اردکه کر) تهدفاند

| المطبعة المكيرى مصو | مِفحة ١٢ | جلده | الهدايه مع المشروح | T |
|---------------------|----------|------|--------------------|---|
| المطبعة المكبرى مصو | صفحه ۱۲  | جلده | فتح القنير         | Ľ |
| المطيعة المكيري مصو | صفحه ۲۳  | جلده | الهفاية مع الشروح  | Ľ |

یااس کے اوپر گھر بنلیا اور مبحد کا درواز ہ رہتے کی طرف بنادیا نیز اے اپنی ملکیت ہے جد اکر دیااس کو اختیار ہے کہاس کوفر وخت کر دے اوراگر مرجائے گاتو بیاس کی میراث قراریائے گی۔

بداري اسعبادت كتحت صاحب فتح القدير في ادخار ماياك

لانه لم يختص لله تعالىٰ لبقاء حق العبد فيه ١

(ترجمہ اس حکم کی دبدیہ ہے کہ وہ جگہ اللہ تعالی کے لیے مخصوص نہیں ہونی کیونکہ اس کے اوپر یا بینچے بندے کا حق باقی ہے)

علامه الممل الدين زمة الله عليه التي كماب عناميم مسى صفي ٢٣٣ جلد خامس مداري الشروح الشروح المرتجريفر ما تع مين:-

قوله فله ان يبيعه اى لا يكون مسجدا و هوظاهر الراوية لان المسجد ما يكون خالصا له تعالىٰ قال الله تعالىٰ و أن المساجد لله اضاف المسجد الى ذاته مع ان جميع الا ما كن له فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالىٰ و مع بقاء حق العباد فى اسفله او فى علاه لا يتحقق الحلوص ع

(ترجمہ: صاحب بدایہ نے فر مایا اس مسجد کے بانی کوائے فروخت کرنے کاحق حاصل ہے یعنی وہ جگہ مسجد قرارنہ

### ل فحالمدركامل عبارت يول ب

والمسجد خالص فأسبحانه ليس الأحدقيه حق قال الفتعالى وأن المساجد فأمع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيما ذكر (جلد ۵ صفحه ۱۳ مطبوعه مصر)

ترجہ منجدخالص اللہ تقال کے لیے ہوتی ہے یاس میں کسی کا گل نہیں ہوتا ۔ ارشا دیا ری تعالی ہے مجدیں اللہ تعالی کی ہیں ۔ یا وجوداس کے کہ میہ علوم ہے کہ برخی اس کی ہے قواس اضافت کا فاعدہ میں ہوا کہ مساجداس کے ساتھ تخصوص ہو گئیں ۔ اللہ کے ساتھ ان کا خضاص اس وقت ہوگا جب اس کے سواہر کسی کا حق ان سے منقطع ہوجا نے اور فدکورہ صورت میں میشتی ہے

العناية على الهداية على هامش فتح القدير جلد ٥ صفحه ٢٣ مطبوعه مصر

پائے گی۔ پی ظاہر روایت ہے کیوں کہ مجدوہ جگہ ہوتی ہے جو خالص اللہ تعالی کے لیے ہوار شاد باری تعالی ہے (اور مجدی طاہر روایت ہے کیوں کہ مجدوہ جگہ ہوتی ہیں) اس میں اللہ تعالی نے مساجد کی نبست اپنی وات کی طرف فر مالی جب کہ تم اس کی میں اس کی اس میں اللہ تعالی کے لیے ہوں اور اگر کمی بند ے کاحق مجدیں خالص اللہ تعالی کے لیے ہوں اور اگر کمی بند ے کاحق مجد کے اور یا ہے باتی ہوتا وہ جگہ خالص اللہ تعالی کے لیے نہ ہولی)

اور جب بینا بت ہو چکا کہ روایت عدم جوازِ مکان یا دوکان کرایہ اورسکونت ظاہر الروایۃ ہے اوراس کے مقابلہ میں روایات ضعفہ کا جن کا امام سے مروی ہونا مشکوک ہے اور پیچھلے بعض فقہا کے اقوال مروی ہیں وہ برگز قابل اعماد نہیں ہو سکتے خصوصاا بسے اقوال جو مخالف ہوں سیاقی کلام مجید کے (سورہ جن )اللہ جل شاندا بنی مقدس کماب میں ارشا فر مانا ہے۔

ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١

(ترجمہ: معجدیں اللہ تعالی کے لیے جی البلہ اس کے ساتھ کی اور کی عبادت مت کرو) علا مہجلال الدین دیمۃ اللہ علیہ قبیر میں تحریر قرماتے جیں ·

ان السمساجد مواضع الصلوة لله فلا تدعوا مع الله احدا بان تشركوا كما كانت اليهود والنصاري اذا دخلو كنائسهم و بيعهم اشركوا ال

(ترجمہ: مبحدیں یعنی نماز اداکرنے کے لیے مقامات اللہ تعالی کے لیے ہیں۔اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یوں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک تغیراؤ جس طرح کہ بہو دی اور عیسانی اپنے گرجا گھروں اور عبادت خانوں میں جاتے تو اللہ تعالی کے ساتھ اور وں کوشریک تغیر ایا کرتے تنے ) علا مہا بن جمیم بحرارائق مطبور مصرکے صفح ایما جلع خامس میں تحریر فرماتے ہیں

و حاصله ان شرط كونه مسجدا ان يكون سفله وعلوه مسجد اينقطع حق العبد

ل القرآن الحكيم صورة الجن ١٨

تفسير الجلالين على هامش الفتوحات الإلهية جلد ٣ صفحة ١ ٣٢٢ '٣٢٢ مطبوعة مصر

عنه لقوله تعالى و ان المساجد لله بخلاف ما اذا كان السرداب او العلوموقوقا لمصالح المسجد فانه يجوز اذ لا ملك فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدم هذا هو ظاهر المذهب و هناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية و بسما ذكرنا علم ان لو بني بيتا على سطح المسجد لسكني الامام فانه لا يضر في كونه مسجدا لانه من المصالح فان قلت لوجعل مسجد الم ارادان يني فوقه بيتا للامام او غيره هل له ذلك قلت قال في التتار خانية اذا بني مسجد ا و بني غرفة و هو في يده فله ذلك و ان كان حين بناه خلى بينه و بين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه و في جامع الفتاوى اذا قال عنيت ذلك فانه لا يصدق فاذا كان هذا في الواقف فكيف لغيره فمن بني الناس بيتا على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز اخذا الاجرة وفي البزازية و لا يجوز للقيم ان يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا الله و يجوز المناه المسجد مستغلا ولا مسكنا المسجد مستغلا ولا مسكنا الله و يبدل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا المسجد المسجد مستغلا ولا مسكنا الله و يبدل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المستغلا ولا مسكنا المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المستغلا ولا مسكنا المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المستفلا ولا مسكنا المسجد المسجد المسجد المسجد المستفلا ولا مسكنا المسجد المستغلام المسجد المسحد المسجد المستعد المسجد المسحد المسجد المسجد المسجد المسعد المسجد المسجد المسجد

(ترجمہ: فلاصدیہ ہے کہ کی جگہ کے میحرقرار پانے کی تم طایہ ہے کداس کا وہرا اور پنجے والاحصد میحدی ہوتا کہ بندوں کا حق اسے منتقطع ہوجائے کیوں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ دمیحہ میں اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہیں اگر اس کے فلاف میحد کے بنجے کا تہد خانہ یا اس کے اوپر کا مقام میحد کے معمالے کے لیے ہوتو وہ جارنہ ہے کوں کہ اس میں کی بندے کی ملک باتی نہیں ہے۔ بلکہ وہ میحد کے معمالے کی بخیل کے لیے ہو وہ بیت المقدس کی میحد کے معمالے کی بخیل کے لیے ہو وہ بیت المقدس کی میحد کے تبد خانہ کی مانند ہوجائے گا۔ یہ ظاہر ند بہ ہے۔ اس مقام پر ضعیف روایات بھی ہیں جو ہدا یہ ہیں ند کور ہیں۔ اور جو ہم نے و کر کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میحد کی جہت پر امام کی رہائش کے لیے گر تھیر کیا جائے تو اس سے اس کے میحد ہونے کو کوئی فقصان نہیں پہنچا کیوں کہ یہ میحد کے معمالے میں داخل ہے۔ اگر تم کہوا گر کس نے میحد ہونے کو کوئی فقصان نہیں پہنچا کیوں کہ یہ میحد کے معمالے میں داخل ہے۔ اگر تم کہوا گر کس نے میحد بنادی پھر اس کے اوپر امام یا کسی اور کی رہائش کے لیے مکان بنادیا تو کیا میحد کے بانی کواس کا اختیار ہے۔ یہ میک ہتا ہوں فاوی نا درخانہ میں فرایا کہ جب بانی نے میحد بنائی اور اس پر کمرہ بنالیا جب کہ وہ ایمی اس کے دورائی جب کہ وہ ایمی اس کے دورائی جب کہ وہ بنائی اور اس پر کمرہ بنالیا جب کہ وہ انہی اس

کے بیضہ میں ہے واساس کی اجازت ہے۔ اور جب اس نے اسے میحد قراردے دیا اوراس جگہ کولوگوں کے لیے جیوڈ دیا چراس کے بعد آیا تا کہ اور کمرہ بنائے واساس کی اجازت نددی جائے گی۔ جائے الفتاوی میں ہے آگروہ کیے کہ میر االیا کرنے کا پہلے ہارادہ تھا تو اس کی تصدیق ندگی جائے گی جب تھم وقف کرنے والے کے لیے یہ ہے تو دوسرے کا کیا حال ہوگا۔ لہذا جو تھم میحد کی دیوار پر گھر بنائے اس کو گرادینا واجب ہے اوراس کی اجرت لینا درست نہیں۔ فناوی ہزازیہ میں ہے کہ متولی کے لیے میحدے کمی حصد کوند آ مدنی کا ذر مید بنا کا جاورت کی اور دبی کا در مید بنا

حوده العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوتمد تحد دیدارعلی جامع مسیدا کبرآباد

00000

# ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِيرِ ..... 139﴾ سوال

جس امام اور خطیب کی اولا د جانل اور نا قابلِ امامت ہوا ورخنصیل علوم دین اور ضروریات دین میں کوشش ندکر ئے وہ سنتی وظا کف معینہ کے باوصف عدم ادا عِضد مات ِ معینہ ہو سکتے ہیں یانہیں؟ فقط المجبواب

صفحه ١٠٠ جلد اول تنقيح الفتاوى الحامدية

قال مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الاسلام بنص و اذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الاسلام كاجراء الامامة و التاذين و غير ذلك مما فيه صلاح الاسلام والمسلمين و للميت ابناء يراعون و يقيمون حق الشرع و اعزاز الاسلام كما يراعى او يقيم الاب للامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصودا لشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول مقودا لشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول مقودا لشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول مقود الشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول مقود الشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول مودا لشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول مودا لشرع وانجبار كسر قلوبهم المحمول المحمول مودا لشرع وانجبار كسر المحمول المحمول

ہے تہ جہ: یعنی علامہ جامع فزائۃ الروایات مبسوط فخر الاسلام رتمۃ اللہ علیہ سے اس طرح نقل فرما تے ہیں کہ جس کسی کا وظیفہ بیت المال سے کسی حق شرک کی وجہ سے شل اجراما مت وراؤ ان وغیرہ کے یعنی اس متم کے امور کی وجہ سے شل اجراما مت اوراؤ ان وغیرہ کے اور میت المی اولاد کی وجہ سے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری ہو (مقررہو) اور وہ شخص مرجائے اور میت المی اولاد مجبور سے جو اپنے باپ کی طرح حقوق شرک اداکرتی ہوا ورضد مات دئی برستورانجام دئی ہواتو حاکم پر لازم بے کہ وار خیفہ اس کی اولاد کہ برستور نجام دئی ہواتو حاکم پر لازم ب

ال تنقيح الفتاري الحامدية : جلد اول صفحة ٢١٩ المكتبة الحبيبية كوئلة

تُوٹ تسقیح المعتاوی المحاملیہ علی "اجواء الاحامة" کے اتماع این جب کردالکماری "اجو الاحامة" کے الماع بیں بیڈ جہردالکما رکی عبارت کے مطابق ہے

به سبب حاصل ہونے مقصود تِشر گی لیعنی خطابت واما مت کے اس کی اولادے بدستور اور دلد اری اس امام کی اولاد شکته دل کی۔

> کربیامر بہت بی پچھے موجب ابرِ عظیم ہے۔ دل بدست آور کہ ج اکبر است از بزاراں کعبہ یک دل بہتر است

ا البتراگراولاداس امام متونی مینی این بای کر در باه مینی این امور این پر ندیلی اور مشغول ابود العب یا امور در ندی در کر جانل روجائی و و و برگر مستختی و ظانوب معینه نبیل رئی سام دین اور حاکم شرع کوچا بند که اس کوموتو ف کر کے اس خد مت پر دومر بے تخص کومقر دکر ساور اس کاوظیفه خد مت جوحقد ارخد مت ہو اس کو دی کر کے اس کو دی کر بیگل مال اس کو دی در دوم کر بیگل مال بیت المال کاصرف کرنا دوم حقد ارخد مت سے اس کاحتی دو کتا۔

چنانچ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ص ۳۸۰ جلد ٹالت ردالخمّار شرح درمخار میں بعد تحریر عبارت ندکورہ تنقیح حا یہ بیاس طرح فر ماتے ہیں۔

قال البيرى اقول هذا مويد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصرو الروم من غير نكير من ابقاء ابناء الميت و لو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من امامة و خطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لان فيه احياء خلف العلماء و مساعنتهم عن بذل الجهد في الاشتغال بالعلم و قد افتى بجواز ذلك طائفة من اكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم ١٥ ه

قلت و مقتضاه تحصيص ذلك بالذكور دون الاتات و انت خبير بان الحكم يدور مع علته فان العلم هذا البع بدور مع علته فان العلم هذا التبع الابن طريقة والده في الاشتغال بالعلم فذالك ظاهر وأما اذا اهمل ذلك و اشتغل باللهو والله في امور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للو ظائف المذكورة او ينيب غيره من اهل

العلم، بشيء قليل ويصرف باقي ذلك في شهواته فانه لا يحل لما فيه من اخذ وظائف العلماء و تركهم بلا شئ يستعينون به على العلم كما هو الواقع في زماننا فان عامة اوقاف المدارس والمساجد والوظائف في ايدى جهلة اكثرهم لا يعلمون شيًا من فرائض دينهم وياكلون ذلك بلا مباشرة ولا انابة بسبب تمسكهم بان خبز الاب لابنه فيتوارثون الوظائف اباعن جد كلهم جهلة كالانعام و يكبرون بذلك فراهم و عمائمهم و يتصدرون في البلسة حتى أدى الى اندارس المدراس والمساجد و اكثرها صار بيوتا باعوها و بسائين استغلوها فمن ازاد ان يطلب العلم لا يجدله ماوى يسكنه ولا شيًا ياكله فيضطر الى ان يترك العلم و يكتسب ووقع في زماننا ان رجلا من اكابر دمشق مات عن فيضطر الى ان يترك العلم و يكتب فوجهت من وظائفه تولية مسجد و مدرسة على رجلين ولد اجهل منه ولا يقرا ولا يكتب فوجهت من وظائفه تولية مسجد و مدرسة على رجلين من اعلم علماء دمشق فذهب ولده و عزلهما عن ذلك بالرشوة

و في اواخر الفن الثالث من الاشباه اذا ولى السلطان مدرسا ليس باهل لم تصح توليته و في البزازية السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق و اعطاء غيره

ففى توجيه هذه الوظائف لابناء هو لاء الجهلة ضياع العلم والدين و اعانتهم على اضرار المسلمين فيجب على ولاة الامور توجيها على اهلها و نزعهامن ايدى غير الاهل واذا مات احدمن اهلها توجه على ولده فان لم يخرح على طريقة والده يعزل عنها و توجه للاهل اذ لاشك ان غرض الواقف احياء وقفه من ذلك فكل ما كان فيه تضييعه فهو محالف لغرض الشرع والواقف هذا هو الحق الذى لا محيد عنه ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم العظيم المناء والواقف هذا هو الحق الذى لا محيد عنه ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم العظيم الهناء العلى العظيم الهناء العلى العظيم الهناء العلى العظيم الهناء العلم ا

ا ردالمحتار: جلد " صفحه ۳۰۸۳۰۷ مکتبه رشیدیه کوئله

(ترجمہ: حضرت علامہ بیری دیمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امرکی ٹائید حرجان ترفیفین مصر اور روم کے وف (رسم ورواج) ہے ہوتی ہے جس کاکسی نے انکارنبیں کیا کہ جرحوم علماء کی اولاد کو مطلقا ان کے آباء واجداد کے وفا انف پر بر قر ارد کھا جا تا ہے نے واوان کی ملاز مت خطابت ہویا امامت ہویا اس کے علاوہ اور چھے ہو ۔ بیا یک پہند بدہ رواج ہے۔ کیونکہ اس میں علماء کرام کی اولاد کی پرورش اور حصول علم میں ان کی مشخولیت کی کوشش پر انداز ہوتی ہے۔ اس کے جوازیر اکار علماء کی ایک ایس جماعت نے فتوی دیا ہے جن کے فتوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے)

میں کہتا ہوں اس کا فقاضا ہے ہے کہ ان وظا کئے کوصرف مردوں کے حق میں ہر قرار رکھا جائے ' مستورات کور وظا نف سیر دند کیے جا کیں۔اور تمہیں علم ہے کہ حکم اپنی علت کے ساتھ ساتھ دائر ہوتا ہے۔اس تھم کی علت علمائے کرام کی اولا دوں کی پرورش اور حصول علم میں ان کی معاونت ہے۔ ابذاعلم کی مشغولیت میں اگر بیٹا با پے کے طریقہ کی اتباع کرے تو اس صورت کا تھم ظاہر ہے۔ کیکن جب وہ اس کو چھوڑ دے لبود العب اور د نیاوی امور پس مشغول رہے۔خود جابل تافل اور بے کار ہولیکن اہلِ علم بس کسی اور کوحقیر معاوضہ پر اینا ما ئب بنالے اور ماتی آیدنی کوائی خواہشات برصرف کرکے توبہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں علماء کے وظا کنے ہر قبضہ اور انہیں بغیر کسی معقول معاوضہ کو چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ اپنے علمی اضافہ میں مدد حاصل كر سكيس - جس طرح كه جارے زماند ميں بيدواقع ہے۔ مدارس اور مساجد كے سام اوقاف اور ان كے وظا کف جابلوں کے قبضہ میں ۔وہا ہے دین کے فرائض بالکل نہیں جانتے اور بغیر کام کاج کیے اور بغیر کس اورکونا ب مقرر کیان اوقاف کو کھار ہے ہیں۔ان کی دلیل میشہورکہاوت ہے ' باب کی روثی بینے کے لیے ہوتی ہے" وہ ان وظائف کے کیے بعد دیجہ ہے آباء واحدادے وارث چلے آتے ہیں جو سارے کے سارے حیوانوں کی طرح جابل ہیں۔اس کے ذریعہ سے وہ بری بری پوسٹینیں اور دستاری مینتے ہیں۔ شرول میں صدارت کے مقام پر براجمال ہوتے ہیں۔اوراس کی برولت مدارس اورمساجد مث گئے۔ان میں اکثر گھر بن چکے جن کوانہوں نے فروخت کرایا ہے یا با بات بنا کران کوآید ٹی کا ذر مید بنالیا ہے۔ جو مخص اب علم حاصل کرنا جا ہے اس کے لیے کوئی ٹھکا نانہیں جہاں وہ سکونت اختیا رکر سکے اور کوئی چیز کھانے کوئیں۔

لا ثنا مجبور بيوكر ويفكم كوفتر ال كينزاور كما أن بيدا ثا سر

البذا مجور ہوکروہ علم کوخیر با دکتے اور کمانے میں لگ جاتا ہے۔ جانب مذان کا دافتہ سرک دشق کرا کا میں ماک شخص مرکبا

ہمارے زمانہ کا واقعہ ہے کہ دمش کے اکا ہرے ایک تخص مرکبا ۔ اس نے ایک لڑکا چھوڑا جواس سے نیادہ جاتی ان کی ایک لڑکا چھوڑا جواس سے نیادہ جاتی تھا۔ نہ لکھنا جانیا تھانہ پڑھنا۔ لہذا مجد اور مدرسہ کی تولیت کے فرائض دوا پے آدمیوں کے ہیر د کردیے گئے 'جودمش کے علاء میں سب سے ہوئے سالم تھے۔ اس کا لڑکا گیا رشوت دے کران دونوں کواس عہدہ سے معتر ول کردیا۔

الاشباہ کے فن نالث کے آخر میں ہے کہ اگر با دشاہ کمی شخص کو تد رکیس کی تو لیت عطا کرے جواس کا اہل نہیں تو اس کا متولی بنانا درست نہیں۔

فناوی ہزازیہ میں ہے کہ بادشاہ جب فیرمتحق کوکولی چیز دیتا ہےتو وہ دو ہراظلم کرتا ہے پہلا یہ کہ وہ مستحق کوٹر وم کرتا ہے دومرا یہ کہ فیرمتحق کودیتا ہے۔

ان وظائف کوان جابلوں کی اولا دول کے بہر دکرنے میں علم اور دین کا نتصان ہے۔ نیز ان کی اس پر ایدادکرتا ہے کہ وہ اہلِ اسلام کو نتصان پہنچا کیں۔ لہذا معاملات کے گرانی کرنے والے کو کول پر واجب ہے کہ ان وظائف کو اہل کو کول کے ہاتھوں سے ان کو چھین لیں۔ جب ان وظائف کے اہل کو کول کے ہاتھوں سے ان کو چھین لیں۔ جب ان وظائف کے اہل کو کول میں کو کی مر جائے تو یہ فید دراری اس کے بیٹے کی المرف سپر دکی جائے اگر وہ اپنے والد کے طریقت پر چلنے والا نہ نظیق اسے معز ول کرکے کی اہل شخص کے بیر دکی جائے۔ کہ تکہ بلاشہوا تف کی غرض اس کے وقف کا باتی رہتا ہے۔ اور ہروہ صورت جس میں وقف کا ضیاع ہووہ شارع اور واقف کی غرض کے تخالف ہے۔ بیر تجی ہا ہے۔ اس سے اعراض نہیں کیا جاسکا۔ اللہ تعالی کے لغیر نہ طاقت ہے اور دنی تو ت وہ در تر اور باعظمت ہے۔

حوده . العبدالراجی دخمة رسالغتی ابوته محمد دیدارعلی الحقی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

00000

# ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِيرِ ..... 140﴾

### سوال

زیدا کیے متحد کا متولی تھااس کے مرنے کے بعداس کالڑکا متولی ہوا جومتشر کا متدین اورا دکام اسلام کاسچا حامی اور پورانستگم ہے وہ آولیت اس کے حصہ میں آئی تو بغیر اس کے کہاس کی شرکی حالت میں کولی بینی اختلاف واقع ہواس سے تولیت کی واپسی جائز ہے این ہیں۔

### الجواب

اس داقف کی جانب سے جومتولی ہویا خود داقف متولی ہوا در امانت دار دیدار ہواس کوتولیت سے معز دل کرنا ہر کز جائز نہیں اور اگر اس کو باوجو داشن دشدین ہونے کے معز دل کرکے دومر دل کومتولی بنادیے شر مادومر کے آولیت صحیح نہ ہوگی۔ کہما فی الدر المختار

فلو ما مونا لم تصح تولية غيره اشباه ١

(تر جمہ: واقف نے خود کسی کومتولی بنلیا اس متولی نے کسی دوسر ہے کومتولی بنلیاتو اگر وہ این ہے تو کسی اور کومتولی بنلا درست جبیں ہے)

قال الشامي

قوله فلومامونا لم تصح تولية غيره قال في شرح الملتقى معزيا الى الاشباه لا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر بلاحيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لومنصوب القاضى اى لاالواقف، كا

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ صفحه ۳۵۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

المحتار جلد المحتار جلد المحتار العربي بيروت العرب العربي بيروت العرب ا

و معلم إلا المنتقب على العالمة على المناطقة المنظمة عنواج بين أقل عن أن كالتبح كردي كي ب

(ترجمہ: اگر وہ این ہے تو کسی اور کومتولی بنانا درست نہیں۔ شرح استنی میں الا شباہ کی طرف منسوب یہ جزیہ درج ہے۔ قاضی کے لیے خیانت کے بغیر اس متولی کومعز ول کرنا جائز نہیں جس کی تو لیت کی واقف نے شرط رگائی ہو۔ گر قاضی اے معز ول بھی کرے گاتو دومرا قاضی کا مقر رکردہ متولی شر سامتولی نہ ہوگا اورا گرقاضی نے کسی کومتولی بنایا تو اے خیانت کے بغیر بھی معز ول کرنا درست ہے۔ واقف کے مقر رکردہ متولی کومعز ول کرنا درست ہے۔ واقف کے مقر رکردہ متولی کومعز ول کرنا درست ہے۔ واقف کے مقر رکردہ متولی کومعز ول کرنا درست نہیں ہے ) فقط

حوره العبد الراجى رحمة ربه القوى الإنتم تمد ديراركل الرضوى الحتى جامع مهدا كبرآ باد

00000

### ﴿ نُوَى نَمِر ... 141﴾ سوال

ایک مجد مقدمہ کرکے لی گئی ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ کٹر کی بیددائے ہے کہ تو لیت لوکل انجنسی کو دی جا دیا ہے۔ دی جاو دی جاو ساورا کٹر یہ کہتے ہیں کہتم خودا نظام کریں گے۔ غرض کہ جا ہم جنگ جدل ہے شر ساکیا تھم ہے؟۔ سائلین: نمازیاں مجدر جیم بخش کچبری کہا ک سائلین: نمازیاں مجدر جیم بخش کچبری کہا ک

### الجواب

#### هو الصواب

جولوگ بانی مسجد یا اہل محلّہ میں ان کاحق ہے کہ مسجد کی خبر کیری کریں ۔غیر محلّہ کو دینا اس وقت جار ہوگا ، بدب اے لیا فت انتظام کی ہوگی ۔ اور بوجہ جہالت آپس میں جنگ وجدل کرتے ہوں تو ان کا حق جا نا رہے گا۔ اور لوکل ایجنسی یا کسی اور محلّہ داروں کے سپر دمگرانی کر دی جائے گی اور کثر ہ درائے پر محمل کیا جائے گا۔ اور لوکل ایجنسی یا کسی اور محلّہ داروں کے سپر دمگرانی کر دی جائے گی اور کثر ہ درائے پر محمل کیا جائے گا۔ مستملی میں ہے۔

رجل بنى مسجدا وجعله لله فهو احق بمرمته وعمارته و بسط البوارى والحصير و القناديل والأذان والإقامة والإمامة فيه إن كان اهلا لذلك و ان لم يكن فالراى فى ذلك اليه و كذا ولد البانى و عشيرته من بعده اولى من غيرهم و ان تنازع البانى فى نصب الإمام والمؤذن مع اهل المحلة فان كان من اختاره اهل المحلة اولى من الذى اختاره البانى فاختيار اهل المحلة اولى لان ضرره و تفعه عائد إليهم وإن كانا سواء فاختيار البانى اولى كذا فى البزازية والحلاصة ل

(ترجمہ: جس شخص نے مسجد بنانی اورا سے اللہ تعالی کے لیے وقف کردیا تو وہی شخص اس کی مرمت عمارت چاہیوں اورصفوں کے بچھائے روشن کے لیے فانوسوں کے مہیا کرنے اس میں اذان اقامت پڑھنے اور اما مت کرانے کا زیادہ حق دار ہے بشر طیک اس کا الل ہو۔ اگر وہ ان امور کا الل نہ ہواس بارے میں اس کی رائے اور ای طرح بانی کے بعد اس کی اولاداور فائدان والے دومروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ۔اگر مجد کے بانی کا الل محلہ سے امام اورموذن کے تقررکے بارے میں جھاڑا ہوتو اگر جوشخص اہلِ محلہ نے پند کیا ہووہ بانی کا الل محلہ سے امام اورموذن کے تقررکے بارے میں جھاڑا ہوتو اگر جوشخص اہلِ محلہ نے پند کیا ہووہ بانی کا اللہ محلہ سے امام اورموذن کے تقریب کیا ہووہ بانی کا پند کیا ہووہ بانی کا ہوا کہ ہوئے گا۔ اور اگر کے دونوں برابر ہول آو بانی کا پند یو ہوئے میں ہمتر ہے۔ برا زیباور ظلا صہ میں ای طرح ہے )
دونوں برابر ہول آو بانی کا پند یو ہوئے میں ہمتر ہے۔ برا زیباور ظلا صہ میں ای طرح ہے )
المفتی السید محمد مثال محقی عنہ

﴿ فتوى تمبر ..... 142﴾

سوال

دو کان دارمجبوری کو پانی جامع مسجد سے دوکان پر منگا کئیں۔استنجاد ضوکریں تو جائز ہے؟۔ لے کر فروخت کرنا جائز ہے؟۔

سوداگران کو ہنہ منصل جامع مسجمآ گرہ ۵مارچ ۱۹۱۲ء

الجواب

هو المصوب

معجداوراس کا پانی اور ڈھیلہ اور فرش مخصوص حاضر ین جماعت معجد کے واسطے ہے۔اس کو دو کان یا مکان پر لے جانا کروہ ہے۔ کتاب کرا ہیں مالم کیری میں ہے۔

ويكره رفع الجرة من المقاية و حملها الى منزله لان وضع للشرب لا للحمل كذا في محيط السرخسي و حمل ماء المقاية الى اهله ان كان ماذونا للحمل يجوز و الا فلا كذا في الوجيز الكردري في المتفرقات.

(ترجمہ: پانی کے حوض سے گھڑ اٹھانا اورا سے اپنے گھر لے آنا کروہ ہے کیوں کہ وہ پانی پینے کے لیے ہے اٹھانے کے لیے نہیں محیط سرتسی میں ای طرح ہے۔ حوض ٹینکی کا پانی اٹھانا اگر اسے اٹھالے جانے کی اجازت ہوتو جانز ہے درزنہیں۔ وجیز کر دری کے متفرقات کے باب میں یوں بھی فدکور ہے)

والله اعلم بالصواب كتبه المفتى السيرتمداعظم ثاة ففرله



# ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 143﴾ سوال

جناب مولانا صاحب قبلہ مد کلہ السلام علیم مزائی مبارک اس مسئلہ میں علماء دین وہٹری مینین کیا ارشاد فرما تے میں کہ ایک درخت بیپل کا مسجد میں گڑا ہے اس سے فقصان مسجد کوفرش کو ہے ۔ چونکہ تمام جگہ جڑیں پیپل جاتی میں اور دانی طرف کے احاطہ کی دیوار پھٹ گئی ہے۔ جوعنقر یب گرنے کو ہے اوراس کی وجہ سے دانی طرف کی محراب بھٹ چکی ہے ۔ مسجد کو سخت فقصان پیٹنی رہا ہے۔ اس کو کٹوانے کے لیے کیا ارشاد ہے؟۔ فقط

> ۱۱ تتبر ۱۹۱۹ء وزیرخان دانثرف ملی \_

### الجواب

كما في الشامي عن رسالة ابن حاج:

ولا يجوز ابقائه ايضا لقوله عليه الصلوة والسلام ليس لعرق ظالم حق لان الظلم وضع الشئ في غير محله و هذا كذالك الخ ما أطال به و رايت في آخر الرسالة بحظ بعض العلماء انه وافقه على ذالك المحقق ابن ابي شريف الثافعي رحمة الله علم الغلال

(ترجہ: مجد میں بغیر ضرورت گے ہوئے درخت کاباتی رکھنا بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ نی پاک تاہی اوشاد کے جس نے زیادتی کرکے کی فرمین میں پودالگایا تو اے اس پودے کوباتی رکھنے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ کی جس نے زیادتی کرکے کی کی فرمین میں پودالگایا تو اے اس پودے کوباتی رکھنے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ کی چیز کواپنے مقام میں ندر کھنے کانام علم ہے اور مجد میں درخت لگانا بھی ویسائی ہے۔ اس پر انہوں نے طویل کلام فرمایا ہے بھر دسالہ کے آخر میں میں نے بعض علما و کے قلم سے بیا کھا ہواد کھا کہ تھتی این الی شریف شافعی رحمة اللہ علیہ ہے اس معالمہ میں این حاج سے موافقت فرمانی سے)

حود ۵: العبدالراحی دیمة ربه محد دیدا رعلی الرضوی مفتی شهرا کبرآباد

00000

# ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... -144﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دسمی مثنین دربارہ جوازنماز کے محدکی حجت پر آیا جار ہے یا ناجار ؟ اورجار ا تو بضر ورت جار ہے یا بلاضرورت بھی ؟ اور پھر جوازع الکرامیت ہے یا بلاکرامیت ؟ اور پھر حجت پر بھی اواب محدک برابر ہوگایا کم یاشک دیگر مقامات کے؟ بینوا تو جروا جزاکم الله

سائل: شجاع الدين دشته دارر ما ست کويه ومولوي رکن الدين شاه صاحب مجد دي الوري

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمدللة رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين و على آله و

صحبه اجمعين اللهمرب زدني علما

معدى حبت جمع احكام من حكم معدى بكار كفتى بديناني صفحد 458در مخار مل ب-

وكره تحريما الوطي فوقه والبول والتغوط لانه مسجد الي عنان السماء ءأ

قال الشامي رحمة الله:

قوله الوطى فوقه اى المجماع خزائن اما الوطى فوقه بالقدم فغير مكروه الافى الكعبه بغير عذر لقولهم بكراهة الصلوة فوقها ٢

| مطبوعهبيروت    | جلد ۲ صفحه ۲۵۰ | الدر المختار مع رد المحتار | Ţ, |
|----------------|----------------|----------------------------|----|
| مطبرعة بياوات. | جلدا صفحه ۲۵۰  | ر د المحتار                | ŗ, |

(ترجمہ: قولہ وطی اس کامعتی ہے جماع عزائن کیکن قدموں کے ساتھ مسجد کی حجبت پر چلنا مکروہ نہیں ہے۔

المال كعبر كى حجت يربغير عذرك چلنا كروه بي كون كرملاء فرمايا كراس كاويرنما زكروه ب

لین چونکہ فقہا کعبہ شریف کی جہت پر نماز پڑھنا کروہ فرمائے ہیں۔ لہذا کعبہ شریف پر چلنا پھرنا منع فرمائے ہیں۔ کہ کروہ اس واسطے کہ جب بلحاظ ادب کعبۃ اللہ کعبہ شریف کی جہت پر نماز جوعبادت ہوہ بھی کروہ ہے تو چلنا پھرنا کب جائز ہو مکتا ہے۔ چنانچے کبیری میں ہے:

و يكره اينضا (اى الصلواة) على سطح الكعبة للحديث والمعنى فيه عدم التعظيم وترك الادبرا

(ترجمہ: کعبِ معظمہ کی حجبت پر نماز پڑھنا کروہ ہے۔ کیول کہ اس بارے میں حدیث وارد ہے۔ اوروجہ اس کی عدم تعظیم اور ترکب ادب ہے )

اور حدیث بیرے جوتر ندی شریف میں بھی ہے اور علامدا براصیم طلبی رشمۃ اللہ علیہ بھی باب مروبات صلوٰۃ کبیری تحریر فرماتے ہیں چنانچ کبیری میں ہے

و تكره الصلواة في طريق العامة لما روى الترمذي و ابن ماجة عن ابي عمر رضى الله عند الله على عمر رضى الله عند الله على الله عند الل

الله عليه في حضرت الوكوں كے دسته برنما زادا كرنا كروہ ہے۔ كيونكه امام ترفدى دئمة الله عليه اورامام ابن ماجه دئمة الله عليه ورامام ابن ماجه دئمة الله عليه في حضرت الوقع رضى الله عنه سے دوايت كى كه حضور نبى پاك شائيلة في سات جگيوں جس نماز اداكر في سے منع فر مايا۔ (۱) كوڑا كركث كے دھير (۲) جا نوروں كے ذبح كى جگه (۳) قبرستان (۲) شاہ داہ (۵) تمام (۲) اونٹوں كے بیٹھنے كى جگه (۷) شاہ داہ كوير)

را غنیة المستملی صفحه ۳۲۳ مطبوعه سهیل اکیلُعی لاهور

ع غنية المستملي صفحه ٣٦٢ سهيل اكيلمي لاهور

ابد ااگر چہ کعبہ تریف بھی فرش سے عرش تک حکم کعبہ بی دکھتا ہے۔ عربار کعبہ کی تعظیم تقبیل واستلام وطواف وغیرہ کے ساتھ چونکہ مقصود بالدات اور مہتم بالثان ہے کعبہ کے اوپر بلاضرورت چڑھے بلکہ نماز پر صنے سے بھی صراحنا حضور شہر کے منع فرمادیا اور دافلی کعبہ کو بھی بصورت از دحام اور ایڈ ارسانی مسلمین یا خود تکلیف یا نے کے یار شوت دے کے بھی اندرجانے کو داخل ارکان کی بلکہ متجاب کی ندر کھا۔

كما في الدرالمختار في صفحة 277

ويندب دخول البيت اذا لم يشتمل على ايذاء نفسه او غيره ١

الله جمد: خاند کعبے کا ندر داخل ہونا مستحب ہے جب کدا ہے اور دومروں کواس کے لیے تکلیف اٹھائی ند الا ہے۔)

قال الشامي-

و مثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله ٢

(ترجمہ:اس کی مثال وہ مورت ہے جس میں عالبا خاند کعب میں داخلہ کے لیے رشوت دنی بر تی ہو)

المن اورمبیری تعظیم چونکہ بغرض نما زوعبادت ہے۔ میدیں اورمبید کے جھت پر بلاضر ورت ان امورے مطلقا منع فرما دیا گیا جو تکالف عبادت یا اصلاح مسید میں جن چنا نچہ بلا تصدیم بادت مسید کی جھت پر چڑھے کو بھی بعض نقہا نے کروہ لکھا ہے چنا نچہ عبارت فہ کورہ عدم کرا حت چلئے پھر نے کی مسید کی جھت پر بغایت وثوق علامہ شامی نقل فرما کراس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

ثم رایت القهستانی نقل عن المفید کر اهد الصعود علی مسطح المسجد م<sup>۳</sup> ۱۲ ( تر بمہ: پھر میں نے علامی شنانی کود کھا کہ انہوں نے ''المفید'' سے میمری چھت پر چ مے کی کرامیت قال کی ہے)

| مطبوعهبيروت   | ميفحة 10% | حتار جلد" | الدر المختار مع رداله | Ţ  |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|----|
| مطبوعهبيروت   | مِفجه ۲۵  | جلد۳      | رد المحتار            | ŗ, |
| مطارعة بالمحت | F( a 4-40 | F 11-     | و فا مصوار            |    |

اللہ علائکہ بغرض اوان جو من وجہ عبادت ہے اور من وجہ اعلام صحابہ کرام کا مسجد پر چڑھ کرآ وان کہنا البت ہے دواہمت معتبر سے ۔ چنانچہ باب الاوان شامی میں ہے۔

و قال ابن سعد بالسند الى ام زيد بن ثابت رضى الله عنهم كان بيتى اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من اول ما اذن الى ان بنى رسول الله مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر بيت المسجد و قد رفع له شى فوق ظهر هما

(ترجمہ: امام ابن سعد نے سند کے ساتھ صفرت زید بن تا بت رضی اللہ عند کی والد ما جدہ سے روایت کی کہ میر اگر میرنوی کے اردگر دوں میں سب سے او نچاتھا ، نی اکرم شہر اللہ میرنوی کے اردگر دوں میں سب سے او نچاتھا ، نی اکرم شہر اللہ میرکی حجت پر افران دیا کرتے تھے۔
بلال رضی اللہ عنداس کے اوپر افران پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آب میرکی حجت پر افران دیا کرتے تھے۔
آپ کے لیے میرکی حجت پر کوئی بلتد چیز رکھ دی جاتی تھی جس سے صاف ظاہر سے کہ علامہ تا نی اور صاحب مفید کے ذرد کے میرکی حجت پر چڑھنا جب بی مکروہ سے جب بخرض عبادت نہ ہو بلکہ محض تفری یا تماشہ کے واسطے ہو۔ اوراگر بغرض اصلاح میر ہوتو بلاشبہ جائز ہے۔)

كما في صفحه 25 من البرازية

وللقيم ان يثتري من مال المسجد سلما يصعد به على السطح لكنس الثلج وتطيين سطح المسجد ١٤

(ترجمہ:منجد کے متولی کوا جازت ہے کہ منجد کے مال سے ایک سٹر ھی خرید سے نا کہ برف کوا نارنے اور منجد کی حجت کوئی ہے لیننے کے لیے جھت ہرچ ماجا سکے )

علی حدا بلاشبہ جائز ہے آگر بخرض عبادت ہو جھے اوان یا علاوت قر آن یا نمازیا درود و طالف کے واسطے تو مسجد کی حصت پر چلنا پھر نا بھی محروہ بیں۔

ال ردالمحتار جلد۲ صفحه ۲۹ مطبوعه بيروت

<sup>.</sup> الفتاري البرازية على هامش الفتاري الهندية جلد ٢ صفحة ٢٦٩ مطبوعة مصر

كما في من الشامي الدري صورت محرد عبارت مذكورة من في شامي عليه الرحمة كاليفر مانا:

ويلزمه كراهة الصلوة ايضا فوقه

(اس سے لازم آتا ہے کہ مجد کے اور نماز اوا کرنا بھی کروہ ہے)

بینک محل نال ب چنانچ خود شامی علیه الرحمة نے اپنی بیردائے تحریر فرما کر فرما دیا ہے فلینا مل ہے۔
 (ترجمہ: اس پرخوب خور کرو)

یعنی بہری رائے قائل سوچنے کے ہے۔ اس واسطے ہدایہ نظری دقایہ فاوی مالکیر یہ فاوی یدا زید کے استمالی وغیر حاکی معتبر کتاب میں باومن فیمیں نام پر نہیں مانا کہ کی نے بھی معید کی حجت پر نماز پڑھنے کو کروہ لکھا ہو۔ بلکہ بر ظاف اس کی صحت افتدا کی معید کے جہت پر امام معید کے ساتھ جب امام سے آگے نہ بو بوجہ ہونے معید کی حجت کے حکم معید میں با غیبار تمام ادکام کے فقہا سب تقریح فرما رہے ہیں چنا نچہ در مختار میں ہے کہ اس عبارت کے حکم معید میں باغیبار تمام ادکام کے فقہا سب تقریح فرما رہے ہیں چنا نچہ در مختار میں ہے کہ اس عبارت کے حت میں علا مہ نثا می تحریر فرماتے ہیں:

قال الزيلعي و لهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه اذا لم يتقدم على الامام ولا يبطل الاعتكاف بالصعود اليه ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف على سطحها يحنث ٣٠٠

(ترجمہ:علامہ زیلعی علیہ الرحمہ نے فر مایا ای لئے مبحد کی جہت پر موجود مقتدی کی افتداء مبحد کے اندوا مام سے جائز ہے جب کہ دوہ امام سے جائز ہے جب کہ دوہ امام سے آگے نہ ہو۔ اس پر چڑھنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا ۔ جبی میش اور نفاس والی کو جہت پر تخم مرافعاتی اس کھر جس داخل نہ ہوگا چراس کی جہت پر جائفہراتو حانث ہوجا نے گا)
ہوجا نے گا)

ال ودالمحتان جلدا صفحه ۳۵۰ مطبوعه بيروت

ع الينا

ے ردالمحتار جلد۲ صفحه ۳۵۰ مطبوعه بیروت

اوں عید یکی ضمون صفحہ 127 صدایہ یا میں ہو ھے کذا فی ضوح الوقایة و عمدة الرعایة البت بلحا فاعلت ادب و تعلیم کعبشریف کے جہت پر کہری مطلاوی مراتی القلاح سالگیری فائیہ بین ازید و فیرها ساری بی کتابوں میں چ صفاور نمازی مسئے کو کروہ کھا ہے۔

اہذا بلا تکلف مسجد کی حجمت پر بلا کرامیت نماز پڑھنا جائز ہے اور جو تواب مسجد کے اندر ملتا ہے تمام عبارات فقہا سے بھی مفہوم ہونا ہے کہ وی تواب حجمت پر ملے گا۔

⇒ حق یہ ہے کہ مجد کے تمام دکام کو کعبہ شریف کے دکام پر قیاس کرنا بی خطا ہے۔ مجد میں نمازی کے آگے کے کرنا جمام اور کعبہ کے جمام دکام کو کعبہ شریف کے دکام پر قیاس کرنا بی خطا ہے۔ مجد میں نمازی کے آگے کے کرنا جمام اور کعبہ کے جم میں جائز ہے۔ علی فیزا اور بہت امور (میں اختلاف موجود ہے) شامی مصری کے صفحہ 186 میں ہے:

روى المطلب بن ابى و داعة قال رأيت رسول الله عن عن فرغ من سعيه جاء حتى اذا حاذى الركن فصلى ركعتين فى حاشية المطاف و ليس بينه و بين الطائفين أحد رواه احمد و ابن ماجة و ابن حبان و قال فى روايته رايت رسول الله عن يصلى حذ والركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه و مابينهم و بينه سترة ما

(ترجمہ جعفرت مطلب بن الی ودار رضی اللہ عند نے روایت کی کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ سی سے فارغ ہوئے تو چلے اور جمر اسود کے بالقائل آئے مطاف کے کنارہ پر آپ نے دورکعت نماز ادا فرمانی ۔ آپ اورطواف کرنے والے صحابہ کے درمیان کوئی ندتھا۔ اسے امام احمد بن عنبل امام ابن ماہد اور

#### ا بایک مارت ای طرح ب

ويكره المجامعة فوق المسجدو التخلي لأن سطح المسجدله حكم المسجد حتى يصح الاقتداء مه بـ من تحده ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه و لا يحل للجنب الوقوف عليه. هذايه جلد اول صحفه ١٢٢ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

ے ردالمحتار جلد۳ صفحه ۳۵۷ مطبوعه بیروت

امام این حبان نے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی روایت میں فر مایا کہ میں نے نبی اکرم شہر آگا کو تجر اسود کے بائقائل نماز ادافر ماتے ہوئے دیکھا۔ مرداور تورتی آپ کے سامنے گذر رہے تھے اور ان کے اور آپ کے درمیان سر وموجود ندتھا)۔

ثم قال بعد اسطر

ثم رايت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوى ان المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة يجوز ا

(ترجمہ: پھر میں نے البحرالیمین میں دیکھا کہ اس میں علامہ عزالدین بن جمامہ نے مشکلات لاآ ٹارللھےای سے نقل فرمایا کہ کعبشریف کے سامنے نمازی کے آگے ہے گذرنا جائز ہے)

اورایا ی تغیر بیک مبار کار ایس صاحب تغییر کیر نے معرت ام جعفر رضی اللہ عند اللہ کا کیا ہے کہ است میں ایک فیصل کیا ہے کہ آ ب کے سامنے میں ایک فیص نے جونمازی کے آگے کے اُر دنے کوشع کیاتو آپ نے فر مایا:

هذا مكة يترك الناس يبك بعضها بعضار

(ترجمہ: بیکہ ہے لوگوں کوایک دوسرے پر بھیٹر کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے) خط

حود ۵۰العیدالراتی ابوتششر دیدارعلی الحقی

00000

ال ودالمحتان جلداً صفحه ۳۵۷ مطبوعه بيروت

القرآن المجيد آل عمران ٩٢ ل

ے التفسیر الکبیر الإمام الرازی ، جلد ۸ صفحه ۱۵ مطبوعه مصر کی م ارت ایل ہے۔ فاتھا سمیت مکہ لانہ یک بعضہم بعضا

### ﴿ فتوكَانِمْبِر ..... 145﴾

### سوال

کیا فرما تے ہیں علائے دین بادشاہ یا کسی امیر نے ایک جا کداد مسجد کو وقف جھوڑی اور کوئی شرائط وقف کے معارف پرنہیں اور آید نی خرج سے بدر جہازا کہ جمع ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ضرورت سرکار ہیں سے اس کا روپیہ بطور قرض دیا جانا ہے۔ پس ایمی آید نی سے علماء کا دولیفہ یا اون کی اولاد کا داسطے پرورش کے مقرر کیا جائے یا مسجد ہیں غریا امراروزہ داروغیرہ کے کھانے کو افطاری تیار کی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟۔ اسید کہ فعمل جواب عتایت ہو۔

بینوا توجروا ساک:عبرانشهٔ الی مندی ۱۵قروری۱۹۱۹ه ارزیج الثانی ۱۳۳۳ه

### الجواب

#### هو المصوب

الله عند من السيادقاف من با بندى ترا طكى تبيل بالفرض الرشرا لطابون و بهى بنظمين كواس بابندى لازم المبيل بندى لازم المبيل بندى الزم المبيل بندى لازم المبيل بندى المبيل بندى المبيل بندى المبيل بهند المبيل بندى المبيل بندى المبيل والمبيل المبيل المب

افتى علامة الوجود المولى ابو السعود مفتى السلطنة السليمانية بان اوقاف المملوك والامراء لا يراعى شرطها لأنها من بيت المال او ترجع اليه من حاشية الاشباه قبيل قاعدة الماذا اجتمع الحلال و الحرام و ذكر السيوطى في رسالة النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بانه افتى جميع علماء ذلك العصر

كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرجل وابن جماعة والاوزاعي والنزركشسي والبلقيني والاسنوي وغيرهم بان هذه ارصادات لا اوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين ان ياكلوا منها و ان لم يباشروا وظائفهم الخ و في شرح الوهانية ما يا حَذْه الفقهاء من المدارس لا اجرة لعدم شروط الاجارة و لا صدقة لان الغني ياخذها بل اعانة لهم على حبس انفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال او تعليق جاز اخذهم الجامكية معين المفتى من آخر كتاب الوقف و قد ذكر علماء نا ان من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لاولادهم تبعا ولا يسقط بموت الاصل ترغيبا و ذكر في مال الفتاوي ان لكل قاري في كل مسنة في بيست المال مائتي درهم او الفي درهم لان اخذها في الدنيا و الا ياخذ في الأخر-ة من رمسالة السيسد المحسوى فيما رتب وارصد باوامر الورزاء المصريين قال مولاتنا العيلامة صياحت الخزانة ناقلاعن مبسوط فخر الاسلام بنص و اذا مات من له وظيفة من بيت المال لحق الشرع و اعتزاز الاسلام كا جراء الامامة والتاذين وغير ذلك مسما فيه صلاح الاسلام والمسلمين وللميت ابناء يراعون ويقيمون حق الشرع واعتزاز الاسلام كما يراعي ويقيم الاب فلامام ان يعطى وظيفة الاب لا بناء اللميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم والامام مربي فحلف الموتي بهاذن النسرع والنسرع امير بابقاء ماكان على ماكان لابناء الميت لا غيرهم قلت هذا مويسد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصر والروم المعمورة من غير تكير من ابقاء ابنياء السميست والبو كبانبوا صبغارا على وظائف أباء هم مطلقا من امامة و خطابة و غير ذلك و اصضاء و لي التقرير للفراغ لهم بذلك و تقريرهم بعد وفاتهم عرفا مرضيا مقبولا لان فيه احياء خلف العلماء و مساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالتعلم

و قدافتي بجواز ذلك طائفة من اكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم والله اعلم بيرى زاده على الاشباه من كتاب الفرائض 1

امراء کاوقاف میں ان کی شرا لط کالحاظ ملطنت سلیمائید رحمۃ اللہ علیہ نے فقوی دیا ہے کہ باشاہوں اور امراء کاوقاف میں ان کی شرا لط کالحاظ مدر کھاجائے گا۔ کول کہ وہ اوقاف بیت المال ہے ہوتے میں یا اس کی طرف لوث جانے والے ہوتے میں اس کی طرف لوث جانے والے ہوتے میں ان کی طرف لوث جانے والے ہوتے میں ان کا یہ فقوی میدا المجتمع المحلال والمحوام المخ کے قاعدہ سے بچھ پہلے الا شیاہ والنظائر کے حاشیہ میں ہے۔

امام جلال الدين سيوطى رحمة الشعليد في البيئة رسالة "النقل المستور في جواز قبض المعلوم بغير حصنور" عمل فرما يا كداس زماند كتمام علماء جيك كرامام كلي أن كدونون بيئون أمام زمكاني أمام المن عدلان أمام المن عدلان أمام المن جمار أمام المن جمار أمام اوزائ أمام زركتي أمام المنتيني أمام استوى وغير بهم رحم الشقال في أنوى ديا كدية عطيات رما ياكى د كيو بحال كريا بوت في إلى حقيقت عن بيروقف نبين بوت البذا بوعلاء وبال رجع في الن كوبال سيكمانا جائز با الرجيانا مقرره كرده كام زركتي سيوقف نبين بوت البذا بوعلاء وبال رجع في الن كوبال سيكمانا جائز با الرجيانا مقرره كرده كام زركي -

شرح وہبانیہ ش بے فقہاء جو مال (شابی) داری سے لیتے ہیں وہ اجر تنہیں ہوتی کیوں کہ اجارہ کی شرطیں پالی نہیں جا تھی اور نہ بی وہ صدقہ ہوتا ہے کیوں کرخی بھی اسے وصول کرتے ہیں بلکہ کا موں کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے وہ مال ان کے لیے بطورا سانت ہوتا ہے جی کہ کی مصروفیت یا بندش کے باعث وہ سبق میں حاضر نہ ہوں تو بھی ان کے لیے نخو اولینا جائز ہے۔ معین المفتی آخر کتب الوقف۔ ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ فراج کے مستحقین کے دہشر میں جن لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جیسے جنگ کرنے والی فوج علماء ان کے طالب علم مفتی فقہاء ان کی امتباع میں ان کی اولاد کو ان کا موں کی طرف رغیت دلانے کے لیے حصر مقرد کیا جائے گا۔ اصل آدی کی موت سے اس کا حصر ساقط نہ ہوگا۔

مآل الفتاوي في ب\_بيت المال يجرقاري كي ليسالاندومودرجم يا دو بزار درجم مقرركي

جائیں گے اگر وہ اپنا حصد دنیا میں وصول کرنا جا ہے۔ورندوہ آخرت میں اے وصول کرےگا۔جزئیہ علا مہتموی رحمۃ اللہ علیہ کے دسالہ ہے اخذ کیا گیا ہے جومصری وزراء کے احکام سے مرتب اور جاری کیا گیا تھا۔

مولانا علامہ صاحب ' الخزانہ' نے ' دم میو طافر الاسلام' سے نقل کر کے یوں تر رکیا۔ بسب کوئی ایسا مخص مرجائے جس کا حق شرع یا اعزاز اسلام کی خاطر بیت المال جی ہے جیے کہ وہ خص امامت اور اذان و فیرہ ایسے کا موں کو جاری رکھتا ہوجس جی اسلام اور مسلمانوں کی بہتری ہو اور اس مر نے والے کے بیٹے ہوں جو شر میت کا اور اسلام کا عزاز ای طرح قائم رکھیں اور اس کا لحاظ دکھیں جس طرح کہ باپ قائم رکھتا اور لحاظ قاتو تھر ان پر لازم ہے کہ باپ کا وفیفہ بیٹوں کو دے اور کسی کو فدد ہے کیوں کہ اس طرح کرنے کا ظار کھتا تھاتو تھر ان پر لازم ہے کہ باپ کا وفیفہ بیٹوں کو دے اور کسی کو فدد سے کیوں کہ اس طرح کرنے سے شر میت مطبر وکا مقصور بھی حاصل ہوگا اور ان کے ٹو نے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا باعث بھی ہوگا کیوں کہ حکم ان مربی ہوتا ہے اور شر میت کے بیٹوں کا ہوتا ہے ان کے جو چیز جس حالت پر ہے اس کو اس طرح باتی رکھا جائے ۔ اہذا یہ تقی میت کے بیٹوں کا ہوتا ہے ان کے علاوہ اوروں کا نہیں ۔

یں کہتا ہوں اس کی تا ئیر حرمین تر یفین مصر اور دوم کے بغیر کسی افتار کے وف اور دواج ہے بھی ہوتی ہے کہ اولاد کواگر چہوہ کم عمر ہیں ہوں ان کے آباء واجداد کے وظائف پر مطلقا بحال رکھا جاتا ہے خواہ وہ امام ہوں یا خطیب ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور منصب دار ہوں ۔ اور مقر دکر نے والے صاحب اختیار کا ان کو برقر ار رکھناان کو اس کام کے لیے فارش دکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آباء واجدا دکی وفات کے بعدان کو مقر دکر نا ایک پشد میدہ اور مقبول عرف ہے۔ کیوں کہ اس میں علائے کر ام کی اولا دکو زندہ رکھنے اور علم میں ان کو کوشش جاری دکھنے پراسانت کا سامان ہے اور ان کا بر فضلاء نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے جن کے فقاوی کی طرف رجو علی جاتا ہے۔ ہیری زادہ علی الاشیاہ من کیا ہا تھا انکس انس کے جواز کا فتو کی دیا ہے جن کے فقاوی کی طرف رجو علی جاتا ہے۔ ہیری زادہ علی الاشیاہ من کیا ہا تھا ۔

پس عبارت بالاے واضح ہے کہ جس قدرا وقاف شای میں ان میں علاءً نقراءً غرباءً تمام

مسلمین کوخل ہے کہ حضرات پنتظمین موقع ہے اوس کوغو رکریں اور کا ال اختیار ہے کہا فطاری وکھانا' وظیفہ وغیر ہ کرسکیں ۔

هذا ما سنح لى عندتحقيق المقام والعلم بجميع المعلومات عند الله الملك العلام كتبه: المفتى السيدهم العظم شاه تقرله ١٠ ارتيج الثاني ١٣٣٣هـ

تصنيق علمانے نيوبند

اوقاف شابی میں بیر مصارف درست بیل فیظ واللہ تعالی اعلم عزیز الرحمٰن علی عنه مفتی مدرسه دیوبند۔ ساریج الثانی ۱۳۳۳ ه

وافروري لإاواء

00000

······

## ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِيرِ ..... 146﴾

سوال

منجد کے مقدمہ ٹس روپر متولی نے اپنے پاس سے لگایا۔اب وہ آید نی منجدے وہ روپر لینا چاہتا ہے تمریا کیا تھم ہے؟۔بینو اتو جروا

سائل:امام پخش حو کمی خوادیه ۱۹افر دری ۱۹۱۷

#### الجواب

اليه موقع برروبية م اليكراكادينااورآ مدنى مجدت محرالينا جائز سے موى اكعتا بــ

> والله اعلم و حكمه احكم كتبه: أمفتى السيرتم اعظم شاء تقرله

<sup>.</sup> ۱ الاشباه والنظائر مع شرحه الحموى ،جلد اول ،صفحه ۵۳ مطبوعه ۱۵ و القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي

﴿ فَتُوى نَمِر ..... 147﴾

سوال

مسید کی اشیائے کہند کوچ کرای مسید میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ سائل: امام پخش حو کی خواجہ آگرہ سرفر دری را ۱۹۱۹ء

الجواب

جار ہے۔ اربیس ہے۔

اذا استعنی عنه بیناع و یصندف ثمنه فی ذلك المسجدما (ترجمہ: جب اس سامان کی ظرورت ندر ہے تو اس کوفروخت کردیا جائے اور اس کی تیت ای مسجد جس صرف کی جائے)

كتبه: المفتى السيدمجم اعظم شاه ففرله

#### 00000

ول سالفا تلا سيكاروايت إلى عن طوم بوت بي سايك مقام يرب

اشتری قدیلاً أو حشیشاً للمسجد ثم استغنی عنه یح د إلی الملک ان المالک حیا و إلی و رثته إن مات وعلی قول الثانی رحمه الله بیاع و یصر ف ثمنه إلی حو اتج المسجد

فتاوى بوازيه على هامش العالم كيريه جلده سنح ١٨٨٣ مطيورمعر

(ترجمہ مجدش روثنی کے لیے قدیل یا بچانے کے لیے گھائی تربید انجران کی شرورت ندری اگر ما لک ذندہ ہے تو سے بی اس ک ملک میں وائیں آ جا کمی گی اوراگر وہر چکا ہے تو اس کے ورنا مرک طلبت میں آ جا کمی گی اورامام ابو یوسف ڈمنز الشطیہ کے تول کی رو ے ان کوفرو فت کردیا جائے گا اوران کی قیمت مجد کی شرورتوں میں سرف کی جائے گی)

ووسرامقام برمجد کے بقا إ دعونے كاصورت على يقم تحرير ب

بحول إلى مسجد آخو أو ببيعها القيم الأجل المسجد. جلد ۵ صفحه ۲۵۰ مطبوعه مصر (ترجم ان اشياء كوكى دومرى مجدش ليها إجائه كالم مجدكامتول انبش اك مجدى آبادى كى خاطر فروفت كرديگا) محمد ان اشياء كوكى دومرى مجدش اليها إجاء كالم مجدكامتول انبش اك مجدكي آبادى كى خاطر فروفت كرديگا)

# ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِرِ ..... 148﴾

سوال

وسطِ مسجد میں تبور مومنین ہوں ۔ان کو محن میں برابر کر دینا جائز ہے یا نہیں۔اور مسجد میں یا دائمیں بائیں تبور ہوں تو نماز پڑھنااس جگہ تربا کیما ہے۔

### الجواب

اگر صحبی مسجد میں تبور آ جا کیں اور عظام رہیم ہوگئ ہوں تو نثر ماان کو ہرا ہر کر دیا جائے۔اور مسجد میں داخل کرلیا جادے جیسا کہ کھیت وغیرہ میں تکم ہے۔اور جس جگہ تبور ہوں خواہ سامنے، دا کیں با کیں وہاں نماز کروہ ہے۔سامنے اگر ہوں تو کرا بہت تحر کی ہے اور جانب میں تنزیبی۔

> كذافي مجموعة الفتاوى لابي الحسنات رضي الله عنه المفتى السيديم العظم ثاه فقرله

> > 00000

﴿ فَتُوكَىٰ تَمِيرِ ..... 149﴾

سوال

شیعہ ند ہب کی متحد کا تھم کیا ہے۔

الجواب

معجد شیعه کا اورابل تمنن کا ایک بی تکم بے کول کرشیعہ بمطابق غدمب صحیح فاسق میں ا۔

كتبه: المفتى السيد ثمر اعظم شاه ففرله

00000

ل بینظم ال صورت میں ہے جب کہ ان کے عقائد کفرید نہوں۔ اگر ان کے عقائد کفریدہ وں جیما کہ دور حاضر کے تم افی واقعی تمرائی رائشی آؤ بھرید علم نہ وگا۔ مجریلیم الدین علی عنہ

﴿ فَوَىٰ ثَمِبر ... -150﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس امر میں کہ و تعب جائع مسجد میں جب افطاری شاق معمار کم مسجد نہیں ہے تو جوشر نی تقسیم کی جاتی ہے شاق ہوگی یانہیں۔

> ساکل: ڈپی صاحب مینجر لوکل تمینی جامع مسجدا کبرآ باد

### الجواب

اللهم ارنا الحقحقا والباطل باطلا

صورت مسئولہ میں اول تحقیق اس امرکی ضرور ہے کہ وقف کی کیا تعریف ہے؟ اور کے (کتنی )تھم پر منقتم ہے؟ اور برتھم کے احکام جدا گانہ ہیں یا ایک؟۔

اہذا جانا چاہئے کہ وقف جو تر میت میں هیقنا وقف ہے وہ مراد ہے کسی شے مملو کہ کی منفعت اور
آ مدنی سے جوصد قہ کردی جائے کسی مدخاص پڑ مسجد پڑ خواہ مدرسہ پڑ نقراء پڑ خواہ اغنیاء پڑ بغرض تخصیل اُواب
دائی کے یا اصل شے کوئے اور رہن وغیرہ تقرفات سے روک دیا جائے باوصف باتی رہنے اصل شے کے ملک
دائی کے یا اصل معظم رحمہ اللہ یا ملک اللہ پر بھول صاحبین رحمہ اللہ ۔ اور فتوی ای تول پر ہے:

كما في الدرالمختار في صفحة ١ ٣٩

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عنده و عندهما هو حبسها على ملك الله تعالى و صرف منفعتها على من احب و لو غنيا فيلزم فلا يجوز له ابطاله ولا يورث عنه و عليه الفتوى ابن كمال و ابن الشحنة و سببه ازادة محبوب النفس في الدنيا ببر الاحباب و في الآخرة بالثواب يعنى بالنيته من اهلهاءا الخ

<sup>!</sup> الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٢ : صفحه ٢ • ٣٠٤ مانقطاً مطبوعه تار احياء التراث العربي بيروت

(ترجمہ: وقف کمی چیز کووقف کنده کی ملکیت کی تر طربر دوک لینا اوراس کی منفعت کومد قد کرنا ہے۔وقف کر بیہ تعریف صفرت امام اعظم دخمۃ الشعلیہ کے زدیک ہے۔اورصاحین کے زدیک می چیز کواللہ تعالی کی ملکیت کی شرط پر دوک لینا اورای کی منفعت اس شخص پر خرج کرنا ہے جس کووقف کنده پیند کرے اگر چیوہ غنی ہو۔ جب وہ چیز واقف کی ملک ہے نکل جائے گی تو وقف لازم ہوجائے گا۔ لہذا نداس کو باطل کرنا جائز ہے اور ندبی وہ واقف کی متر وکہ چیر اے قراد پانے گا اور تو بی ای تو لی ہے۔ این کمال این شخنہ اس کا سب دنیا میں دل کو محبوب شے سے دوستوں کے ساتھ نگل کرنے کی نیت اور ادادہ کرنا اور آخرت میں ثواب کا ادادہ کرنا لیمن آ

اس متم کے وقف کا بھی تکم ہے کہا ہے وقف کے متعددوا قف ہوں یا ایک اگراس نے کی جہب معین پر وقف کیا ہے مثلا ایک متحد بنوالی اورا یک مدرسہ یا فقط متحدا ورفقط اس متحد پر چھددوکا نوں یا مکا نوں یا زمین وغیر ہ کو وقف کیا ہے مثلا ایک متحد بولی اورا یک مدرسہ پر ہے معمار ف متحد ہے تھے آمد نی بچے (اسے محفوظ رکھا جائے ) تو آمدنی وقف متحد سے بھے آمدنی بچے (اسے محفوظ رکھا جائے ) تو آمدنی وقف متحد سے متحد ہے متحد ہے تا لف بشرط واقف صرف کرنا ہرگز جا رہیں ۔

كما في صفحة ٢١٢ من الجزء الخامس من البحر الرائق

اما اذا اختلف الواقف اواتحد الواقف واختلفت الجهة بان بني مدرسة و مسجدا و عين لكل وقفًا و فضل من غلة احدهما لا يبدل شرط الواقف ا

اور صغی ۱۸۱۸ در مخارض ہے:

اتسحند الواقف والنجهة وقبل مترمسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف

......

احدهما جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشئ واحدو ان اختلف احدهما بان بنى رجلان مسجدين او رجل مسجد او مدرسة وقف عليهما او قافا لا يجوز لد!

ہے (تر جمہ: وقف کندہ ایک ہوا وراس نے گئی وقف کے لیکن ان تمام کی جہت ایک بی ہوا وران اوقاف ہیں

ے کی وقف کے ویران ہوجانے کے باعث کسی موقوف علیہ کے لیے وقف کے مصول ہیں کی واقع ہوگئی تو

عالم کے لیے جائز ہے کہ دومر ہے وقف کی فاضل آ مدنی ہے اس پرخرج کرے۔ کیوں کہ وہ دونوں وقف ایک
چیز کی مانند ہیں۔ اور اگر دونوں لیمنی وقف کنندہ اور جہت ہیں کوئی ایک مختلف ہو مثلا دو آ دمیوں نے دوم ہو یں

بنائیں یا ایک آ دی نے ایک مجدا ورایک نے مدرسہ بنایا اور دونوں کے لیے مختلف وقف کیا والم کے لیے ایسا
کرنا جائز جبیں ہے)

چنانچہ بعینہ ای عبارت سے استفادہ کر کے مولانا عبد الحی صاحب بھی صفیہ ۱۵۱ جلد دوم جواب اول استفتا ۲۸ میں تر بر فرماتے ہیں۔

ذلك قال الشامي رحمة الله عليه

قوله اتبحد الواقف والجهة بان وقف و قفين على المسجد احدهما على العمارة والاخرى الى امامه أو موذنه والامام والموذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين ان يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة الى الامام والموذن باستصواب اهل الصلاة من اهل المحلة ان كان الوقف متحدا لان غرضه احياء وقفه و ذلك يحصل بما قلنا بحر عن البزازية يا

(ترجمه بقوله: وقف كننده اور وقف كى جهت ايك ہو۔جيبا كرايك فض نے دووقف ايك محيد كے ليے كئا ايك

را الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ - صفحه ۱ ۵۳۳ مطبوعه تار احیاء التراث العربی بیروت

<sup>.</sup> افتارى مولانا عبد الحي لكهنوى: جلد صفحه مطبوعه

ردالمحتار: جلد ۲ صفحه ۱ ۳۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

میری آبادی کی خاطراوردوسراا مام یا نو فان کے لیے کیا اورا مام اور نو فان وقف کے تصول میں کی ہونے کے باعث نہیں خمبر تے ہے دین دار حاکم کے لیے جائز ہے کہ آبادی اور مصالے کے لیے وقف کردہ جیز کی فالتو آبد فی کوئلہ دار نمازیوں کے مشورہ کے ساتھ امام اور خو فان کے لیے خرج کر یہ مرطیکہ وقف متحد ہو ۔ کیونکہ وقف کندہ کی فرض اے آبادر کھنا ہے اور پر مقصودا کی طرح حاصل ہوسکتا ہے جوہم نے بیان کیا ہے ۔ بحر ۔ بیزانی یا کا دقف اور تا لیا وقف جو می میر فیزا اور اکبری میر وفیرہ اوقاف شابان سلف اور ان کے امراء وزرا کوائ میم کا وقف سمجھ کر جمارے موالنا مفتی مرحوم نے رجمٹر مشرور میں اکتور کے فتوی میں بموجب سوال ڈپٹی صاحب وسودا کر میر عبدالجلیل صاحب بیا حوالہ کی کتاب کے خریفر مایا ہے۔!۔

المجان المراق مکانٹ واقعہ مساجد کے تعلق فتہا ویلیم الرحة بین اختلاف ہے۔ بعض کا ہیں مسلک ہے کہ آ مد فی مساجد سے مداری و مکانٹ بین میں عرف کرنا نہ چاہئے ۔ اور بعض فتہا ورحم اللہ نے مداری و مکانٹ کو تعمیر باطن قرار دے کر جائز قرار دکھا ہے۔ چنا نچہ نالیا ہو جب اس فتوی کے ہمارے مجروں کو معمار ف متعلقہ و مدرسہ و جائع مجدو غیرہ بیل کچھ شہات ہور ہے ہیں۔ سرجھ کو ایسی و وایت با وصف تلاث نہیں فی اور نہ طبتی امید ہے کہ جس میں بر فیست صرف کرنے ایے وقف سے مدرائ مستقلہ پر یا مداری کی محملات میں مجمود فتہا و بہت ہور فتہا و بھی تر یو مرف کر نے اس محملات مداری فاصل آ مد فی سے مدرسہ پر وقف معین مجمود کرنا مطلقا جائز جیس ۔ اور اس تقدیر پر با وصف علم اس امر کے بیاوقاف بالعین فتلہ متحلی عامل آ مد فی سے محمود کرنا مطلقا جائز جیس والیان اوقاف نے فور و اور مناز کی بھی فقہا و کرنا دیں فرور دیں ورزد کے جمہود و فتہا کے خور و مرف کر نے سے خرود کے اور عند اللہ ذین دار ۔ اور ملازمین مدرسہ خواہ وہ مفتی ہوں یا مدرس خرود کی جمہود فتہا کے خرود میں مدرسہ فتی گرزد دیل جمہود فتہا کے خرود مناز کی بھی فتہا و کرنہ دیل گردورا م فور خبر ہر ہیں گردورا م فور خبر ہر ہیں گے۔

حالتي مرفيعة ٣٠٤ كالربيعة لا مصريم الأن سن

چانچ صفحه ۱۳ مردالمحتار مصری ش ہے:

فان انتهت عمارته و فضل من الغلة شئ يبدا بما هو اقرب للعمارة و هو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوى القدسي والذي يبدا من ارتفاع الوقف اى من غلته عمارته شرط الواقف او لاثم ما هو اقرب الى العمارة و اعم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف اليهم قدر كفا تيهم ثم السراح والبساط كذلك الى آخر المصالح هذا اذا لم يكن معينا فان كان الوقف معينا على شيء و يصرف اليه بعد عمارة البناء أ

ہے (تر جمہ: اگراس کی تعیر کمل ہوجائے اور آمدنی سے کھی تھ رہے و خرج کا آ بنازاس جہت سے کیا جائے گا
جواس کی تعیر کے سب سے قریب ہو اور بیمعنوی تعیر (آبادی) ہا اور معنوی تعیر اس کے علامات کا قیام ہونا
ہے الحاوی القدی عمل فرمایا وقف کی آمدنی کا خرج وقف کی تعیر پر کیا جائے گا۔ وقف کہ تندہ نے خواہ اس کی
شرط لگائی ہویا نہ پھراس جہت پر خرج کیا جائے گا جو تعیر کے قریب تر ہواوراس کی مصلحت کے لیے مام تر ہو
جیسے معید کے لیے امام مدرسہ کے لیے استاذان پر اتنا خرج کیا جائے گا جوان کے لیے کافی ہو۔اس کے بعد
جیاع اور دری فرش پر اس طرح معمالے کے آخر تک خرج کیا جائے گا۔ یہ اس صورت عمل ب جب کہ وقف
معین نہ ہواگراسی جہت کے لیے معمل کے کے آخر تک خرج کیا جائے گا۔ یہ اس صورت عمل ب جب کہ وقف

اورصفيد ١٥٥٧ در مخاريس ب:

ليس للقاضى ان يـقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ولا يحل للمقررله الاخذ الاالنظر على الوقف باجر مثلد؟

العنى قاضى كونا جائزے كر بغير شرط وا قف كوقف معين كى كاوظيف مقرركر اورجس كاوظيف

ا رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۳۱۲ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئته

ے الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ مفحد ۲۵۵ ایضا

مقررکیا جائے اس کواس وظیفہ کالینا حرام ہے ہرگز حال کنیں البتہ ناظر لیعنی محافظ اور تکہبان وقف بفقد رائی محب محافظت کے اجمہ ت لے سکتا ہے نہ کہ بطریق وظیفہ کے کہ خوا ہوہ کام کر سے یا نہ کرے اور مستحق وظیفہ د ہے۔ علی فیرا اگر محاسب اور جائی لیمنی کراہے ووقف وصول کرنے والا کہ خرورت پڑھے و بفقر رضر ورت ہر ایک کی محنت کے اندازہ پر ان کوآ بدنی اوقاف فیکورہ سے اجمہ ت اور محنتان د سے سکتا ہے۔

چنانچ صفح ۱۵۸ شای ش ہے:

اعلم ان عدم جواز الاحداث مقيد بعدم الضرورة كما في فتاوى شيخ قاسم اماما ادعت اليه الضرورة واقتضت المصلحة كحدمة الربعة الشريفة وقراء ة العشر والجباية وشهائة الديوان فير فع الى القاضى ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك يقدر له اجر مشله او ياذن للناظر في ذلك قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في الولو الجية ابوسعود على الاشباه!

(ترجمہ: نیاوظیفہ کے مقرد کرنے کاعدم جوازا ک صورت سے مقیر ہے جب کہ فرورت ندہو جیسا کہ فاوی شخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ یں ہے لیکن اگر ضرورت ہواور مسلحت کا فقاضا ہو مثلاقر آن مجید کے اجزاء کی خدمت کراہیا ورعشر کو جمع کرنا کرجشر کا معاینہ تو معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے اورضرورت تابت کی جائے وہ اس شخص کا تقرد کر ہے ہواس کام کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وراس کے لیے مثلی اجرت مقرد کر ہے ویا متولی کواس کی اجازت دے دے صفرت شیخ قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا اس قتم کی جزئیات کی نص فاوی ولوالجیہ میں سے۔ابو صعود علی الا شباہ)

الله ودمرى صورت ال وقف كى بوهيقا وقف بيد بي كدوا قف كى جانب سے بيام را بت بوجائے كروا قف كى جانب سے بيام را بت بوجائے كروا قف نے كرم صلحت وفاصد برشل صورت اول كے مثلا فقا تهم وقلت وريخت مبحد بريا معارف بيل بق بيال بق بيان افغا وفا كف امام وموذن بروقف نبين كيا تھا الله بلك وا قف نے آمدنى ان اوقاف كومطاق معالم مبحد بر

ال و دالمحتار: جلد ۳ صفحه ۳۳۲٬۳۳۵ مطبوعه مطبعه المصطفى البايي الحلبي مصر

بالضرح وقف كيا تفات واندري صورت مسلحون كالمتبار بحسب عرف زمانده مادت واقف ہوگا۔ گرع ف ومادت زمانهُ واقف معلوم ند ہوتو عرف ومادت زمانهُ حال پرفتوى ديا جائے گا۔ اس واسطے كه بصورت عدم فالفت نِص بوتكم عرف ومادت سے نابت ہؤہ ہ شكل اى تكم كے ہونا ہے بونص صرح سے نابت ہو۔

كما في صفحه ١٠ ٣ من الجزء الثالث للشامي:

الله و فی شرح البیری عن المبسوط الآن النابت بالعوف کالنابت بالنصدا (ترجمہ: البیری کی ترح میں مبسوط سے بے کہ جو چیز عرف سے نابت ہو وہ ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی چیزنص سے نابت ہے)

بلکدسالہ نشر العرف شامی علیہ الرحمة ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر عرف زمانہ و قدیم معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر عرف زمانہ و قدیم معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر عرف زمانہ و قدیم معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر عرف ما دہ و زمانہ و حال کھو تا ہوگا خصوصا ایسے اوقاف میں جن کا حال کھو تھی معلوم بیں۔
 چنا نجے دسالہ نشر العرف میں علامہ تھت این سابدین دحمہ اللہ تحریفر ماتے ہیں۔

وقد سمعناك ما فيه الكفاية في اعتبار العرف والزمان واحتلاف الأحكام باختلافه فللمفتى الآن ان يفتى على عرف اهل زمانه و ان خالف زمان المتقدمين وكذا للحاكم العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان امرا ظاهرا إل

لینی جب بقدر کفایت کافی طورے تم کوا عتبار عرف اور زماند کی کیفیت اور با عتبارا ختلاف زماند کے حکموں کے بد لینے کی حالت معلوم ہو چکی تو اب مفتی کولازم ہے کہ کوعرف حال محقد مین کے عرف کے خالف ہو گئی رائن حال کا اللہ ہو گئی رائن حال کا اللہ ہو گئی رائن حال کا اللہ ہو گئی رائن حال کی کا اللہ ہو گئی رائن حال ہے کہ کا اللہ ہو گئی کے موافق فتو کا دے۔ اورائ طرح حاکم امور ظام رہ د کھے کہ مل قرائن حال ہے کہ کہ کا اللہ ہوں مرتج شارع علیہ الصلاقة والسلام نہ ہو۔

المذاجول كما عنبار مصالح مسجد موقوف عرف زمانه وحال برب اور ظاهر ب جوبهي كوئي وقف مصالح

ال رد المحتار: جلد ٣ صفحه ١٠١٠ مطبوعه مكتبه رشيئيه كوئته

اشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (مشموله رسائل ابن عابدین) جلد دوم:
 صفحه ۱۲۸ مطبوعه منهيل اكيلمي لاهو ر

مسجد پر کرے گاوہ اغتبار معمالی مسجد کا مور غیر منصوصہ بیں اپنے زمانہ کے عرف کے مواقف کرے گا۔ اگر وہ تمام مسلحتی شربا جا بز ہوں گی اور ان پر وقف کرنے ہے واقف مستحق ثواب ہوگا۔ اور جن امور کواہل زمانہ خالف مسلحتی شربا جا بز ہوں گی اور ان پر وقف کرنے ہے واقف مستحق ثواب ہوگا۔ اور جن امور کواہل زمانہ خالف مسلحت مسجد مسجد مسلحت مسجد مسلحت مسجد مسلحت مسلحت مسجد مسلحت مسل

كما هو ظاهر من مدخل الشريعة حيث قال

ويكره وضع المرواح في المسجد ا

(مسجد من يكيدر كف كوبعى داخل مصالح مسجرين ركما)

بعض نے روشیٰ قدرِ ضرورت کو مدنظر رکھ کرانظام تیل بی کوبھی مصالح مسجدے فارج سمجھ لیا۔ کسی نے بلحاظ ک امرے کہ نماز زین میں پر میں ابنیست نماز پڑھنے کے دری وغیر ہرِ افضل ہے۔

حيث قال الحلبي رحمه الله في ٢٣٧من الكبيري

لكن الصلوة على الارض بلاحائل و على ما انبته الارض كالحصير والبوريا افضل لانه اقرب الى التواضعيًا

(تر جمہ: لیکن نما زز مین پر بغیر کسی حاکل کے اور ایمی چیز پر جوز مین سے اُگی ہو چیسے چٹالی اور بوریا اُرا کرنا افضل ہے۔ کیونکہ بیاتو اضع کے زیادہ آتر بیب ہے )

بانسبت ما تنتابة اضع عرش بوريده غيره كوبعى مصالح مسجد يس شال ندركما

المدخل لابن الحاج جلد ٢ صفحه ٢١٤ مطبوعه ١٥ الحنيث

نوٹ مظل کا اعل عبارت میں ہے

وقد منع علمائنا رحمة الله عليهم المرادح اذ ان انتخاذها في المسجد بدعة حفرت معنف طيالزرة في روايت إلمعنى كل سے مجمع عليم الدين عند

المستلمي صفحه ٣٢٤ كتب خانه رحيميه ديوبد

كما هو ظاهر من قول ابن نجيم رحمه الله في صفحة ٢ 1 ٢ من البحر الرائق الجلد الحامس:

فى القنية رقم لركن الدين الصباغى قال كتبت الى المثانخ ورمز للقاضى عبدالجبار و شهاب الدين الامامى هل للقيم شراء المراوح من مصالح المسجد فقالا لا ثمرمز للعلاء الترجمانى فقال الدهن والحصير والمرواح ليس من مصالح المسجد و انما مصالحه عمارته ثم رمز لابى حامد و قال الدهن والحصير من مصالحه دون المراوح وقال يعنى مولانا بديع الدين هو اشبه للصواب و اقرب إلى غرض الواقف فقد تحرر ان الراجح كونهما من المصالح !

(ترجمہ: قدیہ میں امام رکن الدین صبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مغموب یہ قول ہے کہ میں نے مشائے لینی قاضی عبد الجبار دحمۃ اللہ علیہ الدین امامی دحمۃ اللہ علیہ کی جانب سوال لکھا کہ کیا متولی کے لئے جانز ہے کہ معمار کے مسجد سے پھی خرید ہے۔ ان دونوں صفرات نے فر مایا نہیں۔ پھر علا وعلا حالتر جمانی دحمۃ اللہ علیہ کی معمار کے مسجد سے نہیں ہیں۔ پھر مولانا بدائے الدین دحمۃ اللہ علیہ جانب یہ قول منموب فر مایا کہ تیل جمال اور تھے معمار کے مسجد سے نہیں ہیں۔ پھر مولانا بدائے الدین دحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہ قول دری کے زیادہ مشاب اور واقف کی غرض کے زیادہ قریب ہے۔ اہذا انہوں نے ان دونوں لیمن تیل اور جمالی کومعمالے سے ہونے کے دائے ہونے کو محمد قرار دیا )

لینی قاضی عبد الجبار و شہاب الدین امامی رحمہا اللہ سے جب مال وقف علی مصارکی السجد کی نبعت سوال کیا گیا کہ بیکھوں کا خرید کرمسجد میں رکھنا بھی داخل مصارکی مسجد ہے تو انہوں نے فر مایا کہ نبیں اس واسطے کہ مصارکی مسجد کی درمخارسے بہتر ایف مفہوم ہوتی ہے کہ جس کے ندہونے سے غرض بنائے مسجد جوآبادی مسجد سے ذکر اللہ کے ساتھ اور نمازونڈ کیر مسائل دی فوت ہوجائے۔

چنانچ صغمه ۱۳۱ در محتار من بعلامه علا مالدين صفكي رحمه التد تحريفر ماتيمين:

اتما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر اما مدرس الجامع فلا لانه لا يتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل اصلاط

(ترجمہ: مدرس اس وقت شعائرے ہوگا جب وہ مدرسہ کا مدرس ہوگا۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا۔ آگر جامع مسجد کا مدرس ہو تو وہ شعائر سے نہیں ہے۔ کیونکہ مسجد اس کے موجود ند ہونے سے معطل نہیں ہوتی بخلاف مدرسہ کے کہ وہ مدرس کے بغیر بالکل مقفل ہوجانا ہے)

یعنی مدرس کو جوشعائر اورمعمالے میں شار کیا ہے اس سے وہی مدرس مراد ہو سکتے ہیں جو مدرسہ کے مدرس ہوں نہ کہ مدرس معمالے مسجد ساس واسطے کہ مدرس مسجد جامع کے ماسب ہونے سے مسجد معطل نہیں ہوسکتی بخلاف نیم جب مدرس مدرسہ کے کہان کے بغیر مدرسہ تفغل ہوجائے گا۔

چنا نچے ہی بچھ کر پیکھوں کے نہ ہونے سے مید معطل نہیں ہو کئی قاضی عبدالجبادا ورشہاب الدین امائی رقہما اللہ نے پیکھوں کو مصالح مجد سے خارج سمجھ لیا ۔ پھر جب یہ دیکھا گیا کہ جن مجدوں میں پیکھوں کا مضورے مخصوصا زمانہ گری میں انظام نہیں ہونا نمازی کم ہوجا تے ہیں ۔ اور آبادی کی کی ہونے لگتی ہے ۔ سام طور سے علماء نے اجازت دی دے۔ اور تمام مساجد میں عرف سام ہوگیا کہ جن میں آ مدنی اوقاف ہے اس آ مدنی اوقاف ہے اس آ مدنی اوقاف ہے اس مساجد میں عرف معلم محموم معلم مساجد میں تو اس میں اور نوٹن اور خوا معلم کے مسجد سے بھتے ہیں۔ بلکہ بھن نے تو اس مساجد میں آمدی اور خوا معلم کے مسجد سے بھتے ہیں۔ بلکہ بھن نے تو اس میں اور ان کے میں آمدی اور خوا معلم کے مسجد سے جی اور جو تی مسجد ابنی ہیں اور ان کے بیلے اور کی ان پر جود قف کئے ہیں آئیں اوقاف سے بغرض تحصیل آوا ب اور کوش ہے نمازیان مجد کی کے جی اور کا میں میں تھی گئی کے جی اس چن زمانہ کے واقفوں کی ساتھ ہی لگا کی دوشن میں گئی کی دوشن کے جی اسے زمانہ کے واقفوں کی ساتھ ہی لگا کی دوشن ہی ساتھ ہی لگا کے جی ۔ چنا نے علامہ زین الدین بن تجیم دحمہ اللہ نے بھی اپنے زمانہ کے واقفوں کی ساتھ ہی لگا کے دوس کے باتھ رہے معمالے مجدسے تارکیا ہے۔

چنانچ كماب الوقف اللاشاه والظائر ش تحريفر ماتے إلى: \_

J,

وقف عملى المصالح فهي للامام والخطيب والقيم و شراء الدهن والحصير

......

والمراوحا

(رَّ جمه: اَکْرُکی نے کوئی چیز مسجد کے معمالے کے لیےوقف کی تو یہ امام خطیب متولی میں جُٹائیوں اور پیکھوں کی ٹریداری کے لیے ہے)

## و يدخل في وقف المصالح قيم امام خطيب و الموذن يعتبر ــ ٣

الشعائر التي تقدم شرط ام لم يشرط بعد العمارة هي امام و خطيب ومدرس وو قاد و فراش و موذن و ناظر و ثـمـن زيـت و قـنـاديـل و حصر و ماء و ضو و كلفة نقله للميضاة ٣

الاشباه والنظائر: جلد اول: صفحه ۱ ۳۰ ۳۰ ۱ دارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي.

<sup>.</sup> ارجنز فآوی ہے عبارت ریمی نیس جا کی مرتب عصی عند

ے سے میشعر علامدانن وہبان زمۃ الشعلیہ کے متقومہ کا ہے جوانہوں نے علم فقہ علی لکھا اوراسے آگے اس کی شرحے متقول عبارت ہے جوعلامد شرنبول زمۃ الشعلیہ نے تحریز کرائی جیسا در مخار کی تولہ عبارت سے ماقبل عبارت سے حمیاں ہوتا ہے

مرتب عفي عنه

<sup>🖰</sup> الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ صفحه ۳۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت

قال الشامي رحمه الله:

قوله في وقف المصالح أي فيما لووقف على مصالح المسجد إ

(ترجمه: ليعني اگر وقف معمالي مسجد ير جونو معمالي مسجد مين ينتنظم اور متولى اورامام اورخطيب اورموذن اور عدرس اورروشني كنندها ورفراش اورناظر وقف بهي داخل بن اورمعمارف تيل اورقنديل اور جثالي اورآ بوضواوروضو کی جگہ تک آب وضولانے کی اجرت بھی داخل مصالح مسجد این)

اور بعینہ میں مضمون صفیہ ۲۱۳ بحرالرائق میں ہے۔علامہ ابن تجیم رحمہ اللہ اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

والندى يبتندا بنه من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف اولا ثم ما هو اقرب الى العمارة واعم للمصلحة كاللامام للمسجدو المدرس للمدرسة يصرف اليهم قدر كفايتهم ثم السراح والبساط كذلك إلى آخر المصالح و ظاهره تقديم الامام والمدرس عبلي جميع المستحقين بلا شرط والتسوية بالعمارة يقتضي تقديمهما عند شرط الواقف انه ذا ضاق ربع الوقف قسم عليهم بالحصة و ان هذا الشرط لايعتبر و لكن تقديم المدرس اتما يكون بشرط ملازمته للمدرسة للتدريس الأيام المشروطة في كل جمعة ولذا قال للمدرسة لان مدرسها اذا غاب تعطلت بخلاف مدرس الجامع"

(ترجمہ: وقف کی آیدنی کے خرچ کا آیازاس کی تعمیر پر کیا جائے گا۔وا قف نے خواہاس کی شرط لگانی ہویا نہ۔ زاں بعداس مدیش خرچ کیا جائے گا جو ممارت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اورجس کی مصلحت سب سے زیادہ سام ہوجیا کہ مجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس۔ان یر انتاخرچ کیاجا نے گا جوان کے لیے كنايت كرے۔اس كے بعد چراغ وريوں جٹائيوں سے لے كرمعالے كے آخر تك تر تيب سے خرچ كيا جائے گا۔اس سے ظاہر ہونا ہے کہ تمام ستحقین سے مسجد کے امام اور عددسہ کے عددس کوبغیر شرط کے مقدم رکھا

دار احیاء المراث العربی بیروت صفحه ۱۳۳۳ ود المحتار Į,

صفحه ۱٬۲۳۰ ۲۳۱ دار المعرفة بيروت اليحر الرائق r,

الحاصل فلا صریح برعلا مدائن نجیم رحم الله به بوا که وقف علی المصالح بین آیدنی وقعب مجدے نواه واقف سے تقری پالی جائے یا نہ پالی جائے ابعد ضروریات تجمیر ظاہری مجدا ول امام مجد کو بقد رکفایت دیا جائے گا۔ وراگر وقف علی مصالح المدرسہ ہے تو بعد تحمیر عدرسٹدرس کو دیا جائے گا۔ پھر مصارف جراغ نق مخرش وفر وش وغیرہ بین فرق کی کیا جائے گا۔ وردرس جائے مجددا خل مصالح مجدنین ہوسکتا۔ سواسطے کواگر عدرس جامع نا ب رہے مجدی آبادی بین پھوفرق نہیں آ سکتا۔ خلاف عدرس عدرس در بخیر حاضری عدرس مدرس جامع نا ب رہے مجدی آبادی بین پھوفرق نہیں آ سکتا۔ خلاف عدرس عدرس در وقتار بین گر رہی گرمتی مدرس درجی اس مرکی بہت ہی واضح عبارت متقولہ صفح اس درجی اس کر درجی گرمتی اس مرکی بہت ہی واضح عبارت متقولہ صفح اس درجی ارش کر درجی گرمتی اللہ مالی کہ عدرس جامع داخل التی صفح بارت والے کورکی کہ عدرس جامع داخل التی صافح در الدر تر دیا س آقول نہ کورکی کہ عدرس جامع داخل التی مصری کے صفح سات میں علامہ شامی دحمہ الشر دیدا س آقول نہ کورکی کہ عدرس جامع داخل التی مصری نہیں ہوسکتا۔

شرح قول البحرا لرائق بخلاف مدرس الجامع ش الطرح تحريفر ماتے إلى \_

قال المقدسي رحمه الله انت خبير بان ما ذكر لايشهد لما ادعى من الفرق بين المدرسة والجامع و غاية ما فيه ان الجامع الذي شرط تدريس اذا غاب مدرسه لم يقطع من حيث كونه مسجدا و يتعطل من حيث كونه مدرسة فيجب تقديمه من هذه الحيثية. (ترجمہ: علامہ مقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہتم کو مطوم ہے کہ جو بچھے بیان کیا گیا ہے ان کے اس دو کی پہ شہادت نہیں دیتا 'جو نہوں نے کیا ہے' کہ در سراور جامع مجد کے درس می فرق ہے۔ ان کی آخری بات ہے ہو کتی ہے کہ وہ وہ ان کی آخری بات ہے ہو گئی ہے کہ وہ وہ اس کی محد جس میں واقف نے تد رئیس کی شرط لگائی ہوجب اس کا مدرس فیر حاضر ہوگاتو اس کی محمد ہونے کی حیثیت تو معطل ہو جائے گی۔ لہذا اس محمد ہونے کی حیثیت تو معطل ہو جائے گی۔ لہذا اس محد ہونے کی حیثیت تو معطل ہو جائے گی۔ لہذا اس حیثیت کے پیش نظر اس مدرس کو مقدم کرنا ضروری ہے)

یعن جس جائع میر میں تقریم واقف یا عرف حال ہے بحسب کثرت وقلت آ مدنی ہو وقف مدر سکا جاری دکھنا بھی تا بت ہو مدر کی مدر سراور مدر کی جائع میں فرق کرنے کی دلیل قائم نہیں ہوتی ہاں واسطے کہ مد رک جائع کے تاب ہونی ہا گر جہ سحید جائع کی جامعیت اور آ با دی میں فرق نہیں آ تا ۔ سرآ با دی مدر سرہ مسید میں قو ضرور فرق آ جا ہے گا۔ بلکہ شکل دی مدار س کے مدر س کے ند ہونے سے مدر سرم مسید جائع بھی معطل اور بند ہوجا ہے گا۔ بلکہ شکل دی معالی معمالی مسید ہوگا۔

سنا۔ اور معمار کے مسجد سے واعظ اور مفتی کو جہاں تک میری نظر ہے کی نقیبہ کو ٹنارکر تے ہوئے کی بھی کتاب میں نہیں دیکھا۔ جو اوقاف منعلقہ مساجد بیت المال سے قرار دیے گئے ہیں ان سے خروری وظیفہ مفتی اور علما اور طلب کے اب تک خرورت نقل کی گئی ہے جس کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ اور چوں کہ لاز مین اس تم کے وقف کے جس کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ اور چوں کہ لاز مین اس تم کے وقف کے جس کا ذکر ہور ہا ہے اجر قرار دیے گئے ہیں عند الفتہا بغیر کام کرنے کے متحق مشاہرہ واجم مت معینہ نہ ہوں گے۔

چنانچ صغمه ۴۰ فقاوی حامرین ب:

في البحر لا يستحق الامن باشر العمل و في الاشباد قد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة الخ 1

ہُ ﴿ رَمَّ جَمِهِ: الْبِحُرِ الرَّائِلَ مِیں ہے کہ جو شخص کام ندکرے وہ مزدوری کامستحق نہیں ہے۔الاشیاہ میں ہے کہ جارے زمانہ کے بہت سے فقہا وکود موکا ہوا ہے انہوں نے مقر رہ وظائف کو حاصل کرنا بغیر کام کے مباح قرار دیا ہے)

مر النص قيد في صفحه ٢٠٥

ما باخذه الناظر هو بطریق الاجرة ولا اجرة بدون العمل بحرعن الحانیة یا (ترجمه: محران بودفینه پاتا بی بومزدوری بوتی ب اور عمل کیفیرمزدوری بیل محیط فائد)

اگرناظروامام وغیره ملازشن وقف ندکورت ایسے بیار بوجا کس که بالکل فد مت معینه داند کر سکس یا بوجر سفر هی اداند کر سکس یا بوجر سفر هی اداند کر سکس یا بوجر سفر هی اداند کست معینه سالکل معذور این استختی اجرات و مشایره ندر این گے۔

بوجر سفر هی ادائے صفح معینہ سے بالکل معذور این استختی اجرات و مشایره ندر این گے۔

چنانچ صفح کے ۱۲ معینہ سے الکل معذور این استختی اجرات و مشایره ندر این گے۔

چنانچ صفح کے ۱۲ میں میں اللہ میں سے

ذكر الخصاف انه لو أصاب القيم خرص أو عمى أو جنون أو فالج أو نحوه من الأفات فإن أمكنه الكلام والأمر والنهى والأحذ والإعطاء فله اخذ الاجر والا فلاقال

ال تنقيح العناوى الحاملية: جلداول: صفحه ٢١٣ المكتبة الحبيبيه كوئنه

ي تىقىح الفتارى الحامدية: جلداول: صفحه ٢١٣ المكتبة الحبيبيه كونته

الطرطوسى و مقتضاه ان المدرس و تحوه اذا اصابه عذر من مرض او حج بحيث لا يستحق المعلوم لانه ادار الحكم في المعلوم على نفس المباشرة فان وجدت استحق المعلوم والا فلاو هذا هو الفقه 1

(ترجمہ: امام خصاف رتمۃ اللہ علیہ نے فر مایا متولی کواگر کوظائین اندھائی پا گل پن فالی یا ان کی ما نند امراض الحق ہوجا نمیں اگراس کے لیے کلام کرنا عظم دینا کرہ کنا لینا اور دینا ممکن ہوتو اس کواجرت حاصل کرنا جائز ہے ورنہیں ۔ اورعلامہ طرطوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اس کا فقاضا یہ ہے کہ مدرس اور اس کی ما نند کو کوں کو جب کسی یاری یا تج پر روا گئی کے باعث عذر لاحق ہوجائے کہ وہ اپنے فرائض اوا نہ کرسکیں کو مقررہ وظیفہ کے سختی بیاری یا تج پر روا گئی کے باعث عذر لاحق ہوجائے کہ وہ اپنے فرائض اوا نہ کرسکیں کو مقررہ وظیفہ کے سختی جس کہ تک ہوتا ہے۔ کہ کہ وہ اپنے کہا تو مقررہ وظیفہ کے سختی جس کے تکہ مقررہ وظیفہ کے حصول کا دارومدار ممل کرنے پر ہے۔ اگر ممل پایا گیا تو مقررہ وظیفہ کے سختی جس ورنہیں ۔ اور یہی بچھداری کی بات ہے)

اینی منظم وقف اور مدر س وغیره الماز شن کام کریں گیق مستی اجمت ہوں گے ورنہ کھند ملے گا۔ اور مدر س اور امام وموذن وغیره کے تعلق بیتھ جب جب جوگا جب بمو جب غیجب متاخرین جواز اجمت کا بمعاوضہ قید امت اور تدریس کے مستریا مدرستہ فاص کے ساتھ جو قول مفتی ہے ہے تنوی دیا جائے ۔ اورا مُدری صورت ان جملہ الماز شن مبحد امام و مدرس وغیره کی چوڑی ہوئی تنواہ آگر بیمر جا کیں است دنوں کی جن مین انہوں نے کام کیا ہے ان کے ورث کو خرود دی جائے گی ۔ اورا یام الحظیل کی وضع کرلی جائے گی ۔ اور بموجب نہوں نے کام کیا ہے ان کے ورث کو ضرور دی جائے گی ۔ اورا یام الحظیل کی وضع کرلی جائے گی ۔ اور بموجب غیمب متقد میں جو نکہ وطاهب امام وموذن و مدرس نام ورغیہ بطریتی امار جبی جائی جن شل صلہ کے بیت المال غیمب متقد میں جو نواہ وظیفہ ایم وموذن و مدرس نام کو بین ملا ۔ البتدایا مکام کرنے کا وظیفہ ان کو خرور در ملے گا عرب ہوئے اس وظیفہ کے بطریتی امارا ورصلہ کے۔

چنانچ صفیه ۲۲۵ در مخارش ہے:

مات السودن و الامام و لم يستوفيا و ظيفتهما من الوقف سقط لاته كالصلة كا

وأ الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٢ صفحه ٥ ٣٩ / ٣٩ / ٣٩ / ١٩ مار احياء التراث العربي بيروت

لقاضى وقيل لا يسقط لانه كالاجرة كذا في الدرر قبيل باب المرتد وغيرها قال المصنف ثمه وظاهره ترجيح الاول لحكاية الثاني بقيل قلت قد جزم في البغية تلخيص القنية بانه يورث بحلاف رزق القاضي كذا في وقف الاشباد و معنم النهر أ

(ترجمہ بنو ذن اور امام مرگئے ۔وقف سے انہوں اپنا وظیفہ ندپایا ہو وہ وظیفہ ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ ان کا وظیفہ عطیہ ہونا ہے۔ بھض علاء نے فر مایا کہ مرنے سے وظیفہ ساقط نہیں ہونا۔ کیونکہ یہ ہونا ہے۔ بھض علاء نے فر مایا کہ مرنے سے وظیفہ ساقط نہیں ہونا۔ کیونکہ یہ مزدوری کی ما نمذ ہونا ہے۔ الدرد کے باب الرقد سے تحوز اپہلے اور دیجہ کابوں میں ای طرح ہے۔ حضرت منصف رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فر مایا کرتر جج پہلے قول کو ہے۔ کیونکہ دومر اقول ''قبل'' کے ساتھ نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 'البغیہ تلخیص تنیہ'' میں ہے کہ ان کا وظیفہ وراشت میں تفسیم ہوگا بخلاف ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 'البغیہ تلخیص تنیہ'' میں ہے کہ ان کا وظیفہ وراشت میں تفسیم ہوگا بخلاف قاضی کے وظیفہ وراشت میں تفسیم ہوگا بخلاف

#### قال الشامي رحمه الله:

قوله في البغية فجزمه به يقتضى ترجيحه قلت و وجهه ما ميذكره في مسئلة الجامكية ان لهاشبه الاجرة و شبه الصلة ثم ان المتقدمين منعوا اخذ الاجرة على الطاعات وافتى المتاخرون بجوازه على التعليم والاذان والامامة فالظاهر ان من نظر الى مذهب المتقدمين رجح شبه الصلة فقال بسقوطها بالموت لان الصلة لا تملك قبل القبض و من نظر مذهب المتاخرين و هو المفتى به رجح شبه الاجرة فقال بعدم السقوط و حيث كان مذهب المتاخرين هو المفتى به جزم في البغية بالثاني بخلاف رزق القاضى فانه ليس له شبه بالاجرة اصلا اذلا قائل باخذ الأجرة على القضاء و على هذا مشي الطرطوسي في انفع الوسائل على ان المدرس و تحوه من اصحاب الوظائف اذا مات في الناء المنة يعطى بقدر ما باشر و يسقط الباقية "

وأ الله والمختار مع و دالمحتار : جلد ٢ صفحه ١٣٩٠ ١٣٩١ تاو احياء التواث العربي بيروت

المحتار: جلد ۲: صفحه ۲۹۱ دار احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ: قولہ بغیبہ میں ہے۔ صاحب در مختار کا اس پر جنم فرمانا مختاضا کرتا ہے کہ بھی تھم دائ ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اس کی وجدوہ ہے جومنصف رحمۃ اللہ علیہ شامی ملاز میں اور لشکر کی تخوا ہوں کے مسکہ میں ذکر یں گئے کہ ان کی مشا بہت مز دوری ہے بھی ہے اور عطیہ ہے بھی۔ پھر حقد میں نے عبادات پر مز دوری لینے کوشخ فرمایا ہے اور متاخرین نے تعلیم افران اور امامت پر اجمہت کے جواز کا تنو کی دیا ہے تو ظاہر ہے جس کی انظر حقد میں کے دور میں نے مطیبہ کے ساتھ مشا بہت کو دائے قرادا دیا ہے ورموت کے ساتھ اس کے سقوط کا تول کیا ہے۔ کیونکہ عطیہ بخشہ سے پہلے ملیت میں نہیں آتا ہے ورجس نے متاخرین علماء کے خیب کو دیکھا اور مختل ہے ہیں کہ اور فرمایا یہ موت سے ساقونیس ہوتا ہور چونکہ مغتل ہے ہیں ہوتا ہور ہوت کے ساتھ مشا بہت کو دائے کہا اور فرمایا یہ موت سے ساقونیس ہوتا ہور چونکہ متاخرین کا خیب مفتی ہے ہے ''خیہ ''میں دوسر نے قول پر بی جنم فرمایا ہے قاضی کا وفیفہ اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کی مشا بہت اجمت کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ قضا پر اجمت صاصل کرنے کا قائل کوئی بھی متاخرین کا خیب سے معاملے ہور ان کی اند کیس علام مطرطوی رحمۃ اللہ علیہ نے ''السف عالو مسائل'' میں اس کو اختیا رکیا اور فرمایا یہ دوران کی ماند کی اور کوئی کے دونا کئے مقرد جن اگر وہ دوران سال مرجا کیل تو بھتا عرصام کیا اس کی مزدوری دی جائے گیا۔ اور باتی مقرد جن آگر وہ دوران سال مرجا کیل تو بھتا عرصام کیا اس کی مزدوری دی جائے گیا۔ اور باتی مقرد ویل کے وظا کئے مقرد جن آگر وہ دوران سال مرجا کیل تو بھتا عرصام کیا اس کی مزدوری دی جائے گیا۔

☆ تیسری تنم وقف کی وہ وقف ہے جو با د ثابان سلف نے بیت المال ہے اوران کی اولا داوران کے امرا
م و وزراء نے جا گیروں ہے جو بیت المال ہے رکھتے تھے ہی می سیدی بنا کر مساجد پر وقف کئے ہیں
مان نقا ہوں پر کہ وہ بھی ما لا بیت المال ہی ہے وقف کرنے کا تکم رکھتی ہیں۔ایے اوقاف اگر مصلح جو سامہ مونین پر وقف کئے گئے ہیں اوران کا وقف کرنا تھے ہواورائ طرح کے وقف کرنے می خرور واقف متحق اج
ہوں گے۔

ہوں گے۔

چنانچ صفی ۱۸۲ردا مخارش ہے:۔

في التحقة المرضية عن العلامة قاسم من أن وقف السلطان لارض بيت المال صحيح!

......

(ترجمہ:السحف الموضیه میں علامہ قاسم رحمة الله علیه کار قول منقول بے کہ بیت المال کی زمین سے بادشاہ کا وقف کرنا درست ہے)

اور صغید ۱۳۳ در مختار میں ہے

و لو وقف السلطان من بيت ما لنا لمصلحة عمت يجوز ١

ترجمہ: اگر بادشاہ الله اسلام کے بیت المال عظموی مصلحت کی خاطر وقف کرے تو وہ جائز ہے)

و في صفحة ٣٣٠ من الجزء الثالث رد المحتار

لان بیت المال معد لمصالح المسلمین فاذا ابده علی مصرفه الشرعی بناب یا (ترجمه: بیت المال معد لمصالح المسلمین فاذا ابده علی مصرفه الشرعی بناب یا (ترجمه: بیت المال مسلمانوں کی مصلحوں کے لیے ہے۔ جب بادشاه نے اس کواس کے شرک مصرف پر جمیشہ کے لیے کردیا تو وہ تواب یا ہے گا)

ای ش ہے۔

لعل مراده أى مراد العلامة القاسم من صحة الوقف انه لازم لا يغير اذا كان على مصلحة عامة كما نقل الطرطوسي رحمه الله عن قاضي خان من ان السلطان لو وقف ارضا من بيت مال المسلمين على مصلحة عامة جاز قال ابن وهبان لانه ابده على مصرفه الشرعى فقد منع من يصرفه من امراء الجور في غير مصرفه."

(ترجمہ: علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وقف کے سی میں ادب ہے کہ وہ وقف لازم ہوجائے گا۔اور جب وہ عموی مصلحت کے لیے وقف ہوتے اسے تبدیل نہ کیا جائے گا۔جب کہ علامہ طرطوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فر مایا کہ بادشاہ بیت المال کی کوئی زمین سام مصلحت کے لیے وقف کرے تو جائز

ل الدر المختار مع رد المحتار: جلد ٢ صفحه ١٣٧٤ دار احياء التراث العربي بيروت

ے رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۳۲۷ دار احیاء التراث العربی بیروت

<sup>🖔</sup> رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۲۸۳ مکتبه رشیدیه کونته

ے۔امام ابن وهبان دخمۃ الله علیہ نے فر مایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس زین کو اس کے شرع مصرف پر جیٹ کے دوقت کر دیا اور ظالم امراء کو اس کے مصرف کے علاوہ اور کاموں میں صرف کرنے ہے دوک دیا )

میشہ کے لیے وقف کر دیا اور ظالم امراء کو اس کے مصرف کے علاوہ اور کاموں میں صرف کرنے ہے دوک دیا )

ایسی قاضی خان اور ابن طرطوی اور علامہ قاسم حمیم الله کی صحب وقف بیت المال ہے بھی مراد ہے کہ جود قف بیت المال ہے بھی مراد ہے کہ جود قف بیت المال ہے مصلح ہوں مامہ و الل اسلام پر کیا جائے وہ لازم ہے۔اس کو کوئی نہیں برل سکتا۔

اورمیر نے نوی مرتبہ بہو رعلاء ٹو تک وغیرہ میں بھی اس تھم کی بہت ی روایات کے ساتھ موثق کرکے میں اور میں بھی اس ت میں نے جو بہ لکھا ہے کہ اوقاف شاہان سلف تفیقنا وقف نہیں ہیں بلکہ وظا ہف مرصورہ مخصوصة علاء وطلب مال بیت المال سے ہیں میری بھی غرض ہے۔

چنانچهال مرشامی وقد الشعلیرد المحتار مطبوعه مصر صفحه ۲۵۲ باب العشرو الخواح من تریفرهاتے یں:۔

و حيث ملكها بالشراء صح وقفه لها و تراعى شروط وقفه قال في التحفة المرضية مسواء كنان مسلطانا او اهيرا او غيرهما و ما ذكره الجلال السيوطي من انه لا يبراعيي شبروطه ان كان سلطانا او امير ا و انه يستحق ربعه من يستحق في بيت المال من غيسر مباشس.ة للوظائف فمحمول على ما اذا وصلت الى الوقف با قطاع السلطان اياه من بيست المال كما لا يحفى الخ حاصله ان ما ذكره السيوطي لا يحالف ما قلنا لانه محمول عبلي ما اذا لم يعرف شراء الوقف لها من بيت المال بل و صلت اليه باقطاع السلطان لها اي بان جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها و لا تلزم شروطه بخلاف ما اذا ملكها ثم وفقها كما قلنا قلت لكن بقي ما اذا لم يعرف شراء ه لها لا عدمه فالنظاهرانيه لا يحكم بصحة و فقها لانه لا تلزم من وقفه لها انه ملكها و لهذا قال السيد الحموى رحمة الله عليه في حاشية الاشباه قبيل قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام مانصه و قند افتني عبلامة الوجود النمولي ابنو السنعود مفتى السلطنة السليمانية بان اوقاف الملوك والامراء لا يراعي شرطها لانها من بيت المال او ترجع اليها و اذا كان كذلك يبجوز الاحداث "اذا كان المقرر في الوظيفة او المرتب من مصاريف بيت المال الخ" و لا يسخفني أن السمولي أبا السعود رحمة الله عليه أدرى بحال أوقاف الملوك و مثله ما سيسذكر الشارح في الوقف عن المجية عن المبسوط أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط اذا كنان غالب جهات الوقف قرى و مزارع لان اصلها لبيت المال الخ يعني اذا كانت لبيت المال و لم يعلم ملك الواقف لها فيكون ذلك ارصادا لا وقفا حقيقة أى ان ذلك السلطان الذي وقفه اخرجه من يبت المال و عينه لمستحقيه من العلماء والطلبة و تحوهم

عونالهم على ما وصولهم الى بعض حقهم من بيت المال!

(ترجمہ: اور چونکہ وہ تربیہ نے کی وجہ سے مالک ہوگیا ہے لہذا اس کا سے وقف کرنا می ہویا ان دونوں کے واقف کی ترا اطاکا کا ظاکیا جائے گا السح ف المعرضية ش فر مایا وہ تربیا رخوا ہا دشاہ یا امیر ہویا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہو اورا مام جلال الدین سیوطی رتمۃ اللہ علیہ نے قر مایا کہ ''اگر اسے وقف کرنے والا با دشاہ یا امیر ہوتا اس کی سائد کر دہ تر افکا کا کا خار نہ کیا جائے گا۔ ہی اور اس کی آئد نی کا وی بغیر کام کے میت ہوگا جو بیت المال سے وظا نف کا می سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمودہ تھم اس صورت میں ہے جب کہ وہ جا کہ اور اس کی آئد فی کا وی بغیر کام کے میت کہ وہ جا کہ اور شاہ نے بیت المال سے وفعا کف کندہ کو بطور جا کیرعطاکی ہوجیہا کہ تی تا میں ہے۔

اس کا فلا صدیہ ہے کہ امام سیوطی دھمۃ اللہ علیہ نے بوفر مایا وہ ہمارے قول کے خالف نہیں ہے۔ کیوں کہ رہے گام اس صورت پر ہے جب کہ وقف کندہ کی خریداری بیت المال ہے مطوم ندہو۔ بلکہ اس تک وہ جا کہ اوشاہ بطور جا گیرعطا کر نے ہے پہنچی ہو۔ اس طرح ہے کہ اس کی آ مہ فی با دشاہ اس کو عطا کر لے لیکن وہ جا کہ اور شاہ اس کو عطا کر نے کے صورت میں اس کا وقف صحیح نہیں ہے۔ اور ندبی وقف کر نے کی صورت میں اس کا وقف صحیح نہیں ہے۔ اور ندبی وقف کر نے کی صورت میں اس کا وقف صحیح نہیں ہے۔ اور ندبی وقف کر نے کی صورت میں اس کی مقرد کر دہ شرائط لازم میں لیکن اس صورت میں تھم مختلف ہوگا جب کہ وقف کندہ اس کا مالک ہو پھراس کو وقف کرے جیا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس صورت کا تھم باتی رہ گیا کہ پندنہ چانا ہوکہ وقف کندہ نے اسٹر بدا ہے یا ہیں۔

تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کے وقف کی صحت کا تھم ند ہوگا۔ کیونکہ اس کے وقف کرنے سے بدلازم نہیں

آ ٹا کہ وہ اس کا مالک بھی ہو اس لیے علامہ سید تموی رحمۃ اللہ علیہ " إذا اجت مع الحلال و الحرام" قاعدہ

ت پہلے یوں فر مایا ہے کہ علامۃ الوجود میں مولانا ابوالسعو دمفتی سلطنت سلیمائید رحمۃ اللہ علیہ نے فتو کی صادر فر مایا

کہ بادشا ہوں اور امراء کے اوقاف میں ان کی ساید کردہ شرائط کا لحاظ ند کیا جائے کیونکہ وہ اوقاف بیت المال

ت ہوتے میں یا اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جب صورت حالات یہ ہے تو وظیفہ یا شخو اہ کی مقردہ

مقدار؟ اگر بیت المال سے بہتو اس میں نیاوظیفہ یا تخو اہ تقرر کرنا جائیز ہے بیام تخفی نہیں ہے کہ مولانا ابوالسو د
دوئمۃ اللہ علیہ بادشا بوں کے اوقاف کے حالات کوسب سے بہتر جانے ہے اور اس کی ما ندع نقر یب حضرت
شارح (صاحب در مختار) رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوقف میں محسیبہ سے اور صاحب محسیبہ مبسوط سے یوں نقل
کرتے ہیں کہ جب وقف کی اکثر جہات دیہات اور کھیت ہوں تو با دشاہ کے لیے تشرط کی مخالفت درست
ہے۔ کیوں کہ اس کی اصل بیت المال سے بینی جب اوقاف بیت المال کے ہیں اور مطوم نہیں کہ وقف
کندہ ان کاما لک تمایا نہیں تو یہ عطیہ ہوگا نہ کہ حقیق وقف یعن جس اور شاہ نے اس کو وقف کیا اس نے اس جا کہ او کو بیت المال سے نظالا اور اس کے محمد میں امرانی کی مدد ہوجا ہے)
ان کاحق جو بیت المال میں ہاس سے ان کے مجمد صدیر رسانی کی مدد ہوجا ہے)

علامة المحدد ٢٨٢ جلد ثالت رد المحتار شي بارت مُكره كَ مَ كَرُم الله يَن و سبع ماية ان و للذا لما اراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف و ثمانين و سبع ماية ان ينقض هذه الاوقاف لكونها اخذت من بيت المال و عقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ سراح الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة و شيخ الحنفية الشيخ اكمل الدين شارح الهداية فقال البلقيني ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل الى نقضه لان لهم الخسس اكثر من ذلك و ما وقف على فاطمة و خديجة و عائشة رضى الله تعالى عنهن ينقض وافقه على ذلك الحاضرون كما ذكره السيوطى في النقل المستور في جواز

قبض معلوم الوظائف بلاحضور ثم رايت نحوه في شرح الملتقى ففي هذا تصريح بان اوقاف السلاطيس من بيت المال ارصادات لا أوقاف حقيقة و ان ما كان منها على مصاريف بيت المال لا ينقض بحلاف ما وقفه السلطان على اولاده او عقائه مثلا و انه عيث كانت ارصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كو نها و قفا صحيحا (أى حقيقة) فان شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه و قد علمت مواقفة العلامة الاكمل على ذلك و هو موافق لما مر عن المبسوط و عن المولى ابى السعود و لما ميذكره الشارح في الوقف عن النهر !

الدر المختار ردالمحتار: جلد ۲ صفحه ۲۲۲ دار احیاء التراث العربی بیروت

صحیح ہونے کے شرط یہ ہے کہ وقف کرنے والا اس کا مالک ہو۔ اور بادشاہ اس وقت تک مالک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے بیت المال سے فرید نہ لے۔ اور تہمیں اس مسئلہ پر علا مدا کمل الدین کی موافقت کاعلم ہو چکا اور وہ مسوط اور مولانا ابوالسعو در حمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ جزئیہ کے موافق ہے۔ اور یہ اس کے بھی موافق ہے جو حضرت شارح (صاحب در مختار) رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوقف میں انہرے نقل فرما کیں گے)

خلاصہ: لیعنی شخ سراح بلتینی اور ہر ہان بن جمار اور شخ الحفیہ انمل الدین شارح ہدار فر ماتے ہیں کہ اوقاف سلاطین جومعمارف بیت المال پر وقف کئے گئے ہوں ان کوکولی موقو ف نہیں کرسکتا۔البتہ جو انہوں نے اپنی اولا دوغیر دمیر وقف کئے ہیں دہاؤٹ سکتے ہیں۔

اسی دا سطے علامہ شامی رحمہ اللہ صفحہ ۱۳۰ ورصفیہ ۱۳ فناوی حامہ میں مطبور مصر میں بحوالہ رسالہ ''نسفسل المستور ''سیوطی رحمہ اللہ اورشرح و بہانیہ اور معین المفتی وغیرہ تحریفر ماتے ہیں:

افتى علامة الوجود المولى ابو السعود رحمه الله مفتى السلطنة السليمانية بان اوقاف المملوك والامراء لا يراعى شروطها لانها من بيت المال و ترجع اليه من حاشية الاشباه قبيل قاعدة اذا اجتمع الحلال والحلال و ذكر السيوطى رحمه الله فى رسالة نقل المستور فى جواز قبض المعلوم من غير حضور بانه افتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكى و وله يه والزملكاني و ابن عدلان و ابن المرجل و ابن جماعة والاوزاعى والزركشى والبلقيني و الاسنوى وغيرهم بان هذه ارصادات لا اوقاف حقيقة فللعلماء والزركشي والبلقيني و الاسنوى وغيرهم بان هذه ارصادات لا اوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين ان ياكلوا منها و ان لم يباشرو وظائفهم الخ و في شرح الوهبانية ما ياخذه المناقهاء من المدارس لا اجرة لعدم شروط الاجارة ولا صدقة لان الغني يا خذها بل اعانة الهم على حبس انفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضر وا الدرس بسبب اشتغال او تعليق جاز اخذهم الجامكية معين المفتى من آخر كتاب الوقف !

فلاصر جمد: یعنی علامه عصر مولانا ابوسعود رحمه الله مفتی سلطنت سلیمانیه اورعلامه با کا اوران کی اوران کے دونوں صاجر ادوں اورعلامه زمانا فی اورعلامه ابن عدلان اورعلامه ابن مرجل اورعلامه ابن جمار اورامام اوزائی اورعلامه زرکتی اورعلامه افسینی اورعلامه اسنوی وغیرهم رحم الله علاءِ مشاہیر زمانه کا اس امر پر اتفاق ب کر حقیقتا کی اورقاف سلطین کوان کو کازاوقف کہا جاتا ہے اور با غیار لزوم اور صحت کان پرتھم وقف کیا جاتا ہے گر حقیقتا بدو خلا احد محفوظ مرصوده ان علاء طلباء واعظین ومفتیان دسین میں جن کو اوقاف سے تعلق ہو اس واسطے اگر شرط واقف معلوم بھی ہواس کا لاظ نیس کیا جاتا ہے اورا گر حمد تک خدمت وظیفه مرتبط نے وقف ند کوره کی جگہ فالی دیس اورا کی مرتب نان علماء کو جواس وظیفه پر معین ہوں بوخی کام کے خالی دیس وظیفه پر معین ہوں بوخی کام کے جوئے اس وظیفه پر معین ہوں بوخی کام کے جوئے اس وظیفه پر معین ہوں بوخی کام کے جوئے اس وظیفه پر معین ہوں بوخی کام کے جوئے اس وظیفه پر معین ہوں بوخی کام کے جوئے اس وظیفه سے کھانا در ست ہے۔

اور جو کھو دفیفہ اوقا ف بدکورہ سے علما ہو دفتھا کو ملا ہے بسبب نہا نے جانے شروط اجارہ کے نہ بطریق اجرت ملا ہے اور نہ بطریق صدور اس میں اسطے کے صدور تو تق مساکین کا ہے۔ اور میہ دفیفہ ان علما ہو دفتھا کو بھی جونی اور مال دار ہوں اگر اکثر اوقات خدمت دین میں صرف کریں لینا جائز ہے۔ لامحالہ ان کو اس امری اسانت اور امداد کی وجہ سے ملا ہے جو وہ خدمت معینہ پر نہ ہوں تو ان کو اپنا وظیفہ ومعینہ لینا جائز ہے۔ چربیا وقاف مدرسہ فراتی کے حاضر مدرسہ اور اپنی خدمت معینہ پر نہ ہوں تو ان کو اپنا وظیفہ ومعینہ لینا جائز ہے۔ چربیا وقاف مدرسہ پر ہوں یا میجہ پر سب کا تھم وہی ہے جو وظا عب معینہ کا ہوتا ہے بیت المال سے ۔ چنا نچہ علا مدائن جم مرحمہ اللہ معالی معمالی معمالی

إن المصالح بناء المساجد والنفقة عليها فيدخل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان و نحوها وفي المحيط ان هذا النوع يصرف الى ازراق الولاة واعواتهم و ازراق القضاة والمفتين والمحتسبين والمسلمين و كل من تقلد شيئا من امور المسلمين و كل من المصارف

المعلمين والمتعلمين فقال في فتح القدير وبهذا يدخل طلبة العلم بخلاف المذكورين هنا لاته قبل ان يتاهل عامل لنفسه لكن يعمل بعده للمسلمين و في فتاوى قاضى خان من المعظر والاباحة سئل الرازى من بيت المال هل للاغنياء فيه نصيب قال لا الا ان يكون عاملا او قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب الافقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن في حمل ما في التجنيس على ما اذا فرغ نفسه لذلك بان صرف غالب اوقاته في العلم وليس مراد الرازى الاقتصار على العامل او القاضى بل اشار بهما الى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين فيدخل الجندى والمفتى فيستحقان الكفاية مع الغنى المناهد في العندى والمفتى فيستحقان الكفاية مع الغنى ا

و فیه بعد اسطر

فى مال الفتاوى لكل قارى فى كل سنة مائتا دينار اوالفا درهم ان اخذها فى الدنيا والااخذها فى الأخرة والمراد بالقارى المفتى لما فى الحاوى القدسى ولم يقدر فى ظاهر الرواية قدر الأرزاق والأعطية سوى قوله ما يكفيهم ودراريهم وسلاحهم وأهاليهم و ما ذكر فى الحديث لحافظ القران وهو المفتى اليوم مائتا دينار على

و قال الشامي و هو المفتى اليوم لانهم كانوا يحفظون القرآن و يعلمون الاحكاميّا

(ماحصل ترجمه عبارت فدكور) يعنى جب اوقاف ملاطين وامراء وغيره جن كالمجمعة حال معلوم نبيل وه با تفاق فقها ع محققين علم اسى وقف كا ركهت جن جو وقعب بيت المال سے مصلحت بامد پر كيا جائے اوران اوقاف ميں شرط واقف بھى اگر مصرف خاص پر ہو ملح ظانبيں ہوتی۔ اور داخل مصلحت بامد المل اسلام بناءِ مجد اور شعار اور مصالح مسجد بھى جن جن كا ذكر بموجب عرف وروايات تيب معتبر وقتم دوم وقف على معمالح المسجد

البحر الرائق شرح كتر الدقائق: جلد ۵ صفحه ۱۲۵ دار المعرفة بيروت

البحر الرائق شرح كتر الدقائق: جلد ۵ صفحه ۱۲۸ دار المعرفة بيروت

يًّا ايض

بلاقید کے مسلمت فاصد میں بخصیل ہو چکا۔ اور چو تکہ معمالے ضرور یہ وسامہ اہل اسلام سے بالاتفاق مفتی اور واعظ اور مختب اور محاسب وقف بھی ہیں۔ ابندا علامہ ذین الدین ابن نجیم اور علام ابن سابدین سابدین سابدین سابری تبیما الرحمة اپنی کتاب البحرا لرا اَن وروا کمخنار میں اور مفتی واعظ اعلیٰ علامہ قاضی طان اپنے فقاوی میں تج برفر ماتے ہیں کہ سالم فقہ ہوا کمڑ اوقات مشخول علم دین میں اور مفتی واعظ قاضی طلباء علم یعنی وقف کے متعلق بحب ضرورت بوکام کرنے والے ہیں خواود و فی ہوں اگروہ مشخول خد مات دی اہل اسلام رہیں سب کو بلا لحاظ شروا واقف ان کو وظیفہ دیا والے ہیں خواود و فی ہوں اگروہ مشخول خد مات دی اہل اسلام رہیں سب کو بلا لحاظ شروا واقف ان کو وظیفہ دیا واقع اور بین مشخول رہیں اور جائے گا۔ وراگر وہ اکثر اوقات اور بغیر کس سے کھا جمہ تعلی ان کے اور میں مشخول رہیں اور کسی وقت اپنی خد مت متعلقہ وقف پر حاضر بھی نہ ہوں مقدار اپنے وظیفہ معینہ کے دہیں گے۔ اور من جملہ متعلقین وقف علا مہ شامی اور صاحب البحر الرائی تحریفر ماتے ہیں کہ بقریکے حدیث مفتی کو سالانہ دو صودینا ریا متعلقین وقف علا مہ شامی اور اگر اس قد روظیفہ معینہ سے اس کو دنیا ہیں نہ دیا جائے گا۔ ترت میں مانعین سے دو ہزار در ہم دیا جائے گا۔ وراگر اس قد روظیفہ معینہ سے اس کو دنیا ہیں نہ دیا جائے گا۔ ترت میں مانعین سے لین دارر ہے گا۔

اور چونکه کددر بم ترک بموجب بختی مولانا شاه عبدالعزیز رحمدالله مولانا شخ عبدالی محدث دبلوی و مولانا قاضی شاءالله پانی چی اور نواب نقطب الدین صاحب صاحب مظاهر سی اور صاحب کشف الفطاء و غیره محققین علائے بندس ماشا یک رتی اور دتی کاپانچ ال حصر بوتا ب لید اکلد ار دو پیدے خدم ب افراً و کا وظیفه مفتی کاتفر یبا کا دو پیکلد او ما بوار بوا اور دوسر کارگر او این خدمت و سین ملاء فضلاء مدوس و افرا کا تعلق علامه این نجیم صاحب البحرال الق و مصف الاشیاه و النظائر ۱۹ الله می تحریر فرماتے ی بی ایک کر حضرت ابو بر محد این وضی الله عند موافق دیا مرحد این کی کتابت کے اور خرودت کے موافق دیا کرتے تھے و ھذہ نصه و فی الفظاء من بیت و فی الفظاء من بیت و فی الفظاء من بیت المال و کان عمر درضی الله عند بعطیهم علی قدر الحاجة و الفقه و الفضل ا

الله (ترجمہ: تغیبہ کی کتاب الوقف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کو ہرا ہر عطیات دیا کرتے ہے۔ تھے اور حضرت محمر فاروق رضی اللہ عنہ ضرورت فقدا وریز رگی کے انداز ہے پر دیا کرتے تھے) مجرفر ماتے ہیں ہمارے زمانہ میں تمررضی اللہ عنہ کا انتباع کرنا اس امر میں بہت بہتر ہے۔

حيث قال رحمه الله.

و الا خذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا احسن. أ

(ترجمہ: ہمارے زماند میں صفرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے مملِ مبارک کو اختیا رکر نا احسن ہے )

هم اصحاب التفسير و الحديث و الظاهر أن المراد بهم من يعلم العلوم الشرعية فيشمل الصرف و النحو وغيرهما حموى عن البرجندي ٤

(ترجمه: علماء سے مراد اصحاب تغییر وحدیث میں فیار سے ان سے مرادوہ لوگ میں جونلوم ترعید سکھاتے

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٥ صفحه ١٢٨ تار المعرفه بيروت

۲ ردالمحتار جلد ۲ صفحه ۲۲۳ تار احیاء العراث العربی بیروت

میں لہذار صرف محووغیر وعلوم کوشال ہے۔ حموی ہرجندی)

اور جب روایات ندکورہ سے بیام ٹابت ہوگیا " کمستحق وظائف کے آیدی قسم ٹالٹ وقف سے دہی علما و طلبا و مفتى واعظ مدر مين علوم دي وغيرهم جي جوا كثر اوقات مشغول خدمتِ دي رجي \_خواه وه غني جول یافقیر اوران کوجود یا جانا ہے نہ بطریق صدقہ کے دیا جانا ہے اور نہ بطریق اجمت کے اسی واسطے اگروہ بھی ا بی خدمتِ معینه دینیه بر نهجی آئیل مستق وظیفه رہتے ہیں۔اور جس قد ران کےوظا کف شربامقرر ہیں اور بوجه اکثر اوقات مشغول رہنے کے امور دینیہ میں جس قد رمستحق میں اگر ان کوند دیا جائے تو قیامت تک اس کے لینے کے وہ حق دار میں۔ اورا سے ان کے حقوق کوزیا دہ یا کل کے روکنے والے قیامت تک دین دار۔ اور پہلی نا بت ہو چکا کہ جس تھم کے مال بیت المال سے علماءُ طلباء فضلا مستحق میں اس تھم کے مال ہے مسجد بھی بناسکتے میں ۔اورمسجد کےمعمالے اور شعار رہمی اس سے خرچ کر سکتے ہیں۔ چنانچے جنہوں نے مال بیت المال سے وقف کرنے کو مجھے لکھا ہے اس کے بھی معنے میں کہ معمالے مطبین پر اگر وقف کیا جائے چونکہ وہ مال مصالح ِ مسلمین کے داسطے مخصوص سے جامز ہے۔اور جنہوں نے بیت المال سے وقف کرنے کونا جامز اورو قف غیر صحیح الکھا ہے اس کے بھی معنی ہیں کہا ہے وقف میں شروط واقف آگر معلوم بھی ہوں ان کالحاظ نبیں کیا جا نا۔ اور آ مدنی ایسے اوقاف کواگر وہ مخصوص کسی مسجد یا خانقاہ کے ساتھ بھی ہوں مصالح مسلمین سے نہیں روکا جانا تو ب امراجيمي طرح واضح بهوكيا كه جهال افطاري صأنميين رمغهان كواورتفسيم تثريني كوحتم قرآن كي شب مي على هذااور جن اموركوموجب مصلحت بلِ اسلام اوربا عشير تى نمازيان مسجديا باعتبار عرف مام كي بيحية بول اورفى الواقع ان امور من مصلحت ورقى الل اسلام اوررويق اسلام اورا بل اسلام ترساجوتو بلاشبه آمد في اس متم كاوقاف س اليے امور من صرف كرنا بھي جانز ہے۔

الله المستحمل المواب بغرض تو في وافادهٔ ساملين اوقاف بذكوره چند روايات وخروريه اور لكه دينا مناسب معلوم اونا بعد المرابي المر

ہوتو بعدہ معمالے ضرور یہ مسجد میں کہ وہ امام اور خطیب اور مدرس اور روشنی کرنے والے فراش اور موؤن اور ناظر میں اور تیمتِ قلدیل اور تیل اور فرشِ بوریہ وغیرہ اور وضو کا پانی بھرنے والے ان معمارف میں خرچ کیا جائے چنانچے صغیر ۲۱۵ جلد خامس البحر الرائق میں ہے

فتحصل ان الشعائر التى تقدم فى الصرف مطلقا بعد العمارة الامام والخطيب والممدرس والوقاد والفراش والموذن والناظر و ثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء واجرة حمله و كلفة نقله من البئر الى الميضاق البئر الى الميضاق الرجمة الحمل يه على تعمير وقف ك بعد فن شعار بروقف كي تدفى كرفي كرفي كرفي وقف كياجا عكاده يسين (۱) امام (۲) خطيب (۳) عدرس (۲) برائ جلافي الافي والا (۵) مفي بجها في والا فادم (۲) محران (۷) بالم الله في تيت كما تعدوضوك بافي كي تيت لل اور جنائيون كي تيت كما تعدوضوك بافي كي تيت الله المردي المردي

اورچونکدونف بیت المال سے علماء فضلاخواہ وہ واعظ ہوں یا مفتی یا مدرس ہوں یا امام اور موؤن اور سادات کرام بھی حقدار ہیں۔ بعد امام وموؤن کے اگر آمد نی سب کو کافی ند ہو سکے ان سب میں جوزیا وہ حاجت مند ہوں ان کا وظیفہ دیا جائے اور اگر حاجت مندی میں سب مساوی ہوں تو باغتبار مر تبدد نی کے جس کا مرتبہ ہوا ان کومقدم کیا جائے۔

كما في صفحه ١٨٨ من الحموى شرح الاشباه المطبوعة في مطبع نول كشور حيث قال و اذا عجز الواقف عن الصرف الى جميع المستحقين فان كان اصله من بيت المال روعى فيه صفة الاحقية من بيت المال فان كان في اهل الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال و من ليس كذلك فقدم الاولون على غيرهم من العلماء و طلبة العلم و آل رسول الله شكية و ان كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الاحوج فالاحوج

فان استووا في الحاجة قدم الاكبر فالاكبر فيقدم المدرس لم الموذن لم الامام لم القيم الله الربية المال يربية المال يربية وتف كنده بب تمام ستحقين برخرج كرنے يربية بالا الله بوتو الربية المال يربية بول المواسطة المحال المواسطة الموا

ک دوم بیرکہ ن کوبطریق اسانت اور عزت اسلامی کے بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا ہے آگر وہ مرجا کمیں ان کا وظیفہ دیا جاتا ہے آگر وہ مرجا کمیں ان کا وظیفہ بعینہ جومقر رتھاوہ ان کے بیٹوں کو دیا جائے گا۔ کووہ سغیر الس بی ہوں۔ آگر وہ باپ کے طریقہ پر چلیں یا مشخول تھے ہا کا من الجذء الاول لفتاوی الحامدية

قال مولانا العلامة صاحب الخزانة نا قلاعن مبسوط فخر الاسلام بنص و اذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع و اعتزاز الاسلام كا جراء الامامة و التاذين و غير ذلك مسما فيه صلاح الاسلام والمسلمين و للميت ابناء يراعون و يقيمون حق الشرع واعزاز الاسلام كسايراعي و يقيم الاب فللامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع و انجبار كسر قلوبهم والامام مربى فحلف الموتى باذن الشرع والشرع امر بابقاء ما كان على ما كان لا بناء الميت لا غيرهم قلت هذا مويد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصر و الروم المعمورة من غير نكير من ابقاء ابناء الميت و لو كانوا صغارا على وظائف ابائهم مطلقا من امامة وخطابة و غير ذلك و امضاء ولى ولو كانوا صغارا على وظائف ابائهم مطلقا من امامة وخطابة و غير ذلك و امضاء ولى

العلماء و مساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم و قد افتى بجواز ذلك طائفة

من أكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم! والله أعلم

(ترجمہ: مولانا علامه صاحب خزاند نے معمود افخر الاسلام العمال كركے يوں لكھا كرجب و الحض مرجائے جس کا وظیفہ آق شرع اور اعزاز اسلام کی خاطر بیت المال ہے متعین ہومثلا امامت اورا ذان اور اس کےعلاوہ دیجہ۔ مناصب بن میں اسلام اور سام سلمانوں کی بھلائی ہواورمر نے والے کے بیٹے ایسے ہول بوشر میت مطہرہ کے حق اوراسلام كاعزا زكواى طرح قائم ركيس اوراس كى رسايت ركيس جس طرح كدباب كياكرنا تعاتو امام ير لازم ہے کہ باب کا وظیفہ میت کے بیٹوں کود سے نہ کہ اوروں کو کیوں کہ ایسا کرنے سے شریعت کا مقصود حاصل ہوجائے گا اور ان کے ٹوٹ ہوئے دلول کو جوڑنے کا سامان پیدا ہوگا۔امام اور حکر ان مرلی ہوتا ہے۔ جیٹا مرنے والوں كاجا تشين شريعت كے كلم كے ساتھ ہونا ب\_اور شريعت نے بينوں كے ليے جو پہلے تمااے اى طرح باتی رکھنے کا تھم دیا ہے۔ اس نے غیروں کو دینے کا تھم نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں اس جزئے کا تدرمین شریفین مصراورروم معمورہ کے وف سے ہوتی ہے۔جس سے کسی کوا تکارنبیں۔ کمرنے والول کے بیٹول کوان كاباء واجدا دكامامت خطابت وغيره كے وظاكف ير برقر اردكماجائے گااگر جدوه كم عمر بول \_ نيز تقر ري كا فیصلہ کرنے والا ان کواس وظیفہ کے لیے فارغ رکھنے کا تھم جاری کرے گا۔وروالد کے مرنے کے بعد بیٹوں کو اس منصب برباتی رکھاجائے۔ بیالک پیند بدہ اور مقبول عرف ہے۔ کیونکہ اس میں علمائے کرام کی اولاد کے ليعطيات جيں اورعكم ميں مشغول رہنے جي ان كى كوشش كرنے براندا دوامانت ہے۔ كابر فضلاء كى ايك المي جماعت نے اس كے جواز كافتو ى صادر فر مايا ہے جن كے فقاوى كى جانب رجوع كياجانا ہے)

حوده العبدالراجي دئمنة رببالقوي ابوڅمرڅمد دبيرا رغلي الرضوي الحقي "مفتی جامع مسجدا کبرآ با د ﴿ فَوَى نَمِر 151﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ دیا ست الور شعل ریلو ہے اسٹیٹن موضع قتلی کھورہ کلب سرک کی میر باغیان کی ہے۔ ب مہادانہ والی الور نے ایک سرک جد بد موتی ڈوگری ہے رہت کو نظالی ہے۔ داغ نیل بھی ہوگئی ہے۔ اس سرک ہیں یہ میرا گئی ہے اس میر کومیادانہ صاحب شہید کرانا چاہتے ہیں۔ اور میر کے خالی کر دوور ندسر اوار ہوں گے۔ اور میر کا میر کے خالی کر دوور ندسر اوار ہوں گے۔ اور میر کا معرفت انجینئری تخید بھی را لیا ہے کہ میا تو ایک ماہ کے اندر خالی کر دوور ندسر اوار ہوں گے۔ اور میر کا معرفت انجینئری تخید بھی کرالیا ہے کہ تم کورو پیٹر زاندہ ل جائے گا۔ اس دو پیدے دیگر میر تھی کرالی ہے کہ تم کورو پیٹر زاندہ ل جائے گا۔ اس معاملہ ہیں کوشش کی جائے کہ دائی میں میر ہواد سے وہ الاگٹ میر ہے کہ وہ تی بین ہوگئی۔ اگر اس معاملہ ہیں کوشش کی جائے کہ دائی میں میر ہواد سے تو یہ بات شریعت میں جائز ہے این ہیں جائی ہا اس کے معاوضہ ہیں دو پیدرائی ہے۔ لکر دیگر میر ہوائی جائے کہ وہ اور چو تکہ دائی نے میرسر کہ ہیں کرلی ہے اس لئے پختانا ممکن ہے۔ خوالی جائے وہ این اور چو تکہ دائی نے میرسر کہ ہیں کرلی ہے اس لئے پختانا ممکن ہے۔ عبد الرحن امر خان العلی خان از الور

الجواب وهر المرفق للصراب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

قول تحقیق اور مفتی باتو بھی ہے کہ وقف اپنی جگہ سے نہ بدلاجا نے اوراس کا معاوضہ ندایا جائے۔ خاص کر مسجد کہ اس کو اپنی جگہ سے کسی طرح نہ ہٹانے دیا جائے کو دوسری جگہ اس سے بہتر اور نافع ہو۔ ہلتہ ہاں اس صورت میں مغما نقہ بیس کہ وہ محص بے کاررہ جائے۔ اور لوگ فالم اس کی لکڑی پھرائے کام میں لانے لگیس۔ چنانچے صفحہ کام شامی میں ہے:

قال العلامة البيري والحاصل ان الاستبدال اما عن شرط الاستبدال اولا عن شرطه فيان كان لخروح الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي ان لا يختلف فيه و ان كان لا لذالك بل اتفق انه امكن ان يوخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغى ان لا يجوز لان الواجب ابقاء الوقف على ماكان عليه دون زيادة لانه لا موجب لتجويزه لان الموجب في الاول الشرط و في الثاني المضرورة ولا ضرورة في هذا اذلا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان ال

(ترجمہ: علامہ بیری دہت اللہ علیہ فر ملا طلاصیہ ہے کہ وقف کونیہ بل کرنا او تیہ بل کرنے کی ترط کے ساتھ ہوگا او تھا کونیہ بل کرنے کی ترط کے بغیر ہوگا ۔ گریتیہ بل کرنا ترط کی بناپر ہواؤ وقف کوان لوگوں کے نفخ اٹھا نے سے فارغ کر نے کے لیے ہوگا جن پر وہ وقف ساتھ اس صورت میں مناسب بی ہے کہ اس کے عدم جواز میں اختلاف نہ ہو اورا اگر بیتیہ بل کرنا اس لیے نہ ہو بلکہ ا تفاقی طور پر پیش آ جائے اور بیمکن ہو کہ اس کی تیست ساس سے بہتر بین کرنا اس لیے نہ ہو بلکہ ا تفاقی طور پر پیش آ جائے اور بیمکن ہو کہ اس کی تیست ساس سے بہتر ماصل کی جا سے اور ساتھ بی اس فائدہ بھی اٹھلا جا سکتا ہواؤ مناسب بی ہے کہ بیصورت جائز نہ ہو کہ لازم ہے کہ وقف کوائی اس فائد میں فرورت بیں کہ مناسب بی ہے کہ وقف کوائی اس فائد سی برقر اور کھا جائے ہیں نے اور موجودہ کوئی سب موجود تبیل ہے کہ کہ کہ ماصورت میں فرورت ہے اور موجودہ مورت میں فرورت ہے اور موجودہ مورت میں فرورت ہے اور موجودہ ہو گائی کی طرح مورت میں فرورت ہے گائی کہ اس ساسلی صالت پر باقی رکھیں گے )

مکان نہ ہوتو اس کی قیمت لے کرمتو لی کو جائز ہے کہ دومر کی جائے ہے اور ایعید اس مکان کو بوض اس وقف مکل نہ ہو اس کی تیمت اگر وہ طالم تا صب دے قو متو لی کو جائز ہے کہ اس مکان کو بوض اس کو جوش اس کو جو سے کراس کو وقف علی اسلیس بیمٹ نماز بی گائی کے داسلے کراس کو وقف علی اسلیس بیمٹ نماز بیج گائی کے واسطے کرے تا کہ اس کو تا موس کے اور اس کو گوائی موس سے کراس کو وقف علی اسلیس بیمٹ نماز بیج گائی کے واسطے کرے تا کہ اس کو تا موس کے اور موسل کے کارس کو تھے گئے۔

كما هو ظاهر من رواية الشامي المذكورة في صفحه ٢٦ ٣ حيث قال رحمة الله في شرح رواية الدر ولا يجوز استبدال العامر الافي الاربع ٢٦

جلد ۳٬ صفحه ٬۳۲۷ مطبوعه مکتبه رشینیه کوئنه

رد المحتار :

ا المحدد المدر المدرسية وميتها وميتها

<sup>&</sup>quot; الدر المختار مع رد المحتار : جلد "" صفحه" ۱۳۲۱"

مطبوعه مكتبه وشيليه كوئته

### (ترجمه: آبادوقف كومرف جارصورتون مين تبديل كيا جاسكتا ب)

قوله في اربع بعد ذكر الاثنين الثالثة ان يجحده الغاصب ولا بينة اى وارادها دفع القيمة فللمتولى اخذها ليشترى بها بدلا ءا

(ترجمہ جمرف چارصورتوں میں تبدیل کیاجا سکتا ہے دوصورتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا تیسری صورت یہ ہے کہ ناصب اس کا انکار کر دے اور کولی کواہ بھی موجود نہ ہونیز وہ اس کی قیت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو متولی کے لیے اے وصول کرنا درست ہے تا کہ اس کے ساتھاس کا بدل فرید لے)

اور جب میرخراب ہوجائے اور لوگ نمازی صفر والے وہاں سے اجر جا کیں آو اندری صورت اس کا سامان دوسری میریش لگانے کی اجازت صراحة موجود ہے چنانچے صفحہ ۲۹ مسطر ۲۶ جلد سوم شامی مصری ہے

والذى ينبغى متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد او حوض كما افتى به الامام ابو شجاع والامام الحلواني و كفى بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد أو غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل باخذ انقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذالك اوقافه باكلها النظار او غيرهم و يلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج الى النقل اليه قبله "

(تر جمہ: مجدیا حوض میں فرق کے بغیر نقل میں فہ کورہ بالامشائ کی ابتاع مناسب ہے۔جیسا کہ امام ابو شجاع رحمۃ اللہ علیہ نے فتو ی دیا ہے ان کی سر داری اوروں سے مستعنی کر دینے والی ہے۔

اللہ بالخصوص دور حاضر میں کیوں کہ مجداوراس کے علاوہ دیجہ اوقاف مثلاً سرائے یا حوض کو نعقل نہ کیا جائے تو اس کا ملبہ چوراورز ہر دی کرنے والے لوگ لے جائیں گے جیسا کہ مشاہدہ میں آیا ہے۔ بہی حال اوقاف کا بہیں متولی اورد تجرافراد کھا جاتے ہیں۔ نعقل نہ کرنے سے دوسری مجدجس کو اس سامان کے نعقل

راً ودالمحتار: جلد ٣ صفحه ٢٢٢١ مطبوعه مكتبه وشيئيه كوئته

<sup>.</sup> و دالمحتار: جلد ۳ صفحه ۳۲۵ مطبوعه مکتبه وشیدیه کوئته

کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ویران ہوجاتی ہے)

و نقل في الذخيرة عن شمس الاتمة الحلواني انه سئل عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس عنه هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر فقال نعم و مثله في البحر عن القنية و للشر بنلالي رسالة في هذه المسئلة اعترض فيها ما في المتن تبعا للدر بما مر عن الحاوى و غيره ثم قال وبذلك تعلم فتوى بعض مشائخ عصر نابل و من قبلهم كالشيخ الامام امين الدين بن عبد العال والشيخ الامام احمد بن يونس الشبلي والشيخ زين ابن نجيم والشيخ محمد الوفائي فمنهم من افتى بنقله ونقل مائه الى مسجد آخر ا

ترجمہ: فغیرہ ٹی ہے کہ حضرت ٹمس الائمہ طوائی دہمۃ اللہ علیہ سالیہ ویران میحہ یا ٹالاب کے بارے ٹیس ہو چھا
گیا جس کی غرورت باتی نہیں دہی ۔ کی فکہ لوگ اس کے اورگردہ متفرق ہوگئے ہیں۔ کیا قاضی کے لیے جائز ہے
کہ اس کے اوقاف کو دوسری میحہ یا دوسرے دوش پر صرف کردے اتو انہوں نے جواب دیا بال بحر ٹیس تغیہ سے ای طرح لکھا ہے۔ علامہ شرنبلالی دھمۃ اللہ علیہ کا اس بارے ٹیس ایک دسالہ ہے۔ جس ٹیس المدری انتباع ٹیس مثن ٹیس فرح مسئلہ پر اعتر اش کیا ہے۔ جیسا کہ حادی وغیرہ وسے حروی ہے۔ پھر فر ملیا اس سے تم کو دورِ حاضر کے بعض مشائح فی مشائح کرام مثلاث کے بین اللہ بن بن عبد الحال دھمۃ اللہ علیہ مصفرت شیخ اجمہ بن ایوس ٹیلی دھمۃ اللہ علیہ شیخ زین بن تجمیم دھنے گئے دین ایوس ٹیلی دھمۃ اللہ علیہ شیخ زین بن تجمیم دھنے ورشیخ می ابو و فالی کی مجارے وقتی کی محارے کو دی کاعلم ہوگیا ہے۔ بعض علما ہے نے مسجد کی مجارے کو تھی کر نے اور بعض نے اسے اور اس کے مال کو دوسری میحہ کی طرف ختی کر دینے کا تھی دیا ہے )

حوره: العبدالعاص ابوتمرتمدد بدارعل

00000

# ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 152﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں کہ جومبحدا کے صورت میں ہو کہ دونوں جانب ایک دوقبر یں ہوں نہ کہ مقبرہ اس کے کشادہ کرنے کے داسطے قبری اندر مبحد کے لینا ہر ضاور غبت مالک ذشان وقبور جائز ہے یا کہ نہیں؟

۱ افر وری ۱۹۱۹ء میں اندر مبحد کے لینا ہون اور کی ۱۹۱۹ء میں الاولی ۱۳۳۲ اس

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما

تبرستان كاعترالضر ورت مجد بنايها جائز ــــكما هو ظاهر من رواية البحر حيث قبال ابن نجيم رحمه الله في صفحه ٢٥٥ من الجزء الحامس للبحر الرائق في آخر كتاب الوقف

مقبرة للمشركين ارادوا ان يتحذوها مقبرة للمسلمين لاباس به ان كانت قد اندرست النارهم فنان بقى شيء من عظا مهم تنبش و تقبر ثم تجعل مقبرة للمسلمين فان موضع رسول الله عليه كان مقبرة للمشركين فنبشه و اتخذه مسجداء ا

﴿ (ترجمہ: مشرکین کے قبرستان کو اہلِ اسلام مسلمانوں کا قبرستان بنانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ ان کے نشانات مٹ چکے ہوں۔ اگر ان کی چھے ہڑیاں باتی ہوں تو ان کو کھود کر دن کر دیا جائے گا۔ س کے بعد اے مسلمانوں کا قبرستان بنالیا جائے گا۔ کیونکہ حضور نبی اکرم ﷺ کا مقام مبارک مشرکوں کا قبرستان

را البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۲۵۵ دار المعرفه بيروت

تما-آب نے اے کھودد ما اوراے مجدقر اردے دما)

مَّر مسلما نوں کوایسے قبر ستان کی نسبت جس میں کو کوں نے دفن کرنا چھوڑ دیا ہوکوئی صرح کروایت نہیں ملتی کہاس کامسجد جنا تبور کو کھود کریا بغیر کھود ہے جائز ہے۔ بچواس روایت کے جس کوعلا مدائن نجیم رحمہ اللہ آخر باب الوقف فصل احکام المساحد صفی ۲۵۴ جلد خامس بح الرائق میں تجریفر ماتے ہیں:

وفى الحانية امراة جعلت قطعة ارض مقبرة و اخرجتها من يدها و دفن فيها ابنها وهـ ذه الارض غير صالحة للقبر لغلبة الماء عليها قال الفقيه ابو جعفر ان كانت الارض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لفساد هالم تصر مقبرة و كان للمرأة ان تبيعها واذا باعت كان للمشترى ان يرفع الميت عنها او يامر يرفع الميت عنها ا

(ترجمہ: فاوی خانیہ میں ہے ایک عورت نے زمین کے ایک کو ہے کو قبر ستان بنایا اے اپ بھندے باہر کردیا۔ نیز اس میں اس نے ابنا بیٹا فن کر لیا لیکن ریز مین قبر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں کہ اس پر پانی نالب ہے۔ حضرت فقیہ ابوجھ فردتمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر زمین کا میر حال ہے کہ لوگ اس میں اپ مردے فن کرنے کی رغبت نہیں رکھتے کیوں کہ وہ زمین فراب ہے تو وہ جگہ قبر ستان قرار نہ پائے گی عورت کو اسے فروخت کرنے کا اختیار ہے۔ اور جب اس نے فروخت کر دی تو فریدار کو اجازت ہے کہ مردے کو وہاں سے اٹھادے یا نکال لینے کا تھم دے)

الله جس سے ظاہر ہے کہ جہاں ایک دوقر کھی بنیت قبرستان بنانے کی بنادی جا کیں اورلوگ کی وجہ خاص سے وہاں فن کرنا چھوڑ دیں تو اس کے مالک کواس کا فروخت کرنا جارز ہے۔ اور مشتری کو اختیار ہے کہ میت کو وہاں سے نکاوا کر دوسر سے گھر فن کروادیں ۔ لہذا اندریں صورت جب خود مالک زیان معد تجورزین کو بر ضاور غبت مسجد کے واسطے دیتا ہے اور وہ قبرستان بھی نہیں ہے اور نہ وہاں سردے فن کے جاتے ہیں زیان فیکورہ کو مسجد میں داخل کر لیما بلاشبہ جار معلوم ہونا ہے۔ گرمیت کی لاش اگرنا زہ قائل فن کرنے کے اس کی جگہ ہیں ہے وہاں سے داخل کر لیما بلاشبہ جار معلوم ہونا ہے۔ گرمیت کی لاش اگرنا زہ قائل فن کرنے کی سی کی جگہ ہیں ہے وہاں سے

راً البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۲۷۵ ° دار المعرفه پيروت

نکال کر دوسری جگہ وفن کر دی جائے اور بعد وفن میت مومن کا قبرے نکا اناا کر چینا جائز ہے ﷺ مربعد رجائز ہے۔ چنا نچے صفحہ ۱۸ اسعاف فی احکام الاوقاف میں ہے:

و اذا دفين السميست في مكان لا يجوزلاهله اخراجه منه طالت المدة او قصرت الا بعذر وهو ان تكون الارض مغصوبة و نحوه ا

﴿ ترجمہ: مردہ جب کی جگہ دفن کردیا گیا تو اس کے الل وعیال کو اے وہاں ہے تکا لیے کی اجازت نہیں
 ہے۔ مدت خواہ درا زہوچکی ہویا کم ہاں عذر کی بناء پر مردہ کو ذکال سکتے میں کہ زمین فصب شدہ ہویا اس طرح
 کا کولی اور عذر ہو)

اللہ المنی میت پر انی خواہ نی اس کا قبر سے نکا لنا جائز نہیں سراس عذر سے کہ چبر أاگر میت کسی غیر کی زمین میں ا میں دفن کر دی جائے اور صاحب زمین اس کونکلوائے اور اگر نہ نکلوائے تو صاحب زمین کو قبر برابر کر کے اس پر بونا جو تناہمی جائز لکھا ہے۔ چنا نچے صفحہ ۱۸ اسعاف میں ہے

و لو دفن في ارض رجـل بـغيـر اذنه للمالک الامر بالاخراج منهاوله الترک و تـــوية الارض و زرعهاء ً \_\_

(رَّ جمه: اَكْرَكِی خُصْ كَی ملکیتی زین میں بغیر اجازت کے مردے کو دُن کردیا گیا ہو مالک کوحی حاصل ہے کہ اسے دہاں سے نکال لینے کا تھم دےیا ہے وہیں دُن رہنے دے اورز مین ہوار کرکے بیتی باڑی کرے) اسے دہاں سے نکال لینے کا تھم دےیا ہے وہیں دُن رہنے دے اورز مین ہوار کرکے بیتی باڑی کرے) با تکہ حد سب صحیح میں ہے کہ آگ کی چنگاری جو کپڑے کوجلا کر پارنکل جائے پر جیمنا بہتر ہے بہ نبست اس کے کہ قبر پر جیٹھے۔

چنانچ صفی ۱۳۱۳ جلداول مسلم شریف میں ہے

عن ابي هرير ة قبال قبال رسول الله سُنَطِيَّة لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق

وأسعاف في احكام الأرقاف صفحه

<sup>.</sup> اسعاف في احكام الأرقاف صفحه

ثيابه فتحلص الى جلد خير له من ان يجلس على قبر را

انگارے پرابیٹھ جائے وہ اس کے کپڑول کوجلا کراس کی جلدتک بھی جاتے ہے نے فرمایاتم میں کوئی شخص اگر آگ کے انگارے پرابیٹھ جائے وہ اس کے کپڑول کوجلا کراس کی جلدتک بھی جائے تو بیاس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی قبر کے اور بیٹھے )

اہذااس مدینے کواس روایۃ نے کور کا سعاف کے ساتھ ملاکرد کھنے ہے بی مطوم ہوتا ہے کہ قبر کا نشان سلامیا ہے تو بھورت عدم مرسلہ ہوتا اس کا نشان مٹادیا جائے تو اس پر چلنا چرنا ہوتا تھ جائز ہوجا تا ہے۔ ورصد ہے تخصوص ای حالت کے ساتھ ہے کہ جب نشان قبر موجود ہوا وراس کا مثانا جائز نہ ہو۔ اور خلام ہے کہ صورت نہ کورہ میں ہوجہ تگی میجدا می تخت خرورت واقع ہے کہ جب نشان قبر کر جس کی وجہ ہے جبراً تیمت بازاری دے کرنہ کہ وہ تیمت جو بھورت چبر مالک زمین طلب کر ہے جس کو تمن کے جس دوم ہے کہ خت معقد نہیں ہوتی۔ کہ جس کی وجہ سے جبراً تیمت بازاری دے کرنہ کہ وہ تیمت جو بھورت چبر مالک زمین کا مناسب کر ہے جس کو تمن عقد نہیں ہوتی۔ کہ جس دوم ہے کہ ذمین کا مناف والم اللہ تو اس کی قبت مطلوب ہے کہ جو بلا شہر حرام علاوہ ہے گئی ہوئے۔ کہ بازادی کی زمین وغیرہ وخرید نا اوروہ بھی اسکی تیمت پر جواس کی قبت مطلوب ہے کہ جو بلا شہر حرام ہے۔ گر بموجہ کلا پہشر جب کے۔

🖈 الضرورات تبيح المحطورات."

(ترجمه: خرورتی حرام کومباح کردیجی میں)

منقوله الاشاءدا لنظائر علامه المكني رحمه الله باب بناء المساحد اسعاف كة خرصفية المعن تحريفر ماتع إن: -

و لو ضاق المسجد على الناس و بجنبه ارض ملك لرجل توخذ بالقيمة كرها دفعا للضرر العام و يجبر الضرر الحاص بالقيمة "وهكذا في البحر والشامي

اً صحيح مسلم: جلدًا صفحه ٣١٢ - نور محمد اصح المطابع كراچي

الاشباه والنظائر: جلداول صفحه ۱۱ مطبوعه ۱۵ و الفرآن والعلوم الاسلاميه كراچي

را اسعاف في احكام الاوقاف صفحه مطبوعه

(ترجمہ: مسجد لوگوں پر تنگ ہوگئی۔اوراس کے ایک طرف زمین ہے۔جو کی آ دمی کی ملکیت ہے تو وہ زمین مام فقصان کو دور کرنے کے لیے قیمت کے ساتھ چراخریدی جائے گی۔اور خاص مالک کے فقصان کو قیمت سے یورا کیا جائے گا۔ کیحرالرائق اور شامی میں ای طرح ہے)

ہ اور باوجود یکر مسجد کے بنچیا اوپر واقف تک کواپٹی سکونت کے واسطے مکان بنانا بالا تعاق قبل بناءِ مسجد یا بعد بناءِ مسجد قطعانا جائز ہے اور منع ہے اس مسجد پر حکم مسجد نافذ ہونے سے اگر قبل بناءِ مسجد واقف بھی بنالے۔ کمافی اسعاف صفحة ۲۲

و لو اتخذ مسجد ا وتحته سرداب او فوقه بيت اوجعل وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول والصلوة من غير ان يفرز له طريق لا يصير مسجد او يورث عندا

(ترجمہ: کی شخص نے میحہ بنوانی اس کے پنچے نہ طانہ ہے۔ یا اس کے اوپر کسی کا ذاتی گھر ہے۔ یا رہنے کے گھر کے درمیان میحہ بنوانی۔ اور لوکوں کواس میں آنے اور نماز اداکر نے کی لوکوں کواجازت دے دی کیکین اس کا رستہ علیجہ دنیں کیاوہ میجر نہیں نی بلکہ اس کی وراشت قراریا ئے گی)

الله المرام محد رحمہ اللہ وامام ابو بوسف رحمہ اللہ نے جب رے اور بغداد میں تکی زمین مے حدد کھی اللہ علیہ محد رحمہ اللہ علیہ محد اللہ علیہ محد اللہ محد ورات تبیع المعدد ورات کے بواز مکان سکونت کا متحد کے بیجا وراور فتوی نافذ فر مایا ندکہ بلاضر ورت شاقہ مطلقا کما فی صفحة ۲۳ من الاسعاف

و عن محمدلما دخل الرى اجاز ذالك بكل حال و عن ابي يوسف مثله لما دخل بغداديًا

الله عليه جب بغداد آئے تو انہوں نے بھی ای طرح فر مالی) الله علیه جب بغداد آئے تو انہوں نے بھی ای طرح فر مالیا)

وأسعاف في احكام الاوقاف صفحه مطبوعه

> چنانچ جلددوم بخاری شریف میں ہے: قال رسول الله شکستے :

ا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوارا وجد: حضرت رسول كريم عبينة الله في اليهود يون اورنيما يون إلله تعالى كي لعنت بوء انهون في الي

ا بنیائے کرام علیم السلام کی تبور کو بجدہ گاہ بنالیا ہے آپ علیہ ان کے برے اعمال سے است کو ڈرار ہے تھے )۔

اس واسطے کہ علامة سطلانی رحمۃ اللہ نے بیضاوی تسطلانی میں اور شخ عبد الحق محدث دبلوی رحمۃ الله الله لمعات میں آو رکیشتی سے نقل فر ماتے میں الله کہ قبر کو مبحد بنانے کے بید معنے میں کہ قبر کو قبلہ بنایا جائے ۔ اور قبر کی تعظیم مقصود ہو۔ اور قبر کی طرف بلا تجاب دیوا روغیرہ تجدہ کیا جائے ۔ اور صورت ندکورہ میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی امرامور ندکورت نبیل یا یا جاتا ہے۔

چنانچهاستاذی ومولانی مولانا احماعلی صاحب مرحوم ومنفورسهار نیوری نثرح حد به به ندکور میں حاشیہ

ا صحیح بخاری: جلد ۲ صفحه ۲۳۳۹ حاشیه ۸ مطبوعه دور محمد اصح المطابع کراچی

بخاری شریف پرتسطلانی اور لمعات سے تحریر فر ماتے ہیں۔

قوله محدرنا ما صنعوا من اتخاذ المساجد على القبور قال البيضاوى لماكانت اليهود و النصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشانهم و يجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلوة تحوها واتخذوها اوثانا لعنهم و منعهم عن مثل ذالك فاما من اتحذ مسجدا فى جوار صالح و قصد التبرك بالقرب منه لاالتعظيم ولا التوجه نحوه فلا يدخل فى ذالك الوعيد و فى اللمعات قال التوريشتى فاما اذا وجد بقربها موضع بنى للصلوة اومكان يسلم فيه المصلى عن التوجه الى القبور فانه فى فسحة من الامرا

(ترجمہ: قولہ: ہم کوان کے ہرے اعمال سے ڈرار بے تھے کہ انہوں نے قبروں کے وہم میریں بنالیں تھیں۔
علامہ بیفا وی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا یہو دی اور عیسانی انبیا نے کر ام علیم السلام کی تبورکوان کی شان کی تعظیم کے
لیے بجدہ کیا کرتے تھے انہیں ابنا قبل قر اردیتے کہ نماز غیرہ میں ان کی جانب رخ کرتے تھے انہوں نے ان
تبور کو قبلہ بنار کھا تھا۔ آپ نے ان پر لعنت فر مائی اور اہل ایمان کو ایسا کرنے سے منع فر مایا۔ ہے لیکن آگر کوئی
شخص کمی نیک آ دی کی قبر کے قریب میر بنائے اور اس کے قریب سے ہرکت کے صول کا ارادہ کرے ندالوی
تعظیم اور ندبی اس طرف رخ کرنے کی نیت ہوتہ وہ اس و عید نبوی میں داخل نہیں ہے کہ حاص التی علیہ جو جہاں نماز
علامہ تو رئیشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اگر قبروں کے قریب میر کے لیے جگہ بنادی جائے یا ایکی جگہ ہو جہاں نماز
کی کارخ تورکی جانب ہونے بحق ہو وہاس نماز اوا کرنے کی مخوائش ہے ) فتظ

حوده. العبدالرا کی دیمة رسالقو ی

00000

# ﴿ نُوَى ثَبِر ... 153﴾ سوال

ا أكر چبوتر ه موقو فه على المسجد مسجد سے اتنى دور ہوكہ بچے میں رسته آجائے اور بانی مسجد نے اس کو مسجد اس فرض ے بنوایا ہو کہ گرمیوں میں اس پر نماز پر مطایا کریں۔ اس پر نواب نماز کا تنابی ہوگا جتنام ہو میں ہوتا ہے یا کم؟ ۲۷رجپ۳۳ھ

### الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

معید بی کے برابر ثواب ہوگااس واسطے کہ بوید نیب فدکورہ کے بانی معیدے وہ بھی معیدے سے جنانچہ صغیہ۳۵۵ جلدخامس سالم کیریہ میں ہے

و في صلوة الاثر قال سالت محمدا رحمه الله تعالى عن دكان اتحذ للمسجد وبيشه بيسن المسجدطريق وهوناء عن المسجد ليصلي عليه في الحر ايضا غف فيه الاجر كما يضاعف في المسجد قال نعم كذا في الذخيرة ا

ار جمد : صلوة الارش ي كرش في معرت الم محد رحمة الله عليد الكه چور ع كر بارك من يوجها جے مجد کے لیے بنایا تھامسجدا وراس کے درمیان ایک راستہ ہے اور پہنچور مسجدے دورے اوراے اس کیے بنلا تھا کہوہ وہاں گرمی میں نماز اوا کی جائے کیااس جگہ نمازیر سے سے استے گنا زیادہ تواب ملے گا جتنا کہ تواب مجد مل ملائے والے نفر مایال بد فره مل ہے)

حوده العبدالراحي رهمة ريالقوي ابو محر محد دید ارعلی الرضوی انحفی مسجد حامع ا کبرآیا د

#### 00000



/ara 24-15

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 154﴾

سوال

جوافتاص کسی مسلمان کی موروثی طلبت کووقف کرانے پر آمادہ ہوں اور جموئے ہے واقعات کھڑ گھڑ کرسامۃ الخلائق کے ساتھ عدالت کو بھی مغالطہ بس ڈالنا چاہے ہوں ان کے لیے کیا تھم ہے؟۔

### الجواب

جوكى كامال تلف ياحق تلفى كراع اس كراسط وعيدنارب مشكوة شريف من بروايت مسلم شريف

ے:

المجنة فقال له رجل و ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله على قال ان كان قضيها من اداك المجنة فقال له رجل و ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله على قال ان كان قضيها من اداك المجنة فقال له رجل و ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله على قال ان كان قضيها من اداك الرجمة: في اكرم شيئية في في ما المجمع في المحتمل في ا

حوده . العبد الرائی دخمة ربدالقوی ابوچم محمد دیدا رعلی الرضوی . حامع مسحدا کیرآ ما د



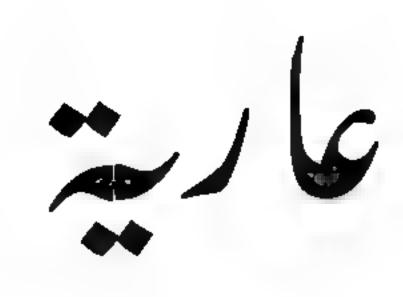

......

## ﴿ فَتُوكَىٰ تَمِيرِ ..... 155﴾

موال

(۱) کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیور چڑھاداشو ہرکے باپ نے پہنا دیا تھا۔ س کووہ کبنسہ دالیس لے سکتا ہے یا اس میں تر کہ جاری ہوگا۔ کیوں وہ مستعارتھا۔

(٢) مساة نے وقت وفات تو ہر اپ ال تمن بحالی اور ایک بهن چیوڑے ہیں

(۳) دفتر کے باپ نے وقت نکاح دوسورو پیدکا زیوردفتر کو پہنایا اوراعلان کیاتھا کہا س کودیتا ہوں ابذااس زیور کے تعلق شرع شریف کا کیاتھم ہے؟۔بینو او تو جروا

سائل وزیر خان صابن کر ۱۵ گره

الجواب وهر المرفق للصراب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

جوزیور چ مادا شوہر کے باپ نے بہنا دیا تھا اس عبارت سے امر ظاہر ہے کہ دہ زیورا س متم کے مہر سے تھا جو ما دہ وحر فاشا دی کے دن بوقت شاح شوہر کابا پ یا شوہر کے ہز رگ عرفا دولین کوشا دی کے کپڑوں کے ساتھ دولہا کی طرف سے بھیجا کرتے ہیں۔ جس کو ہمارے عرف میں بُری کہتے ہیں۔

کے ساتھ دولہا کی طرف سے بھیجا کرتے ہیں۔ جس کو ہمارے عرف میں بُری کہتے ہیں۔

اللہ مصفی رحمہ اللہ درمختار کے صفح ۲۹۳ میں تجریفر ماتے ہیں کہ جو کچھ زوج نے زوجہ کو بھیجا تھا اگر رجہ کے کہ دہ بطریق مماریت بھیجا تھا اور دنوں اپنے دعوی پر کواہ بیش نہ کہ کہ دہ بطریق مماریت بھیجا تھا اور دنوں اپنے دعوی پر کواہ بیش نہ کرسکیں آو دہ سامان زیورہ غیرہ اگر عرفا اس جنس سے کہ دہ بطریق ممردیا جاتا ہے قول عورت کا حب

شہادت ظاہر عرف معتبر ہوگا اور اگر وہ عرفاجنسِ امانت وساریت سے ہے تو اس کو ساریہ قر اردیا جائے گا۔اور زوج علی صد اور شئر زوج اس کی والیسی کے شرط موجود ہونے پر اس شے کے متحق ہوں گے۔و ھذہ عبار تبد

و لو ادعمت انمه أى المبعوث من المهر و قال هو وديعة فان كان من جنس المهر فالقول لها و ان كان من خلافه فالقول له بشهادة الظاهر مأ

(ترجمہ:عورت نے دعوی کیا کہ جو چیز اس کے پاس بھیجی گئی وہ مہرتھی۔خاوند کیے کہ وہ امانت تھی۔اگر وہ چیز مہر کی جنس سے ہوتہ عورت کے لیکوشلیم کیا جائے گا اوراگر اس کے خلاف کی جنس سے ہوتہ خلاج کی شہا دت کی بناء پر مرد کا قول شلیم کیا جائے گا)

بہر نج اس امر کا فیصلہ کہ ج طاوا عرف میں مہر مجل کو جس کانا م ہری ہے گہتے ہیں یا اس زیور کو بھی
جس کو ساریۃ دلین کو پہنا کی اور دولین کو ابھی سال دو سال بعد تکاح دولہ اپنے گھر بھی نہ لا ے اور دلین
باپ کے گھر سے بتراضی ہر دوفر این رخصت بھی نہ کی جائے علی نہ ابا پ کی جانب سے بعد تکاح یا تبل تکا حدولین کو پہنایا جائے گر سوال ساکل میں تعارض ہے اس واسط کہ سوال میں کہتا ہے کہ دلین کے باپ نے جو
ہود اس بہت پہنایا تھا اور سوال ساکل میں تعارض ہے اس واسط کہ سوال میں کہتا ہے کہ دلین کے باپ نے جو
زیور موادی کو جس پہنایا تھا اور سوال دوم وسوم میں کہتا ہے کہ دلین کے باپ نے اعلان کر دیا تھا کہ دوسور و پیدیا
نیور جوائری کو جس پہنایا ہے ان کی کو دیتا ہوں البند ایشہا دے شہو داگر سے تا بت ہوجائے کہ فی الواقع باپ نے
نطریق جیز ان کی کو بخش دیا تھا اور دولہ کی جانب سے بھی فی الواقع ج طاوا بی تھا تو کل مال ان کی کا معدز رم ہر
تقسیم ہوگا ور نہ فقط میر اور علا وہ میر کے جو چیز بھی مملو کہ متوفیہ ہا سے کواور بھو جودگی عصبہ کو دیے جن کو دیے جا کیں گا دورا کی حصبام (ماں) اور دوصہ باپ کواور بھودگی عصبہ کر یہ بین بھائی کو کھونین سے کا

صورته هكذا

حوده· العبدالراكی دیمة رسالغی ابونیم محدد بیرارعلی المفتی ابونیم محدد بیرارعلی المفتی فی جامع ا کبرآ با د

00000



﴿ فَوَىٰ ثَمِبر ... 156﴾ سوال

دس برس سے خاوند منعقود ہے اور تورت جوان عمر ہے۔ کوئی صورت گزارہ نبیں۔ اختال زنا بھی ہے۔ اہذا شرعاً وہ نکاح کرسکتی ہے؟۔

ساک : پابند شرمیت مساة عرب بیگم بنت میرعلی پانی جوکی آگره ۱۹۱۲ بریل ۱۹۱۷ء

الجواب هوالمصوب

المحاصورت میں جب کہ مجبوری انہا درجہ کی ہوتو حنفہ کو ہتقلیدِ شافعی ومالکی بعد اس قد رعدت مدید کے نکاح جائز ہے۔جامع الرموز میں ہے۔

قال مالک والاو زاعی الی اربع سنین فینکح عرسه بعده کما فی النظم فلو افتی به فی موضع الضرورة ينبغي ان لا باس به على ما نحن ا

(ترجمہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزا کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار سال تک خاوند کو تلاش کیا جائے اس کے بعد اس کی بیوی نکاح کرے جیسا کہ انظم میں ہے آگر کوئی مفتی ضرورت کے مقام پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پرفتوی دیے جمادے موقف کے مطابق اس میں کوئی حرج ند ہونا چاہئے ) ردا محمار میں ہے:۔

لو افتى به في موضع الضرورة لا يأس به على ما أظن ٢

رتر جمہ:اگرضر ورت کے موقع پرامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ٹنوی دیا تھیمرا خیال ہے ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے)

مُّربدرجهُ احتیاط حاکم کوبھی اطلاع کر دی جائے۔فقط کتبیہ: اُمفتی السید محمد اعظم شاہ ففرلہ

عبدا والموز جلد صفحه جامع الرموز جلد صفحه

۲۵ رد المحتار جلد ۳ صفحه ۳۲۲ مطبوعه رشیدیه کوئنه

ŀ

## ﴿ فتوی تمبر ..... 157﴾ سوال

ا یک عورت نیس سالہ تمر ہے۔عرصہ بارہ پندرہ سال سے اس کا خاوند منفقو دائنبر ہوگیا۔وہ اب تک انظار میں ہے۔ مَّر رَدُّةِ خرج خبر نہ خطاس عرصہ میں آیا۔ لبذا بوجہ نہ ہونے کی سر پرست اور نوجوان ہونے کے اختال نساد ہے۔ اس صورت میں شرعاً وہ نکاح اپنا کرسکتی یانہیں۔

سائل: شخ حسين بخش بتاس آگره ۵ افروري ۱۹۱۷ء المجواب هو المصوب

مسئلہ منعقود میں حنفیہ کے فزد کے عندالصرورة تعلید مالکیہ وشافعیہ بعداس فقد رح صدکے نکاح نافی درست ہے۔ جامع الرموز (میں ہے):

قال مالك والاوزاعي الى اربع سنين فتنكح عرسه بعد ها كذا في النظم فلوافتي به في موضع الضرورة ينبغي ان لا باس به على ما اظن أ

(تر جمہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزا کی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیوی چارسال تک انتظار کرے۔ پھر وہ نکاح کرے یا بیا بی نظم میں ہے یا گرضر ورت کے مقام پر اس قول کے مطابق فتو ی دیے اس میں کولی حرج نہیں ہونا جائے جیسا کہ میں گمان کرتا ہوں)

وفي رد المحتار :ذكر ابن و هيان في منظومه لوافتي في موضع الضرورة لا بأس على ما أظن م

( امام ابن و بہان رحمة الله عليه في المين منظومه من فرمايا أكر ضرورت كے مقام پر امام ما لك رحمة الله عليه كے قول كے مطابق فتوى ديا جائے تومير كلان كے مطابق اس من كونى حرج نہيں ہے)

كتبيه ألمفتى السيدقحمر اعظم شاة غفرله

ا جامع الرموز جلد صفحه مطبوعه ۳ رد المحتار جلد ۳ صفحه ۳۲۲ مکتبه رشیدیه کوئته

# ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 158﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین بھے اس مسئلہ کے کراگر کوئی شخص باہر چلا گیا ہواور لاپت ہواس کی زوجہ کتنے دن تک نکاح ندکر سے؟ بینو اتو جرو ا

اصالت بخش بینیل منڈی رسالداندآ گرہ۔ ۲۵ربیجا (اُنی ۱۳۳۵ھ

### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت منول من برواس متون أو برس تك وه تورت ثال نكر باور ظام الروايت اور أول محالا بي ب كراس كنوم مركة مم جب تك ندم بي اس كوكى ست ثال كرنا جائر بيل \_ كما في شرح الوقاية المفقود غائب لم يدر الره حى في حق نفسه فلا ينكح عرسه الى تسعين سنة و ظاهر الرواية ان تقدر بموت الاقران انتهى مختصرا بقدر الحاجة را \_

(ترجمہ: منعقودوہ مائب ہونا ہے جس کا کوئی پیونہ چلے۔وہ اپنے حق میں زند ہ ہونا ہے۔ لہذا اس کی بیوی نوے سال تک نکاح ندکرے۔ اور ظاہر روایت میہ ہے کہ اس کا اندازہ اس کے ہم عمر لوکوں کے عمر جانے ہے کیا جائے گا)

> حود ۵ العبدالراحی دیمة ربه ابوهمه شد دیداری مفتی حامع مسحدا کبرآ با د

#### 00000

# ﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 159﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثنین اس مسئلہ میں کدمیراشو ہر عرصه آٹھ سال سے مفقود النجر ہے۔ اور یوم نظاح سے سنجود النجر ہے۔ اور یوم نظاح سے اس وقت تک وہ میر ہے پاس نبیل آیا ہے۔ اور جھے کونان ونفقہ کی تخت ضرورت ہے کیوں کہ ماقلہ بالغز ہوں۔ ایسی صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟

۲۲ جولالی ۱۹۱۸ی بشیران بنت کالی خان قوم پنجان ساکن کبره صفدر خان علاقه کو با منڈی المجسو اب

بسم الله الرحمن الرحيم

الله صورت مسلولہ میں قاضی یعنی حاکم شر میت کو بیا ختیار نہیں کہ میاں بی بی میں حکم تفریق نافذ کر کے عورت کو بعد انقطاع عدت دوسری جگہ نگاح کرنے کی اجازت دے دے البتدا گرشو ہر کی جائیدا دوغیرہ کچھ ہوتا حاکم کولا زم ہے کہ اس جائیدا دے اس کے نان و نفقہ کا انتظام کر دے ہے اور جب تک اس کے ہم تمر ندم کیس اس وقت تک اس کے ہم تمر ندم کیس اس وقت تک اس کی زوجہ کو بعد انقطاع ایا می عدت موت اجازت نگاح کی دومری جگہ قاضی نہیں دے سکتا۔ چنا نیے کنز الدقائق میں ہے:

المفقودهو غاتب لم يدر موضعه فينصب القاضى من ياخذ حقه ويحفظ ماله و يقوم عليه و ينفق على قريبه ولادا وزوجته ولا يفرق بينه و بينها و حكم بموته بعد تسعين سنة و تعتد امراته وورثه منه حينئذ !

(تر جمہ: مفتو دوہ ما ب آ دمی ہونا ہے جس کے دہنے کی جگہ کاعلم نہ ہو سکے البذا قاضی ایک شخص کومقر رکرےگا جواس کا حق وصول کرےگا اس کے مال کی حفاظت کرے گااور اس کی محمرانی کرے گاولادت کے انتہارے

راً كتر الدقائق مع البحر الرائق : جلد 4 ° صفحه ٢٤١ °١٤٨ ، مطبوعه دار المعرفه بيروت

اس کے قریب رشتہ دار پر اوراس کی بیوی پر صرف کرے گا۔ منعقو داوراس کی بیوی کے درمیان آخریق ند کی جائے

گی۔ اللہ نوے سال کے بعداس کی موت کا تھم لگایا جائے گا۔ اس کی بیوی عدت گذارے گی اور اس وقت کی وراثت تقسیم ہوگی۔)

قال العلامة زين الدين في صفحه ٢٢٣ من الجزء الحامس من بحر الرائق

أى و من زوجته لقوله عليه السلام في امراة المفقود أنها امراته حتى ياتيها البيان و قول على رضى الله عنه فيها هي امراة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت او طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلايزال النكاح بالشك و عمر رضى الله عنه رجع الى قول على رضى الله عنه رجع الى قول

والله اعلم علمه احكم حوده: العبرالراكي دتمة رسالقوى ابوتم تمد ديراريلي الرضوي الحفي مسيد حامع اكبرآ با د .....

احماء الموات

﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... -160﴾ سوال

کیافر اتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کرحب روائی دائی ویا بندی قانون بیداوارگھاس ویالدہ

لکڑی ویٹر بہاڑ ملکیتِ معانی دار متصور ہوتا ہے۔ بدین وید معانی دارد گردیہات ملحقہ کے باشتدگان کو کہوہ

ایٹ مولیٹی بہاڑ معانی دار میں چراتے ہیں مانع ہاور نیاز مند ملازم معانی دار ہے۔ پس شرع شریف میں

بیداوار بہاڑ ملکیتِ معانی دار ہو کئی ہے یا نہیں اور معانی دار کا مانع ہوتا بموجب شرع شریف درست ہے یا

نہیں ؟ آیا بیداوار فود (رو) بہاڑ کی ملکیتِ سام ہے یا فاص واحد معانی دار؟ امید کہ براو کرم جواب سے مشرف

فرمایا جائے۔

سعيد معين الدين امام مسجد سرائح قصبه كشكوه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

گھائی خودرواورخودرودرخت جو فقط جانوروں کے چرانے کام آتے ہیں وہ تمن حال سے خالی بیل

یا تو ایسی زمین یا بہاڑ میں ہوں گے جو کسی کامملوک نہیں ۔ اندریں صورت اس چراگاہ کی گھائی پانی

وفیر ہ سارے مسلمانوں کا برابر کا حق سے جو چا ہے ہے جانوروں کو چروائے فواہ چرانے کو کاٹ لے جائے۔

ہند یا ہے گھائی وفیرہ فودرو نبانا ہے کسی کی زمین مملوکہ میں ہوں گی ۔ اندریں صورت بھی اس گھائی وفیرہ

میں تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ گرصادی زمین کو حق ہے۔ کہ اپنی زمین میں کسی کو ندآنے دے۔ لہذا اگر کسی

مسلمان کو دوسری جگہ گھائی نہ ملے اور (جانور) اس کے بھو کے مریں ۔ زمین والے پر لازم ہے کہ اگر اپنی

مسلمان کو دوسری جگہ گھائی نہ ملے اور (جانور) اس کے بھو کے مریں ۔ زمین والے پر لازم ہے کہ اگر اپنی

مسلمان کے دوسری جگہ گھائی نہ ملے اور (جانور) اس کے بھو کے مریں ۔ زمین والے پر لازم ہے کہ اگر اپنی

مسلمان کے دوسری جگہ گھائی نہ ملے اور (جانور) اس کے بھو کے مریں ۔ زمین والے پر لازم ہے کہ اگر اپنی

اللہ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کی نے گھاس پالہ وغیرہ کاٹ کردکھا ہے۔ متفرق خواہ ایک جگہ جمع کرکے ایک ایک اور اور نے اور لگا نے سے اگ آئے وہ فقط اس کا شے والے اور اور نے والے کی ملک ہے۔ اس میں کی کا حق نہیں۔ ایک بہر نج پانی اور خودرو گھاس وغیرہ اور آگ تنوں کا ایک تکم ہے۔ چنانچہ کتاب احیاء الموت در مختار اور شامی کے صفی اس جلد فامس میں ہے۔

المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والناد ! (ترجمه: مسلمان تمن چيزول شن شرك مين (١) پانى (٢) گھاس (٣) آگ) قال الشامى رحمه الله:

قوله المسلمون الخ اى شركة اباحة لا شركة ملك فمن سبق الى شىء من دلك فى وعاء او غيره واحرزه فهو أحق به و هو ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجسيع وجوه التمليك و هو موروث عنه و تجور فيه و صاياه و ان اخذه احد منه بغير اذنه ضمنه و مالم يسبق اليه احد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لاحد منع من اراد اخذه لنفسه ي الكرخي ي

(ترجمہ بقولہ: مسلمان تمن جیزوں میں تمریک ہیں لیعن ان کی تمرکت اباحت کے اغتبارے ب ندکہ ملک کے لحاظ سے البذا جو محض ان میں کسی چیز کو پہلے کسی برتن وغیرہ میں ڈال لے با اشحاکر لے وہی اس چیز کا زیادہ حق دار بے اوروہ چیزا س شخص کی ملک ہوگی کسی دومر سے کی ملکیت میں ندر ہے گی اس کے لیے دومر سے کو ملک بنانے نے نے تمام طریقوں سے اس کا مالک بنانا جارز ہے۔ مر نے کے بعد وہ چیز اس کی وراشت قرار یا ہے گی اس میں اس شخص کے لیے وصیت کرنا جارز ہے۔ گرکوئی شخص اس کی اجازت کے بغیراس چیز کو لے گا

الدر المختار مع ردالمحتار جلد ۵۔ صفحه ۳۱۲ مکتبه رشیدیه کوئٹه ا

<sup>۔&</sup>quot; 'وٹ رد السمحنار جلد ۵ صفحه ۱۲ ۳مکتبه رشیدیه کوئته ش"لنفسه"کی بجائے "المشفة" آریے ہے جو کیا بت کی علمی طوم ہوتی ہے

۳. ردالمحتار جلد ۵ صفحه ۳۱۲ مکیه رشینیه کوئله

تو وہ ضامن ہوگا۔ ورجب تک کسی آ دمی نے حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف سیقت نہ کہ ہووہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے مباح ہے۔ جو تخص اے اپنی ذات کے لیے لینا جا سے لیا ہے۔ کسی کوروئے کاحق نہیں

ے)

اور صفی ۱۳۱۲ شامی جلد خامس میں ہے

ثم الكلام في الكلاء على اوجه أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لاحد فالناس مملوكة بلا انبات صاحبها و هو كذالك الاان لرب الارض المنع من الدخول في ارضه واخص من ذلك كله و هو ان يحتش الكلاء او انبته في ارضه فهو ملك له و ليس لاحد اخذه بوجه لحصوله بكسبه ذخير ةوغيره فأ ملحضات

(ترجمہ: پھر گھاس کے بارے میں گفتگو چند طرح ہے ہے۔

- گھاس کی سب سے سام صورت ہے ہے کہ ہدائی جگہ پیدا ہوئی ہوجو کسی کی ملکیت میں نہ ہوتے اس صورت میں سارے لوگ وہاں مولیتی جرانے اوراے کائے میں شراکت کاحق رکھتے ہیں۔جس طرح كسمندرول كے مانول ميں سب كاحق مشتر كرطور ير ہے۔
- اسے خاص تر بیصورت بیرے کہ وہ کمی شخص کی مملو کہ زیٹن میں مالک کے اگانے کے بغیر خود بخو و ا گی ہوتو اس کا تھم بھی وہی ہے ہاں ما لک زین کوحق حاصل ہےوہ اوروں کو اپنی زین میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔
- اور درج بالا دونوں صورتوں سے خاص تربیصورت ہے کہ گھاس اس نے اکھا کیا ہویا اس نے اپنی ز مین میں گایا ہوتو بیگھاس اس کی ملک ہے۔ سی شخص کوئسی طرح ہے اسے حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں کہوہ اس کے مل سے حاصل ہوا ہے۔ ذخیر ہوفیرہ۔)

حوده العبدالرا في رتمة رسالقوي ابوتد حمد ديدارعل الرضوي أتحفى مسجد جامع اكبرآبا د



## ﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 161﴾

سوال

سوال یہ ہے کہ قاضی شم کے علاوہ آگر کوئی دوسر انتخص شرع شریف کے مطابق پا بند شر میت نکاح پڑھا د سے اد تج مسلمان پڑھا دے اور اس کا اندارج رہٹر قاضی شم میں ندہوتو کیاوہ نا جائز ہے؟ اس کا جواب بحوالیہ کتابتح میرکریں۔ پرزیہ ہے کوٹے راجیونال نی پورہ میں بھٹی کرجمعد ارعبد العزیز بحکمہ انجیر کی کولے۔

### الجواب

رکسی نکاح ایجاب و تبول اور شرط صحب نکاح دو کواہوں کا بوقت ایجاب و تبول ایک جلسہ میں موجود ہونا ہے۔ پہلا ایڈا علاوہ قاضی شرم جو بھی کولی نکاح پڑھاوے پہلا یا دو کواہوں کے سامنے خود دولہا دولہن جیٹھے بھی اگر ایجاب و تبول کرلیں ' نکاح منعقد ہو جائے گا۔ درج رجشر ہونا اور قاضی کا نکاح پڑھانا انتظامی امر بیں صحب نکاح میں اس کو پچھاد کی ہیں ہے۔

حوده. محمد دیدا رعلی حفی مفتی جامع مسجدا کبرآ باد

## ﴿ فَوَىٰ نَبِرِ 162 ﴾

سوال

اگروکیلِ مساة ایجاب ندکر یق قاضی عقد کوایجاب کردینے کاحق کس طرح حاصل ہوگا۔ سائل: قاضی جلال الدین ساکن ریاست دھول پورٹلے قاضی پاڑہ ۱۲ھ جما دی لااً ولی ۱۳۳۴ھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما

اگر عورت وقت نظاح مجلس میں موجود ندہو ندکونی اس کا وکیل اجنی ہو ندولی تو قاضی خود اس سے اجزات کے کر دولیا کو تبول کرا دے ہے اور تبول کرانے کے وقت اس مورت کانام معنام اس کے باپ کے ضرور لے نا کہ مب بیجیان لیس بہر نیج اس طرح اس کانام لیما یا اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کواہ وغیرہ سب بیجیان لیس بہر نیج اس طرح اس کانام لیما یا اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کواہ وغیرہ سب بیجیان لیس کہ فلال تورت کا نظاح ہوا ہے۔

حوده: العبرالراجي دهمة ربه الوهم محمد ديد ارعلى الحفى مفتى جامع مسجدا كبرة باد

£162 Å't=3}

## ﴿ فَتَوَكَّىٰ تَمِيرِ ... 163﴾ سوال

مرونت وقل بوکہ حسب رواج بیندوستان من جانب عروسہ وکیل مقرر ہوکر آنا ہے تو تصدیق وکالت کواہان سے کس طرح کی جائے ؟ اوراس طرح پر کہنا جائز ہے یا نہیں کہ جومساۃ فلاں کی لڑکی اس مکان کے اندر ہے یا جس کی تقریب شادی در پیش ہے۔

> ۳۱ جمادی الاولی الاست<u>مه</u> قاضی جلال الدین ساکن ریاست دمول پورمحکه قاضی پاژه المجعو اب

> > بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

بے شک ای طرح کہنا چاہئے۔ اس واسطے کہ اصل نکاح ہیں ہے ۔ کہ کم از کم دہ کو او ایا اہلِ مجلس ہے ۔ کہ کم از کم دہ کو او اہلِ مجلس جمس وقت دولہا کو ایجا ب و قبول کر ایا جائے اور دولہا اپ حقد شما اس کورت کو قبول کر ہے بیجان لیس کہ فلاں عورت کو دولہا قبول کر دہا ہے۔ خوا ہا س طرح ہو کہ دولہا میں بیٹی ہو اور ساقیہ نکاح اس کورت کی طرف اشارہ کرکے کیے گراس کو ورت کو تمہارے مقلم نکا ہوں ۔ اور دولہا کیے شما اس کو اپ عقد شما اشارہ کرکے کیے گراس کو ورت کو تمہارے مقلم نکا ایس مکان میں ہو گراس کے ساتھ مکان میں اور قبول کرنا ہوں ۔ فواہ اس طرح کہ کورت پر دہ میں کی ایسے مکان میں ہو گراس کے ساتھ اس طرح لے کہ وہ دائیا کہ وہ دائیا کا م اس کے باپ کینا م کے ساتھ اس طرح لے کہ دولہا کو اور کو اہوں کو معلوم ہو جائے گرفلاں عورت کے ساتھ مقلہ ہوا ہے۔ کہ فلاں عورت کے ساتھ اور کو اور کو اہوں کو بھر درت کے بواپ نکاح کی فلاں شخص کے ساتھ اجازت دی دبئی ہے۔ اور اگر وکیل اور کو اہوں کو بھر دائیا معلوم ہو کہ ایک عورت اندر سے اجازت دے دی دبئی ہے۔ معلوم کہ رہے ورت ان عملوم ہو کہ ایک عورت اندر سے اجازت دے دبئی ہے۔ مسلم کہ رہے ورت ان عورت کے تو وہ نکاح جب مسلم ہوگا جب وگا جب وہ وہ رہ دولہا کے ساتھ معلوم کہ رہے ورت ان عورت کے تو وہ نکاح جب مسلم ہوگا جب وہ وہ دولہا کے ساتھ معلوم کہ رہے ورت ان عورت کو وہ نکاح جب مسلم ہوگا جب وہ وہ دولہا کے ساتھ معلوم کہ رہے ورت ان عورت کو وہ دول کو درت کے تو وہ نکاح جب مسلم کو دولہا کے ساتھ

اس کے پہاں چلی جائے۔اور بعدِ نکاح آٹاررضامندی ظاہر رہیں۔اوراگر وہ انکار کر دے کہ میں اجازت

نہیں دیتی تھی اور کواہ اور وکیل اس کونہ بہتان سکیں وہ نکاح ہر گر صحیح ندر ہےگا۔

باں اگر اس نکاح میں بر اس کورت کے کوئی اور تورت نہ ہوتو بلا شہدہ نکاح صحیح ہوگا۔ ورضیح رہے گا۔ وروکیل اور کواہ اس پر کواہی دے سکتے ہیں کہ جواس مکان میں تورت تھی اور جمارے علم میں بھی تورت تھی۔ اس نے ہم کووکیل نکاح بنلا تھا۔ ورہم اس کے کواہ ہیں۔ چنا نچے صفح ۴۵ شامی مطبور مصر میں ہے۔

و لا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فان كانت حاضرة منتقبة كفى الاشارة اليها والاحتياط كشف وجهها فان لم يروا شخصها و سمعوا كلامها من البيت ان كانت وحدها فيه جاز و لو معها اخرى فلا لعدم زوال الجهالة و كذا اذا وكلت بالتزويج فهو على هذا اى ان رأوها او كانت وحدها فى البيت يجوز ان يشهدوا عليها بالتوكيل اذا جحدته والافلا لاحتمال ان الموكل المراة الاخرى و ليس معناه انه لا يصح التوكيل بدون ذلك و انه يصير العقد عقد فضولى افيصح بالاجازة بعده قولا او فعلالما علمته آنفارا

(ترجمہ: کوابوں کے زدیک متلومہ کاممتاز ہونا بھی ضروری ہے تا کہ اس کے جمہول ہونے کا خاتمہ ہو سکے لہذا اگر وہ اکملی ہواور نقاب اوڑھے ہوئے ہوئو تو اس کی طرف ہو تب نکاح اشارہ کافی ہے اورا نقیا طب ہے کہ اس کے چہرے پرسے پردہ ہٹا دیا جائے (اور کواہ اسے دیکھ لیس۔) اگر کواہ اس کی ذات کو ندد یکھیں لیکن اس کی گفتگو گھر کے اندرسے کن رہے ہوں اگر وہ گھر میں اسکی ہے تو نکاح جائز ہے اوراگر اس کے ساتھ اور کوئی عورت بھی موجود ہے (اور کواہ اسے دیکھ تبیل رہے) تو نکاح جائز ہے۔ کوئ کہ جہالت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اور یکی تھم اس صورت میں ہے جب کہ تورت نے نکاح جائر نہیں ہے۔ کوئ کہ جہالت کا خاتمہ نہیں ہوا۔

ا قوله "عقد فعنولی" مطور تخصی ای طرح به کین درست "عقد فعنولیا" ب

المحتار: جلد مفحه ۵۳٬۷۳ دار التراث العربي بيروت

نے اے دیکھایا ہو یا وہ گھر میں اکمی ہو تو اس کی طرف سے وکیل بنانے کی کوائی دے سکتے ہیں۔ جب کہ وکیل بنانے کا اثفا دکر ہے۔ ورند کوائی نہیں دے سکتے کے فکہ بیا خال موجود ہے کہ وکیل بنانے والی عورت کوئی اور ہو ۔ کہ وکیل بنانے والی عورت کوئی اور ہو ۔ س کے معتی بہیں ہے کہ اس کے بغیر وکیل بنانا صحیح نہیں ۔ ورعتم دفاح مضولی محقد قرار یا جائے گا۔ افراد و واجعد میں قول یا فعل کے ساتھ اجازت دے دے تو نکاح درست ہوجائے گا جیسا کہ تم کو ابھی معلوم ہوچکا ہے )

المذا تصدیق وکیل وکالت اس طرح ہونی چاہئے "کہتم اس مورت کو جس نے تم کو وکیل کیا ہے پہلے نے ہو؟اوروہ کہیں کہ بے شک ہم اس کو پہلے نے ہیں۔اور کواہ بھی کہیں جس نے ان کو وکیل کیا ہے ہم اس کو پہلے نے ہیں۔

اور عمده طریق ہے ہے کہ تورت بالغہ کا جو ولی اقرب ہودہ وکیل نظاح بنایا جائے اور اس کی اجازت پر کفایت کی جائے اور اگر خوف اس امر کا ہو کہ تورت شاہد و کالب ولی سے انکار کر جائے تو وقع اجازت ایسے دو کواچا جازت بنا لئے جا کیل جن کے سامنے ورت بلا تجاب آسکے اور وہ اس کو پہیان سکیں۔

> محوده العبدالراجی دیمة ربه ابوتگر تحد دیدارعلی الحنمی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

## ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 164﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت کا یعنی رحمن کا عقد بتاریخ الدول ۱۳۳۵ ہجری کوسمی حبیب کے ساتھ ہوا ۔ لیکن مسماۃ فدکورکو چار پاچی ماہ کاحمل ہے اور مسماۃ رحمن کے شوہر کوفوت ہوئے کو مستخفیناڈ یز ھرسال کا ہوا۔ آیا حالتِ حمل میں تکاری جانز ہے یا کرنہیں۔ ماریخ الدول ۱۹۳۵ھ۔ ۱۹۶۰ء میں دوازہ شہر آگرہ مان قوم پٹھان ساکن ٹوری دروازہ شہر آگرہ بندو خان ولد تمر خان قوم پٹھان ساکن ٹوری دروازہ شہر آگرہ

### الجواب

صورت مسئولہ میں سماۃ رجمن کا نکاح اگراس کا تمل علاوہ حبیب کے فی الواقع اس کے تو ہر متونی کا بے ممکی غیر کا ندتھا معبیب کے ساتھ سی نہیں ہوا لیڈ ابعد وضع عمل اس کے اختیار ہے جس کے ساتھ جا ہے نکاح کرلے۔

چنانچیشرح وقاید س ب:

بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها إلى فظ

(ترجمہ: جس مالم عورت کے مل کانسب ابت ہاس کا تعال باطل ہے)

حرره

العبد الواجی دحمة دیه القوی محدد بیارعلمفتی جامع م*یما کبر*آ باد

﴿ نُوَىٰ نِمِرَ 165 ﴾

سوال

ایک مورت کا نظاح ہوا۔ چند ماہ رہ کربا پ کے گھر چلی گئی۔ پھر پندرہ ماہ بعد خاوند کے گھر گئی توحمل تھا۔ تمن ماہ بعد دختر بیدا ہوئی۔ پھر وہ مورت بھا گ گئی اب اس کو (باپ) نے رخصت کیا ہے۔ تمریا اس کا نظاح رہایے نہیں۔

مورت نے بیتیج کاعمل بیان کیا ہے۔

۱۱۳ پر بل ۱۲۱۹ء شخ آگرهنالی منڈی

الجواب

نکاح جائز رہا۔اب وہ مورت جس نے زنا کا اقرار کیا ہے گناہ سے تو بے کرے۔ خاوند کی اطاعت کرے۔ تکاح میں خلل نہیں۔

> محمدوتی علی کیلیج آبادی مدرس جامع کازیور جواب صحیح ہے غلام حسین

> > الجراب

هوالمصوب

بِ شَكُ نَاحَ مِن بِحَدِ نَصَان نَبِيل عورت كوتوبه جائب اوراس كيثوم كواختيار ب أس كواني زوجيت شرر كھے۔واللہ اعلم و حكمه احكم امفتى السيد تمراعظم شاء على عنه

﴿ فَوَى تَمِيرِ ... 166﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ہیں کہ مسماۃ مریم کے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ بخرش پر ورش اپنے بہنو ٹی مسمی رحمت کی سپر دگی ہیں رہی ۔ رحمت نے اس کا نکاح جبکہ وہ نابا لغ تھی مسمی گلاب کے ساتھ کر دیا ۔ بعد وہ صرف اول شب ایک روز اپنے خاوند کے یہاں رہی ۔ اس درمیان ہیں بینی دوسال تک پھر کہیں نہیں گئی ۔ وہ اپنے بہنو لی کے جہاں اس نے پر ورش پائی تھی رہ گئی اور بالنے ہوئی ۔ جب وہ بالنے ہوگئ تو اس کے خاوند نے طلاق دیری اب استفتاء طلب امور ذیل ہیں ۔

- 1۔ یہ کدوہ اپنا تکاح بلاعدت گز ارنے کے کسی دوسر سے کرسکتی ہے انہیں جمیر واجب الا دا ہے انہیں اور ہے توکس قدر؟
  - 2۔ پیکہ مساقہ مطلقہ اب الغ ہوگئ ہے ہمراہ بہنولی کے دیا اپنے حقیقی بھالی کے؟
    - 3- بدكرماة اين شوم كريمانى كساته تعالى كساته تعالى كساته

بينوا توجروا طافظناج محمد اارتمبر١٩١٥ء

الجواب

هو الملهم للحقوالصواب

ہ تابالغہ یعنی جس کومیض ندآتا ہو بعد خلوت تین مینے تک عدت پوری کرے گی۔ اس سے پہلے نکاح نہیں ہوگا۔

قال الله تعالىٰ :

واللائي يئسن من المحيض من نساء كم الخ1

ما القرآن الحكيم: صورة الطلاق آيت: ٣

ہلا (تر جمہ: اور تمہاری ورتوں میں جنہیں (بدھانے کی دبدے) میض کی امید نہیں رہی ہے اگرتم کو (اس امر میں) شبہ ہوکدان کا کیا حال ہے و ان کی عدت تمن مہینے ہے۔ وریسی عدت ان عورتوں کی بھی ہے جن کو ابھی

حض آ نا شروع نبيل بوا)

ہ ہئا۔ جن عورتوں کو بوید صغریٰ کے یا کبریٰ کے بیش نہیں آناان کو تمن مہینے عدت بیٹھنا چاہئے اورا گراس درمیان میں بیش ہوگیا تو یہ میعاد ساقطاور تمن بیش شار کیے جائیں گے۔قد وری میں سے

كذلك الصغيرة اذا عدت بالاشهر ثم بلغت فعدتها بالحيض

(تر جمہ: اور نابالغہ کا بھی بھی حکم ہے جب وہ مبینوں کے ساتھ عدت گز ار دبی ہو پھر اسی دوران بالغ ہوگئ ہوتو اس کی عدت حیض ہے شار ہوگی)

اوراس مت كيل تكاح جائز جيس\_

🖈 2۔ نکارِ صغیرہ میں مہرشل ہے کم مقرر جار نہیں ۔ شیاہ میں ہے

(یجوز) النکاح باقل من مهر المثل الافی صغیرة یزو جها غیر الاب والجدیا (ترجمہ: میرش سے کم میر کے وض ثلاح جارز کے لیکن نابا افتر ورت کی صورت میں جارز نہیں جب کہ با پ اور دادا کے علاوہ کوئی اورشخص نابا افترکا تکاح کرے)

🖈 اوراگر كم ميرش سے تكاح بوكاتو ميرشششو برسے د لايا جا كا۔

ما تدوری میں بیم ارت نیل کی البتہ جو ہوہ سیر ہجلہ اصفحہ ۱۵۵ 'مطبوعہ مکتبہ املادیہ ملتاں کی عبارت ہوں ہے۔ عبارت ہیں ہے

و بن حاصت الصيغرة فبل تعام عنتها استانفت العندة بالمحيض سواء كان الطلاق باثنا أو رجعيا (ترجمه الرعورت كرفتم بوئے مربيط الم الفرت كويش تروع بوگيا وه از سرنوچش كرساتھ عدت گذار سرگی طاذق خواه الم تن بوخواه رجعی )

الاشباه والنظائر: جلداول صفحه ٢٥٢ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي

......

فإن الظاهر فيه النفوذ مع لزوم مهرالمثل اشباه ١٤

3۔ اباری بالغہ سے وہ بھانی کے پاس د بے خواہ خوا ہر کے پاس اس کواختیار ہے۔ بہنونی غیر مخص ہے۔ اس کے پاس دست نہیں بلکہ بہنونی سے بردہ کر سے گا۔ اور شو ہر کے بھانی سے نکاح درست ہے۔ بعد عدت کر سکتی ہے۔ محکم الفقه والله اعلم بالصواب

ماج: محمد رمضان عفی عندر واعظ جامع مسجداً گره مورخه رسما د تمبرر ۱۹۱۵ء

00000

ما عمر عبون البصائر مع الاشباه والنظائر: جلد ا صفحه ۱۵۲ ادراة القرآن والعلوم الاسلاميه كواچى أوت: حفرت ولايا مفتى محدرمقان درة الله على أرح من المسلامية عن المسلمية عن المسلامية عن المسلمية عند المسلمية عن الم

# ﴿ فَوَى تَمِيرِ ... 167﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور صرف تین چارروز طلاق دینے ہوئے گزرے تھے کہ چند لو کوں نے اس مورت کا دومرا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ پڑھا دیا ۔ پس ایسانکاح درست ہے انہیں؟ اوراگر درست نہیں ہے تو لو کوں پر جنیوں نے پیروی کرکے اور کوشش کرکے نکاح پڑھا دیا ہے کیامزا ہے؟

> شیرخان ولداحمدخان ۱۲۲۳ میر ۱۹۱۵ء

#### الجواب

عورت مطلقہ کا عدت گزر نے سے پیشتر نکاح ناجاز ہے۔ ہیں اور جن کو کوں نے اس کام میں اسانت کی خواہ کواہ ہوکر یا وکیل ہوکر اگر عدت نہ گزر نے کا ان کو علم تھا تو سب گنے گار ہیں تو بلازم ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب

> ماجز محمد رمضان عفی عنه واعظ جامع مسجد آگره مهاد بمبر هاه اید

﴿ نُوَىٰ نَمِبر ... 168﴾

سوال

زوجہ عم نے اپنے شو ہر کے اڑ کے کو دورھ پالیا اب دفتر زوجہ ندکور کی بیدا ہوئی۔ اس کا تکا آ اپنا اس ائن الاخ سے جائز ہے یا تہیں؟

> سائل:مولانا غلام محی الدین امام مسجد شاه جهال پور ۱۵مارچ ۱۹۱۲ء

> > الجواب

﴿ نُوَىٰ نَمِبر ... 169﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان تشرع مثنین اس مسئلہ میں کہ ماموں کے انقال کے بعد ممانی اور بھانچ کا نکاح درست ہے یانہیں؟

سائل: دا جدعلی ٹیکاپور \_ کان پور ۴ شوال ۱۳۳۳ ه

> الجواب وهو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علماء

> > ورست ہے۔

حوره . العبدالرائی رحمة ربه المفتی ابوجمه محمد دیدارعلی مفتی جامع مهجدا کبرآباد

# ﴿ نَوَىٰ نَبِر 170﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس بارے ہیں کے ایک ملاں صاحب نے بلاموجودگی و بلاا جازت ولی مفلی نابا لغ کا نکاح ایک لؤکی ہے کر دیا۔ اور چونکداس نابا لغ کا ولی بھی نہ تھا ابعد بلوغ وفتر اُن بی ملال صاحب نے اس دفتر کا نکاح دوسر نے تص سے کردیا۔ ابدا اید سے ملال صاحب اوران کے اس دفتر کا نکاح دوسر نے تص سے کردیا۔ ابدا اید سے ملال صاحب نے ان ملال صاحب اوران کے بیجے کولی نماز نہ کے بیجے ولی نماز نہ ہے۔

الندا دریا دنت طلب سیامر ہے کہ آیا پہلا تکا کے طفل نابا لغ کے ساتھ صحیح ہوایا نہیں؟ اور صحیح نہیں ہواتو دوسر مے شخص سے اس دفتر کے تکا کے جس کیا ہرج رہا؟ اور نہیں رہاتو ہدے ملاں صاحب کا ان ملاں صاحب کی نبعت بہتشدد کہان کے بیجھے نماز ندہوگی محض تعصب ہے؟

> سائل:بلندخان ٔ سکنه مخمیال مشلع اک حال ملازم پلٹن ۴۹ کمپنی ۶۴ پوآ گره ۱۹ زیقعده ۱۳۳۴ ه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

صورت مسولہ میں چونکہ طفل کادلی وقت نظاح موجود ہی نہ تھالہدا وہ نظاح میجے نہیں ہوا۔ س واسطے شرط صحتِ نظامِ نابا لغہ اور نابا لغ کی دلی کا سافتہ و محکفلِ عقد نظاح ہونا ہے۔کمانی الدار الخیار المطبور مصرفی صغیہ 321

الولى شرط صحة نكاح صغيرا

(ترجمہ: ولی نابالغ کے نکاح کے درست ہونے کے لیے شرط ہے)

قال الشامي رحمه الله:

قوله صغیر الموصوف محذوف ای شحص صغیر النح فیشمل الذکر والانشی ا (ترجمہ: لفظ صغیر مفت باس کا موصوف محذوف باصل عبارت "شنخص صنعیس" باہذا ہے عبارت لڑے دراڑکی دونوں کو شامل ہے)

چنانچددو محاربی من بعد عبارت ندکوره به کلید مسطور ب

الاصل أن كل من تصرف في ماله له تصرف في نفسه و مالا فلاع

الله المرات المرات المرات المرات المرات المرات الله المرات المرات المرات المرات المرات المرابعي المرات الم

اور جب نکاح منعقدی نہیں ہواتو اُن طال صاحب نے اگرا کی دخر کا دومری جگہ نکاح کردیا کوئی حرج نہیں۔البتہ بغیر موجودگی ولی طفعل نا بالغ انہوں نے نکاح اول میں خلطی کی ۔ابندا اگر جان ہو جھ کرکی تو لوکوں کودھو کہ میں ڈالے کے گئے گار رہے۔اللہ معاف کر ےاورا گر نکاح اول بوجہ نا واُ تی پڑھا دیا اور پھر بعد معلوم کرنے اس بات کے گئے گر ولی کے نکاح نہیں ہوتا 'دومرا نکاح پڑھا دیا' گئے گار بھی نہیں ہوئے۔ابندا معلوم کرنے اس بات کے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا 'دومرا نکاح پڑھا دیا' گئے گار بھی نہیں ہوئے۔ابندا معلوم کرنے اس جا بادوبہ ان پراتنا تشد دکرنا تلم صرح ہے۔واللہ اعلم

محمد دیدارعلی مفتی مسجد جامع اکبرآ ما د

00000

ردالمحتار: جلد۴ صفحه ۱۱۵ مطبوعه بيروت

ى الدر المختار مع ردالمحتار: جلد ۱۲ ۱۲٬۱۱۵ مطبوعه بيروت

Į,

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِبر ... 171﴾ سوال

میری دالدہ نے جب میں نابا لغ تھی نکاح کر دیا۔اور پانچے ہم سے شوہر لاپیۃ ہے۔اب میں بالغہ ہوں اوراس نکاح سے خوش نہیں ہوں۔دوسر انکاح کرتی ہوں شرعاً جھے کواختیار سے یانہیں۔

۱۱۱ پریل ۱۱ مرد حیدن ساکن چڑی مارٹولہ المجواب هو المصوب

جسنابالغہ کا نکاح ماں نے اپنی ولایت ہے کیا ہے اس کو وقت بالغ ہونے کے اختیار ہے کہ اس نکاح کوشخ کردے اور علاوہ اب شو ہر کا حال بھی عرصہ پانچے سال ہے نہیں معلوم ہے۔ لہذا سخت ضرورت کے وقت حاکم ہے اجازت لے کردومرا نکاح کرسکتی ہے۔ یزازیہ میں ہے۔

القاضى إذا زوجهما ثم بلغا لهما الخيار في الصحيح وبه يفتي لقصور الشفقة وكذا في الأخ والام 1

(ترجمہ: قاضی نے نابائغ لڑ کے لڑکی کا نکاح کیا پھر وہ بائغ ہوئے تو ان دونوں کو سیجے قول کی روسے نکاح سخ کر نے کا اختیار ہے اور فتو کی ای تو ل پر ہے کیوں کہاس میں شفقت کم ہوتی ہے اور ای طرح بھائی اور ماں کے نکاح کرنے کی صورت میں بھی بلوغ کے بعد ان کو شخ کا اختیار ہوتا ہے)

قال مالک والاوزاعی الی اربع سنین فینکح عرصه بعده کما فی النظم فلو افتی به فی موضع الضرورة ينبغي ان لا باس به على ما نحن ١٤

☆ (تر جمہ: امام ما مک رحمة الله مليه اور امام اوز اعلى رحمة الله مليه نے فر مایا کہ حورت چارسال تک انتظار کرے۔
 اس کے بعد ذکاح کرے ۔ جبیبا کہ انتظام میں ہے۔ لہٰڈ ااگر ضرورت کے مقام پر اس قول کے مطابق نتوی و نے کو کئی قو حرج نہیں جونا چاہئے )

كتبه: المفتى السيد ثمراعظم شاء ففي عنه

ل الفتاوي البرازية على هامش الفتاوي العالم گيريه جلد ٣ ص ١٥ مطبوع مصر

ے جامع الرموز: جلد صفحه مطبوعه

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 172﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثنین اس مسئلہ میں کدایک اڑی سن بلوغیت کو پیٹی بھی ہے ۔ اور بھائی اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کابا ہے پر دلیس میں ہے اور وہ اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے اور بھائی بھی اس کا بالغ ہے اور بھائی اس کا جاہتا ہے کہ کسی نیک مسلمان اور کے کے ساتھ اپنی ہمٹیر و کا عقد تکاح کر دول ۔ اہذا دریا فت کیا جانا ہے کہ عدم موجودگی اس کے با ہے کی بدولایت اس کے بھائی کے عقد وکاح شری ہو مسلمان کے باتھ اس کے بھائی کے عقد وکاح شری ہو مسلمان کے بھائی کے عقد وکاح شری ہو سکتا ہے انہیں؟

## الجواب

اڑی چونکہ بالغ ہاس واسطے باپ کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ مولوی منورشاہ

#### الجواب

شیخین کیزد یک بلاشبرما قله با نفرکا نکاح اس کی رضا مندی سے آگروہ چا ہے بغیر ولی ہوسکتا ہے۔ کما فی شوح الوقایة :

اعلم ان الحرة العاقلة البالغة اذا زوجت نفسها فعند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله تعالى ينعقد أ\_

(ترجمہ: آزادً ماقل اور بالغ عورت جب اپنا نکاح کر لے تو حضرت امام اعظم رحمة الله عليه اور امام ابو يوسف رحمة الله عليه كنز ديك نكاح منعقد ہوجاتا ہے) فقط

حوده العبدالراجي دعمة رسالقوي ابوتد محد ديدارعلى الرضوى مفتى جامع مسجدا كبرآباد

# ﴿ نُوَىٰ نَمِبر ... 173﴾

### سوال

کیان کے فیق بھالی نے ہیں علمائے دین و مفتیان ترع متین اس سنے میں کہ زید کی لڑکی بالغ کا بعد انقال زید کے اس کے فیق بھالی نے اپنے فالہ زادیرا در سے اپنی بیٹی کی شادی کردی جو کہ لڑکی متکومہ نہ کورہ کا پیچا ہے۔ اور لڑکی تکارے سے پہلے سے رضا مند نہ تھی۔ سے کتا یا اور اس کی ماں نے چر اُتکار کردیا۔ بعد تکارے کہ مرتبہ پنے فاوند کے گھر بھی اپنی خوش سے گئے۔ لیکن اب اس کو اس کے گھر جانے سے قطعی انکار ہے کہ دل کہ متکومہ کی ہم عمر لڑکیاں طعنہ و تشنیع کرتی ہیں اور ہم لوکوں کو بھی اس کی جان کا خوف واند بیشہ ہے۔ اس صورت میں طرح فیصلہ ہونا جائے؟

الجواب هو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

الله صورت منوله من اگر دختر بالغد کے اللہ بھانے اورنا یا اور مال نے بغیر افن واجازت اڑکی ہاومن الکارِ صریح دختر خدکوریا با وازروتی ہوئی دختر خدکور کے نکاح کردیا 'وہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ س واسطے کہ بعد البلوغ ولی کی ولایت نکاح کی بالجبر ہاتی نہیں رہتی۔

كما في الدر المختار

و لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ 1

(ترجمہ بنا لغ اور باکر ہ ورت کو نکاح پر مجبور نہ کیا جائے کیوں کہ بالغ ہونے پر نکاح پر چبر کی ولایت ختم ہوجاتی ہے) اللہ اللہ الراولياءِ موجودہ ہے ولی اقرب نے اسے جب اس مخص کا ذکر کر کے جس کے ساتھ

يا - الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ صفحه ١١٩ ١١٩ مطبوعه در الاحيا ۽ التراث العربي بيروت

ثلاح كرنا چاہتے تنے اون ثلاح طلب كيا ہن وختر فدكوره بنس پر ى يا چپ ہوگئ ہے تو بے شك اس كا ہنسنا اور سكوت چونكہ قائم مقام اون ركھا كيا ہے۔ ثلاح صحح ہوگيا۔

كما في الهداية:

فاذا استاذتها الولى فسكتت او ضحكت فهواذن ا

(ترجمہ: ولی نے لڑکی ہے اجازت طلب کی وہ خاموش دہی یا بنس پڑی توبیاؤن شار ہوگا)

اس واسطے کہ سکوت اور مطک رضامندی پر دال ہے اور شرط صحب نکاری با انداس کی رضامندی ہی ہے۔ چنانچہ جوالیہ میں ہے:

وينقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها كا

(ترجمہ: آزاداوربالغ عورت كا نكاح اسكى ائى رضامندى سےمنعقد ہوجانا ب)

اورصورت ندکورہ میں آو شو ہر کے گھر پر ہر ضاور غیت چلا جانا صراحناً اس کی رضایر دال ہے اوراب اس کے نظار کی وجہ بجوطعن و شنیع ہے بجھے و رتوں کی ، جو یہ بچھ کر مطعون کرتی ہیں کہ خالہ زاد بھائی کے ساتھ نظاح ہو گیا اور کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے اہڈ اس کا نظاح بلا تکلف صبح اوراس کو خوف خدا کر کے اپ شوہر کے گھر جانا ضروری ہے۔ اور جو رتوں کو لا زم ہے کہ وہ ایسے خیال باطل ہے ۔ یعنی خالہ زاد بھائی کے ساتھ نظام کے ہما جھے ہے نے ہو اس تھائ کو جو شرسا قطعاً جا ہز اور حال لی قطعی ہے جرام سمجھیں گی اوراس کو مطعون کریں گی خوف ہے کہ ان کے نظام ٹوٹ جاویں گے اور بوجہ جرام سمجھیں گی اوراس کو مطعون کریں گی خوف ہے کہ ان کے نظام ٹوٹ جاویں گے اور بوجہ جرام سمجھیے طال تعلق کے کافر ہوجاویں۔

حوره: العبرالراتي رثمة ربالقوى

ابو ترجمه ديد ارعلى الرضوى مفتى جامع مسجدا كبرآباد

#### 00000

الهداية: جلد ٣ صفحه ٣٣ اداره القرآن والعلوم الاسلامية كراجي

۳. الهدایه: جلد ۲ صفحه ۳۱۳ مطبوعه: مکتبه شرکت علمیه "ملتان

# ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 174﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان ترع متین اس مسئلہ میں کہ ہندہ نابالغہ کا عقد زید سے ہوا اور دو کواہان نے ہندہ سے اجازت نکاح کی لی اور اس کے باپ قدرتی سے کولی اجازت نہیں لی اور ہندہ کابا پ جلسہ عقد میں موجود تھا ایک صورت میں نکاح ہوایا نہیں۔ بینوا و توجروا

سائل حافظ على آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما.

جب تك باب كا جازت مراحة بإداللة نه بإلى جائة بنده كا نكاح صورت مسوله بن محيح نبيل بوكا اكرباب جائز كي جائز د ب كادرا كرباب جائز ندر كھے غير معتبر د ب كار كما في الدر المعتار:

فلو زوح الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته 1

﴾ (تر جمہ:اگرابعدولی نے ولی اقرب کی موجودگی میں نابالغ کا نکاح کردیا تو وہ ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رےگا)

قال الشامي:

قوله توقف على اجازته تقدم ان البالغة لوزوجت نفسها غير كفؤ فللولى الاعتبراض ما لم يرض صريحا او دلاته كقبض المهر و تحوه فلم يجعلوا سكوته اجازة والنظاهر ان سكوته ههنا كذلك فلا يكون سكوته اجازة لنكاح الا بعد و ان كان حاضرا

......

#### في مجلس العقد ما لم يرض صريحا او دلالة تامل افتظ

(ترجمہ بقولہ: اس کی اجازت پر موقوف رے گا پہلے گذر چکا ہے کہ ہے اگر بالغ عورت نے اپنا نکاح فیر کفویس کرایا تو ولی کواس وقت تک اعتراض کاحق حاصل ہے جب تک کہ وہ صراحت کے ساتھ یا دلالت کے ساتھ اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کرد ہے مثلا میر موصول کر لے وفیرہ فقہاء نے ولی کے سکوت کو اجازت قرار نہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے سکوت کا تعم اس مقام پرو یہے تی ہے۔ الله اولی اقر ب کا سکوت ولی اقر ب کے نکاح کی اجازت شارنہ ہوگا اگر چہ وہ نکاح کی مجلس میں موجود ہو۔ جب تک صراحت یا دلالت کے ساتھ اس نکاح پر رضا مندی کا اظہار نہ کروے)

حوده. العبدالراحی دیمة رسالقوی ابوتمرمحمه دیماریلی مفتی دواعظ جامع مسجدا کبرآ باد

## ﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... 175﴾ سوال

بغیر صرح رضامندی وکیل نے نکاح بالغذ کوغیر کفوے کر دیا۔اس کی ماں اور ماموں اور ماں کا بھیا زاد بھائی ہے۔ان میں سے کس کوئی فنخ حاصل ہے؟ اور سکوت تو رت کا ایسے موقع پر رضامندی سمجھا جائے گا؟ ۱۹ اپریل اللہ نگریتی

خلاصة الجواب

و کالت صحیح نہیں ۔ با کر ہا **عنہ کاسکوت بغیر نطقِ صرح کا جازت نہیں** ہے۔

ولا بد من النطق جامع الفصولين ا

🖈 پچازا د بھانی ماں (کی نسبت )ولی اقرب ہے۔

🖈 غیر کفوے نکاح میں سکوت رضامندی نہیں۔

فسكنت مقالا لا يكون رضا و قيل في قول ابي حنيفة يكون رضا ان كان الاب او

#### الجدوالالاثا

ا جامع الفصولين: جلد ٢ صفحه ١٣٨ مطبوعه دار الاشاعة العربية كوئته نوث امل عبارت يول ج

السكوت وهو رضا في مسائل منها سكوت البكر عن استمتار الولى قبل الترويج وبعدها لو زوجها الولى حتى لو زوجها الجدمع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا

(ترجہ خاموش رہنائی ایک مسائل میں رضا تارہونا ہاں میں ایک سے کرولی اقرب نکاح کرنے سے پہلے اٹکاح کردیے کے بعد نکاح کے ارے میں مشورہ طلب کرے وہ خاموش رہے تو بید ضا تارہوگی ۔اوراگرولی ابعد مثل داونے اپ کی اموجودگی میں ا نکاح کیا تواب خاموش رہنا رضا تاریدہوگا)(اس صورے مراح نطق کے ساتھ اجازے درکارہے) (ترجمہ: اجنی نے باکرہ بالغہ کا نکاح کیاوہ خاموش دہی تو بہ خاموشی رضانہ ہوگی۔ یک قول کی روے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر نکاح کرنے والابا پیا دادا ہو ہوتو پھراس کی خاموشی رضا ہوتی ہے اوراگر بہلینی باپ دادانہ ہول آو خاموشی رضائبیں ہوگی)

ولی اقرب کونکاح شخ کردینے کاحق حاصل ہے۔حامرید میں ہے

فإذا نحكته بلارضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الوليط

☆ (ترجمہ: عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر نفو میں نکاح کرلیاتو ولی کے مطالبہ پر قاضی ان دونوں کے درمیان تغریق کردےگا)

المفتى السيد مجمداعظم شاه على عنه من من من من

## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 176﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علماءِ دین اس صورت میں کہ زید نے ہندہ کو جو ایک سال سے بوہ ہے دھوکہ دے کر اپنے مکان پر بلالیا۔ ہندہ کی عدم محلیت میں زید نے قاضی سے اپنا نکاح پر معوالیا۔ ہندہ کہتے کو یہ نکاح منظور نہیں۔ اپنا نکاح پر معوالیا۔ ہندہ کہتے کو یہ نکاح منظور نہیں۔ ورندوقت نکاح کے جھے کواس کاعلم ہوا۔ ایک صورت میں ہندہ کا نکاح صحیح ہوایا نہیں؟
الامنی ۱۹ ایم کی ۱۹ مربح عبدالہادی مدرس مدرسہ جنگی آگرہ

#### الجواب

ووقف نكاح فضولي اوفضولين على الاجازة امے يجوز ان يكون من جانب الزوج فضولي او من جانب المراة فضولي فيتوقف على اجازتهما ا

(ترجمہ: نفنولی لیمنی وہ مخص جس کونکاح کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوا گر وہ ایک طرف سے ہویا دونوں جانب سے نفنولی ہوں تو وہ نکاح اجازت پر موقوف ہونا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ خاوند کی جانب کی طرف سے نفنولی نکاح کر ہے یا عورت کی طرف نفنولی اس کا نکاح کسی سے کردیے وہ دونوں کی اجازت پر موقوف ہونا ہے)

اور چونکہ صورت مسئولہ میں رضا مندی اور اجازت عورت قطعا مفقود ہے بلکہ دھوکہ بازی ساقد کی ظاہر ہے اہڈا رینکاح بالکل صحیح نہیں ہوا۔فقط

حود ۵: العبدالراجي رئمة ربالقوى ابوجم محد ديدارعلى الرضوى الحفى مسجد جامع اكبرآبا د ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 177﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس امریش کرا کیسنا بالغذکا نکاح اس کی ماں کی اجازت سے ہوا۔باپ
اس کا زندہ موجود ہے۔باپ کی اجازت سے نہیں ہوا۔ لڑکی اب بالغ ہوگئ ہے۔ اس نے بوجداس کے کہ شو ہرو
ما درشو ہرزمانہ نابالغی میں بدسلوکی ہے رحی سے طالمانہ طور سے برنا و کرتے رہے اور مار پیٹ کرتے تھے وقعب
یلوغ اس نے فورا نکاح اپنا فیخ کر دیا۔ یہ فعل اس کا شرساجا نز ہے انہیں؟ اس کا اختیار شرسانکاح توڑنے کا ہے
مانہیں؟

۱۹زي تعرو۲۳م

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

موجودگی با پ میں جو نکاح مال کی اجازت سے صغیرہ کا ہوجائے وہ باپ کی رضا مندی پر موقوف رہتا ہے۔ اگر باپ بعد نکاح یا وقت نکاح راضی ہوجائے وہ نکاح معتبر ہوگا۔ورند کا اعدم سمجما جائے گا۔ اس واسطے کہ باپ ولی اقرب ہے۔ ورصفی اسس جلد تانی درمختار مطبور علی بامش ردالحجا رمصری میں ہے۔

و للولى الابعد التزويج بغيبة الاقرب فلو زوح الابعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته م<sup>ا</sup>

(ترجمہ: ولی اقرب کی عدم موجود گل میں ولی ابعد کو نابالغ کا نکاح کرنے کا اختیار ہے۔اورا گر ولی ابعد نے اقرب کے موجود ہونے کے با وجود نکاح کر دیاتو وہ نکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہوگا)

راً الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ ' صفحه ۳۳۱ ' مطبوعه مكتبه رشيليه كوئنه

الله اور با وجود موجود ہونے کے جلس حقد میں اگر رضامندی ولی اقرب یعنی باپ کی صورت ندکورہ میں صراحة با دلالة نہیں پالی گئی تھی اور نداب تک باپ اس نکاح سے راضی ہے۔ مرکسی وجہ سے ساکت ہے تو مجر د سکوت دلیل رضامندی نہیں ہوسکتا ۔ وروہ نکاح نا جائز ہی رہےگا۔ چنا نچای صفحہ ندکورہ در محتار کی شرح ردا محتار میں ہے:
میں ہے:

قول ه توقف على اجازته تقدم ان البالغة لوزوجت نفسها غير كفؤ فللولى الاعتراض مالم يرض صريحا او دلالة كفيض المهر و نحوه فلم يجعلوا سكوته اجازة والظاهر ان سكوته ههنا كذالك فلا يكون سكوته اجازة لتكاح الابعد و ان كان حاضرا في مجلس العقد مالم يرض صريحا او دلالة ا

(ترجمہ: قولہ: ولی ابعد کا کیا ہوا تھا ح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ پہلے گذر چکا ہے کہ اگر بالغ عورت اپنا تھا ح فیر کنو میں کر ہے و وہاں قواعتر اض کا اختیاراس وقت تک باتی رہتا ہے جب تک کہ وہ مراحثا یا دلال راضی ند ہوجا نے دلا آثار ضامندی کی مثال میر وصول کرنا وغیرہ ہے۔ فقہائے اسلام نے اس کے سکوت کورضا مندی قرار نہیں دیا ۔ ور ظاہر ہے کہ اس مقام پر اس کی رضا مندی کا حکم بھی بھی ہے۔ لہذا اس کا سکوت ولی ابعد کے تھا تی جا ور ظاہر ہے کہ اس مقام پر اس کی رضا مندی کا حکم بھی بھی ہے۔ لہذا اس کا سکوت ولی ابعد کے تھا تی کہ اجازت ند ہوگا اگر چہوہ تھا تی کہ اس میں صاضر ہو۔ جب تک وہ مراحت یا دلالت کے اختیارے داشی نہ ہوگا تھا تی وہ مراحت یا دلالت کے اختیارے داشی نہ ہوگا تھا تی وہ مراحت یا دلالت کے اختیارے داشی نہ ہوگا تھا تی وہ مراحت یا دلالت کے اختیارے داشی نہ ہوگا تھا تی وہ مراحت یا دلالت کے اختیارے داشی نہ ہوگا تھا تی وہ بائز نہ ہوگا )

ردالمحتار: جلد۲٬ صفحه ۳۲۲۱

شر میت ہے حکم فنغ عاصل کر لے۔ بلاحکم قاضی حکم فنخ تمام نبیں ہونا۔

چنانچ صغیا۳۳ در مخارش ب:

وإن كان المزوج غير ههما لا يصح النكاح من غير كفو او بغبن فاحش اصلا وان كان من كفوء و بمهر المثل صح و لكن لهما خيار الفسخ بالبلوغ او العلم بالنكاح بعده بشرط القضاء للفسخ التهى مختصرا

(ترجمہ: اگر نابا لغ کاغیر کفوش نکاح کرنے والا یا نیس فاحش سے نکاح کرنے والا باپ اور دا دا کے سواکولی اور رشتہ دار ہوتو نکاح بالکل درست نہیں۔ اور اگر نکاح کفوش ہواور میر مشل کے ساتھ ہوتو نکاح درست ہوتا ہے لیکن بلوغ کے ساتھ یا بلوغ کے بعد نکاح کاعلم ہونے کے ساتھ ہی ان کو نکاح فنج کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ قاضی ان کے نکاح کو فنح قراردے)

> حو**ده** العبدالراتی رحمة ربیالقوی ابومحمده بیرا رعلیالرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآیا و

# ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 178﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین کہ ایک دفتر نابالذ کا نکاح اس کے نانا نے با وجود ہونے باپ کے بغیر اجازت و بغیر رضامندی باپ کے ایک لڑکے سے کر دیا ۔ ورباپ نے جس وقت معلوم کیانا رضامندی فلاہر کر دی ۔ اور لڑکی نے وقت معلوم کیانا رضامندی فلاہر کر دی ۔ اور لڑکی نے وقت بلوغ اس نکاح کو خود بھی نامنظور کیا۔ وفتر نا ہنوز باکرہ ہے۔ بس اس صورت میں شرما کیا تھم ہے؟

طالب على قصبه آور بإضلع اناوه

الجراب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

چونکہ جدِ فاسد لینی نانا البعد ترین اولیا ہے باوجود موجود ہونے باپ کے بوللہ میں نانا جو نکاح ہوا وہ
ہرگزشی نہ ہوگانا و تنتیکہ باپ نا بالغہ کااس نکاح کوجائز ندر کھے اوراس نکاح سے رضامند نہ ہو۔ ہما اس اسلے کہ
باوجود موجود ہونے ولی اقرب کے اگر ولی البعد نکاح کرد ہے اس نکاح کی صحت ولی اقرب کی رضامندی پر
موقوف رہتی ہے۔

چنانچ صغی ۳۰۳ جلداول فاوی مالمگیرید می ب

و ان زوج الصغير أو الصغيرة ابعد الاولياء فان كان الاقرب حاضرا و هو من اهل الولاية توقف نكاح الابعد على اجازتماً

(ترجمہ:اگرچھوٹے یعنی نابا لغ الر کے یا جھوٹی یعنی نابالغ الرکی کا نکاح ابعدولی یعنی حقدار ہونے کی تر تیب کی رو سے دور کے ولی نے کردیا تو اس کے تعلق تکم یہ ہے کہ اگر ولی اقرب یعنی حقدار ہونے کی تر تیب کی روسے

را الفتارى العالم گيريه مع ترجمه ار دو جلد ٢ صفحه ١١٠ المكه پريس شاع فاطمه لاهو ر

قریب کاولی حاضر تما اور وہ ولی ہونے کا اہل تما تو ابعد ولی کا نکاح کر دینا ولی اقر ب کی اجازت پر موقوف ہوگاہ! )

الله البتداكر ولي اقرب ابل ولايت بوجه صغير النيا مجنون بونے كند بويا اتى دور يردليس ميں چلا كيا كراس كے بلا نے اور آنے تك كفوك آدى جو بيام نظاح لايا ہے يا مجر درائے ولى اقرب دريا فت كرنے تك فوت بوجائے ولى اقرب دريا فت كرنے تك فوت بوجائے وہائے وہائے وہائے وہائے وہائے وہائے وہائے وہائے ہوسكا ہے۔

كما في الصفحة المذكورة للعالم كيريه

و ان لم يكن من اهل الولاية بان كان صغيرا او كبيرا مجنونا جاز و ان كان الاقرب غائبا غيبة منقطعة جاز نكاح الابعد كذا في المحيط يً

(ترجمہ: اوراگر اقرب ولی ولی قرار پانے کا الی ندتھا مثلابیہ کہ وہ خودنا بالغ تمایا وہ بالغ اور مجنون تما تو ابعد ولی کا نکاح کردینا جائز ہے اوراگر اقرب ولی بانب تمااوراس کی نیبت مقلعہ تھی آو ابعد ولی کا نکاح کردینا جائز ہے)

اقول و هكذا في جميع كتب الفقه

(ترجمہ: میں کہتا ہوں فقہ کی تمام کمآبوں میں ای طرح ہے) و ایضا فیہ

(رجمہ:ای فقادی مالم کیریہ میں ہے)

قال شمس الاتمه السرخسي و محمد بن الفضل الاصح انه مقدر بفوات الكفوالحاضر الخاطب الى استطلاع رايه و هذا حسن كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في جواهر الاخلاطي "

را ترجمه الفتاوى العالم گيريه جلد ۲ صفحه ۱۱۱ ايضا

<sup>&</sup>quot; الفتارى العالم گيريه مع از دو ترجمه جلد ۲ صفحه ۱۱۰ المكه پريس شاع فاطمه لاهور

<sup>.</sup> الفتاري العالم گيريه مع ترجمه ار دو جلد ٢ صفحه ١١٠ المكه پريس شاع فاطمه لاهو ر

(تر جمہ: شمس الائم السزمن اور جمر بن الفضل كاقول بير ب كما صح علم كے بموجب نيبو منقطعه كى مقدار بير ب كماس ما سر شخص كى رائے حاصل كرنے تك موجود كفو ب يعنى نكاح كا بيغام دينے والا موجودہ شخص جو كفوقر او يا نا بے ہاتھ سے جانار بے گااور بي تول زيادہ اچھا بتي بين اوراسى فدكورہ تكم پر فتوى بي جوابرا خلاطى وا)

مرصورت موال سے ظاہر ہے کہ باپ جو ولی اقرب ہے اہل ولایت ہے اور نیز ما سب نعیبة مقلعة بھی ندتھا۔ بوجینا جائز رکھنے باپ کے نکاح ندکور قطعا می نہ ہوا۔ اور اگر بالفرض والتقد میر باپ کاعمد العقد مانب بغیب مقلعہ فابت بھی ہوجائے تو بدیں وہ نکاح العصوص تسلیم بھی کر لیا جائے تو نابا لذکو بالغہ ہوتے ہی اختیار نمیج بناح کے دوجا لئے ہوئی ہے جب خوان میں دیکے ای وقت دو ماقل بالغ مسلمانوں کو کو اہ کر کے کہدد ک کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اور ولی العد کے نکاح کے ہوئے کو فنح کرتی ہوں۔ میں اس نکاح سے راضی نہیں۔ بعدہ قاضی یعنی حاکم شریعت سے بغرض احتیاط ظاہری حاکم عدالت سے تھم فنج نکاح حاصل کر کے بھر دوسری جہاں چا ہے نکاح کر لے لیڈ ابغیر حکم قاضی نکاح ہر گرفنے نہ ہوگا کمانی صغیم میم من العالم گیریة

و ان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحدمنهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح و ان شاء فسنح و هذا عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و يشترط فيه القضاء ... ٢

اخترار جمہ: اورا گران دونوں کا تکا ح با ب ادادا کے علا وہ کی ولی نے کیاتو ان جس سے ہرا کے کوبالغ ہونے ہر افترار حاصل ہے کہ وہ چا ہے اور جا ہے اور چا ہے وقتی کے اخترار حاصل ہے کہ وہ چا ہے اس تکا ح کوقائم رکھے اور چا ہے وقتی کر دے۔ یہ کام ابو حقیقہ اور امام جمد کے بال ہے اوراس جس یعنی خیار بلوغ سے نکاح کونے کرنے جس تضاءِ قاضی یعنی حاکم مجاز کا فیصلہ شرط ہے۔ سال ہے اوراس جس یعنی خیار بلوغ ہے واقع کے دو کو اور نکر لے جس تضاءِ قاضی یعنی حاکم مجاز کا فیصلہ شرط ہے۔ سال ہے اگر بعد آنے جیش کے فورائے نکاح ہر دو کواہ نہ کرلے گی اختیار سے چرباتی نہیں دے گا۔ اگر خی تبل

أ ترجمه الفتاوى العالم كيريه جلد ٢ صفحه ١٠١ المكه پريس شاع فاطمه لاهو ر

<sup>.</sup> الفتاري العالم گيريه مع ترجمه ار دو اجلد ٢ - صفحه ١١٢ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

<sup>.</sup> از دو ترجمه الفناوی العالم گیریه جلد ۲ صفحه ۱۱۵ المکه پریس شارع فاطمه لاهور

ظوت صححرود خول بوائية مير بذمره زوج واجب نديكا اورية كاح مثل عدم نكاح سمجما جائكا۔ كما في صفحة ٢٠٠٥ من العالم كيرية

و اذا وقعت الفرقة بخيار البلوغ إن لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها ووقعت الفرقة باختيار الزوح او باختيار المراة كذا في المحيطء أ

الله (ترجمہ: جب خیار یکو علی سے علیحد گی ہوتو اگر اس کے فاوند نے اس مورت سے دخول نہ کیا تھا تو اس مورت کے لیے کوئی میر نہیں خواہ وہ علیحد گی فاوند کے خیار بلوغ سے واقع ہوئی ہویا مورت کے خیار بلوغ سے واقع ہوئی ہوئے طا۔ ۴)

> حوده: العبدالراحی ابوته محمد دیدارعلی الخفی المفتی فی جامع اکبرآبا د

والعناوى العالم گيريه مع ترجمه اردو جلد ٢ صفحه ١٢٠ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

<sup>&</sup>quot;، از دو ترجمه الفتاري العالم گيريه جلد ٢ صفحه ١٢١ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

﴿ نُوَىٰ بِمر ... - 179﴾

سوال

مردِفاس صالحه کا کفوہ؟

١٩١٧ بل ١٩١١ء ني بتي

الجواب

مردِ فاس كفوصا لحركانبيل \_

المفتى السيد محمراعظم ثناه في عنه

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 180﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس سنلہ میں کہ جمر کتے قتم کے ہوتے ہیں؟ اوروہ کن کن صورتوں میں ادا ہونے چا ہیں اور کس طرح ہے؟

۲۹ جماري الأولى الإسميم

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما اللهم ارنا الحقحقا والباطل باطلا

مہری تین قتمیں ہیں ایک ممر مؤجل دوسرامبر معجل جس کوعرف ہیں جق مبرعندالطلب کہتے ہیں۔
ہیسمبر مؤجل اس کو کہتے ہیں جس کے پورا دینے پر زوجہ بل طلاق شو ہر کو مجور نہیں کر سکتی ۔ اہذا بعد طلاق اگر طلاق ہو ہر کو مجور نہیں کر سکتی ۔ اہذا بعد طلاق اگر طلاق ہو دخول یا ضلوت جی دی ہے جبر اپورامبر لے سکتی ہے۔ وربعد موت بتو ہر کے خواہ وفات بتو ہر تبل دخول یا ضلوت جی ہو یہ اور اگر طلاق تبل دخول واقع ہو یا ضلوت جی ہو یہ اور اگر طلاق تبل دخول واقع ہو یہ اس میں ہے:
الف مجر لے سکتی ہے۔ چنا نچے صفح اللہ الش ہدا ہے ہیں ہے:

و من سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى ان دخل بها اومات عنها لانه بالدخول يتحقق تسليم المبدل و به يتاكد البدل و بالموت ينتهى النكاح نهايته والشيء بانتهائه يتقرر ويتاكد فيتقرر بجميع مواجبه و ان طلقها قبل الدخول بها والحلوة فلها نصف المسمى .!

(ترجمہ: جس نے دی درجم یاسے زائد جوم مقر دکیاس پرمقر دی مبر لازم ہے۔ بشرطیکاس نے اس عورت

را الهنايه جلد ۲ صفحه ۳۲۳ مكتبه شركت علميه ملتان

کے ساتھ جماع کیا ہویا خادند کی وفات ہوگئ ہو۔ کیوں کہ جماع کے ساتھ مبدل کوسپر دکر دیتا نابت ہوجانا ہے اور خادند کی موت سے نکاح اپنی انتہا تک پیٹی جانا ہے اور جب کوئی چیز انتہا کو پیٹی جائے تو وہ پختہ اور ناکیدی ہوجاتی ہے لہذا وہ اپنے تمام کواز مات کے ساتھ پختہ ہوجائے گا۔لیکن آگر جماع اور خلوت سیحی سے قبل طلاق وے قومقر رہ کر دہ مرکانصف محورت کودیا جائے گا)

ہے۔ اور میر مجل یعنی میر عند الطلب اس کو کہتے ہیں جس کے دینے پر خواہ کل مجل ہو یا بعض جو رہ شوہر کو ہے ۔ مجبود کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر شو ہر عند الطلب ادا نہ کرے جو رہ کو جی حاصل ہے کہ شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے اور جب تک شوہر ادا نہ کرے کھر رہنے ہے اور جانے ہے اٹکا دکر سکتی ہے۔ اور قبل وصول جہاں کہ بھی دہ ہو ہر سے تان و نفقہ وصول کر سکتی ہے۔ بے خلاف میر مؤجل کے کہ اس کو اگر شوہر ادا نہ کرے تو شوہر کے ساتھ جانے ہے اٹکا رہیں کر سکتی اور اپنے پاس آنے ہے شنے نہیں کر سکتی اور اگر شوہر کے گھر جانے ہے اٹکا در کہ گھر نہ کے تان و نفقہ نہیں کہ سکتی۔ اور اگر شوہر کے گھر جانے ہے اٹکا در کہ کے گھر نہ کے تان و نفقہ نہیں کہ سکتی۔ سے اٹکا در کہ گھر ہو ہے گھر ہو ہے۔

چنانچ صغيه ٢١٨م برايد مطبور مع الشروح الاربعة من ي:

و للمرأة ان تمنع نفسها حتى تاخذ المهر و تمنعه ان يخرجها اى يسافر بها ليتعين حقها فى البدل كما تعين حق الزوج فى المبدل فصار كالبيع و ليس للزوج ان يمنعها من السفر والخروج من منزله و زيارة اهلها حتى يوفيها المهر كلها اى المعجل لان حق الحبس لا متيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الايفاء و لو كان المهر موجلا ليس لها ان تمنع نفسها لا ستقاطها حقها !

(ترجمہ: میر کے دسول ہوجانے تک مورت کوئل حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاوندے روک لے۔ نیز خاوند کو با ہر سفر پر لے جانے سے روک سکتی ہے نا کہ بدل لین میر میں کا حق متعین ہوجائے۔ جس طرح کہ مبدل میں خاوند کا حق متعین ہے۔ تو بیر متلفہ تنج کی ماند ہوگیا۔ مردکو پورام ہرادا کردینے سے پہلے اختیار نہیں ہے کہ تورت کو

را الهنايه جلد ۲ صفحه ۳۲۳ مكتبه شركت علميه ملتان

سفر سے، اپنے گھر سے باہر نگلنے سے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کوروک دے۔ اس مہر سے مراد مہر مجلّ ہے کیوں کہ مرد کواپنا حق پورا حاصل کرنے کے لیے روکنے کا حق ہے۔ لیکن کو رت کا حق ادا کے یغیر اسے اپنا حق حاصل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر مہر موجل ہوڈ وہ اپنے آپ کومر دسے روک نہیں سکتی کیوں کہ اس صورت میں خود کورت نے اپنا حق ساقط کرد کھا ہے)

ہٰ اور تیسری تھم میرکی میر مثل ہے میر مثل اس کو کہتے ہیں کہ عند العقد میر کاؤکر نہ کیا جائے اؤکر کیا جائے گر معرمقدار معین نہ کی جائے یا اس شرط پر نکاح کیا جائے کہ میر نہ دیا جائے گایا ایکی چیز میر میں معین کی جائے جو شر سامال نہ ہو چھے شراب یا سور تو اندر می صورت اگر طلاق بعد دخول دی جائے میر مثل لازم ہوگا۔ چنا نچے صفحہ ۳۲۵ شامی مطبور مصر میں ہے:

قال فی البدائع لوتزوجها علی ان الامهر لها وجب مهر العثل بنفس العقد ا (تر جمہ:بدائع میں ہے آگر کمی تخص نے کمی تورت سے اس ترطر نفاح کیا کہ اس کوم برند کے گاتو صرف عقد نکاح سے میرش واجب ہوجاتا ہے)

و في صفحه ٢٢٠ من الهدايه المبطوع مع الشروخ الاربعة.

و اذا زوج الرجل بنته على ان ينزوجه الآخر بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا عن الآخر فالعقد ان جائزان و لكل واحدة منهما مهر مثلها يا

(ترجمہ: اگر کسی آ دمی نے اپنی بینی کا نکاح اس شرط پر کرکے دیا کہ دومر اشخص اپنی بینی یا بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر سے گا۔ ساتھ کا کہ دونوں محقد جانز میں اور ان فیا ہوں میں سے ہرایک کے لیے مہر مشکل ہوگا)

#### قال صاحب العناية:

رد المحتار جلد ۲ صفحه ۳۲۵ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئته

. الهدایه مع <del>ف</del>تح القدیر وعیره جلد ۲٪ صفحه ۳۲۹٪ مطبوعه مصر

(رتر جمه: صاحب عتاب في مايا)

لانه سمى ما لا يصلح صداقا و كل كان كذلك صح العقد فيه ووجب مهر المثل كما اذا سمى الخمر والحنزيز مأ

(تر جمہ: کیوں کہان دونوں نے الیمی چیز کوم قرار دیا جوم بننے کی کی صلاحیت نہیں رکھتی۔اور ہروہ صورت جو
الیمی ہواس میں مختلہ درست ہوتا ہے اور م پرشش واجب ہوجاتا ہے۔جیسا کہا گرشراب اور خنز مر کوم برمقر رکرے)
الیمی ہواس میں مختلہ کے میرمختی میں کہورت کے باپ کے قبیلہ سے جوم راس کی بہنوں کا اور پھو پھیوں کا اور پچا کی بیٹیوں کا ہور کا در پھو پھیوں کا اور پچا کی بیٹیوں کا ہوگاہ بی میراس کا مقر رکیا جائے گا۔

كما في صفحه ٢٣٦ من العناية المطبوعه على هامش الهداية

اعلم ان مهر المثل يعتبر بعشيرتها التي من قبل ابيها كالا خوات والعمات و بنات الاعماميًا

(تر جمہ: مہرمثل میں عورت کے اس خاندان کا اختبار ہوگا جو اس کے باپ کی جانب سے ہوگا جیسا کہ بہنیں ا مچو پھیاں اور پگیازا دیجنیں)

اورائ صورت میں اگر شو ہر طلاق بعد الدخول دے یا دونوں میں سے کوئی مرجائے شو ہر پر ادائیگی بورے میر مشکل کی لازم ہوگی اور بعد الموت شو ہر کے مال سے پور امیر مشل داکیا جائے گا۔ چنانچے صفح ۳۲۳ شامی مطبور مصر میں ہے۔

استفتى الثيخ صالح بن المصنف من الخير الرملى رحمهما الله عما لو طلبت المراة مهر مشلها قبل الوطئ او الموت هل لها ذلك ام لا فاجابه بما في الزيلعي من ان مهر المشل يجب بالعقد ولهذا كان لها ان تطالبه به قبل الدخول فيتاكدو يتقرر بموت

راً العناية على هامش فتح القدير جلد ٢ صفحه ٣٥٠ مطبوعه مصر

<sup>.</sup> العناية على هامش فتح القنير جلد ٢ صفحه ٣٤٠ مطبوعه مصر

احدهما او بالدخول على ما مرفى المهر المسمى في العقد الخو به جزم الكمال و ابن ملك و غيرهما و قد بسط ذلك في الخيرية!

(ترجمہ: مصنف علیہ الرحمہ کے بیٹے شخ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فیرالدین رفی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کر اگر و رہ ا بنام برحل وطی یا خاوندگی موت سے پہلے طلب کر سے آئیا س کو یہ تق حاصل ہے انہیں؟ تو آپ نے ان کو جواب دیا کر دیائتی ہیں ہے کہ جرحم شم صرف عقد تکا تے ہو اجب ہوجا تا ہے۔ لہذا اس تو رہ کو دخول سے آئیل اس کے مطالبہ کا حق حاصل ہے۔ پھر وہ مجرحم کن زوجین ہیں ہے کسی ایک کی موت یا دخول کے ساتھ موکد اور پختہ ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ یہ عقد تکا تی مقر رشدہ جرکے بارے ہیں گذر چکا ہے۔ علا مہ کمال اور علام از میں ملک وغیر ہما دیمۃ اللہ علیہ مناس ہے۔ اس کی فیریہ ہم وط کلام فر مالی ہے۔

اورا میں صورت میں اگر طلاق قبل الدخول یا تبلِ خلوت صیحدد ے دی جائے تو میر بالکل ساقط ہوجا تا ہے اور بجائے نصف میر مثل کے متعدد یتا لازم ہوجا تا ہے۔ کما فی الدرا الحقار فی صفی ۱۳۹۳

و تنجب متعة لـمفوضة و هي من زوجت بلامهر طلقت قبل الوطي وهي درع و حمار و ملحفة لا تزيد على نصفه اي نصف مهر المثل!

مگر ہمارے بہاں ہمارے عرف کے موافق متعد میں ایک جوڑا دیں گے اور صاحب در مختار نے جو متعد کی تغییر در گاور خمارا ورملھ ہے ساتھ کی ہے وہ رواج کے موافق ہے۔

كما هو ظاهر من الشامي حيث قال رحمه الله في شرحه في صفحه ٣٢٣ من الشامي

ء المحتار جلد ۳ صفحه ۳۲۳ مکتبه رشیلیه کوئٹه

<sup>.</sup> الدر المختار على هامش ر دالمحتار جلد ٣ صفحه ٣١٣ مكتبه رشيليه كوئته

قال فـخـر الامــلام رحمه الله هذه في ديارهم امافي ديارتا فيزا د على هذا ازار و مكعب كذا في الدراية أ

تر جمد: امام فخر الاسلام رحمة الله عليد في فر ما يا كريدان كيملا قد كاحده طلاق بي جمار معلاقه في اس ير ايك تهينداورا يك تنش وفكاروالي جادركا ضافه كياجائ كا)

> حوده<sup>.</sup> العبد الراتى دهمة رب القوى محد ديدا رعلى الحنى الرضوى المجد دى فى جامع اكبرآباد

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 181﴾

سوال

لفظِ مؤخِل کس طرح پر محیح ہے؟ اوراملاو معنے کیا ہوا؟ مام طور پر موجل کوجو با ظہار واربو لتے ہیں یہ کیا ہے؟ ساکل: قاضی جلال اللہ بین ساکن ریا ست دھول پورٹھلہ قاضی پاڑہ ۱۲ جمادی لااً ولی ۱۳۳۴ ہے

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

مور منو جل ہمز ہ کے ساتھ اس میر کو کہتے ہیں کہ تورت قبل از طلاق یا قبل از موت شوہراس کی ادائیگی پر مجبور نہیں کر سکتی ۔ اور مجبل اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی پر جب جا ہے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے ۔ موجل کا مصدرنا جبل اور مجبل کا تعجیل ہے۔

> حوده العبدالراجی رحمة ربه ابوته محمد دیدارعلی الحقی " مفتی جامع مسجدا کبرآ با د

### ﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 182﴾ سوال

جب کہ برضا مندی جانبین تعدادِ مرمعین ہو پھی ہے تو اب قبل از ایجا ب دولہا ہے یوں کہنا ضرور ہے یانہیں کہ اس قد رمبر کی رقم تم کومنظور ہے؟

سائل: قاضى جلال الدين ساكن رياست دحول پورڅله قاضى پاژه ر۳ جمادى الاولى ۳۳ ساھ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

و يصح النكاح و ان لم يسم فيه مهر الان النكاح عقد انضمام و ازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهرواجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج الى ذكره لصحة النكاح و كذا اذا تزوجها بشرط ان لامهر لها لما بينا مأ

والهداية مع فتح القدير والعناية وعيرهما جلدا صفحه ١٣٣ المطبعة الكبرى الاميرية مصر

(ترجمہ: نفاح میں جونا ہے اگر چہ اس میں مہر کا نام تک ندایا جائے۔کیوں کدافت کی روسے نفاح ایک کو دوسرے کے ساتھ کال ہوجا تا ہے۔ پھر مہر دوسرے کے ساتھ کال ہوجا تا ہے۔ پھر مہر تشری واجب ہے تا کہ محل مقد کی شرافت کو طاہر کیا جائے ۔ لہذا نفاح کی درتی کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت شری واجب ہے تا کہ محل مقد کی شرافت کو طاہر کیا جائے ۔ لہذا نفاح کی درتی کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اورائی طرح نفاح درست ہوگا جب ضاوئد نے بیوی ہے اس شرط پر نفاح کیا کہ اسے چھ مجرنہ ملے گا جیسا کہ ہم نے واضح کردیا ہے)

حوده: العبدالراجی دخمة ربه ابوهم همه دیدارعلی الحقی المفتی فی جامع اکبرآباد

## ﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... 183﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس امریش کہا کیا گاح ہوئے عرصہ مال کا گزرا۔وقت نکاح میاں ہوئے عرصہ مال کا گزرا۔وقت نکاح میاں ہوئی دونوں نابا لغے تھے۔حسب رضامندی والدین مبر موجل مبلغ پانچے سورو پیقرار پایا تھا۔وہ لڑکی اس وقت یا جب اس کی خواجش ہوا پنامبر مطلوبا ہے خاوند سے لے سکتی ہے؟ یا جب لڑکے جس وسعت نہ ہوتو لڑکے جب وسعت نہ ہوتو لڑکے جب دیموں کر سکتی ہے؟

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مئلہ میں شوہر صغیرہ پر جوخود بھی صغیر تھا اور دونوں کا نکاح اور تھیبی میر بولایت دونوں کے بالیوں کے بوابعد البلوغ اور قبل البلوغ تمام احکام نکاح کے اس زوج اوراک زوجہ کی طرف سا کہ بول گےند کہ ان کے بالیوں کے بوابعد البلوغ اور قبل البلوغ تمام احکام نکاح کے اس زوج اوراک زوجہ کی طرف البند باب یا کوئی اوراگر ان کے بابوں کی طرف البند باب یا کوئی اوراگر ضامی ادا نیکی میر بوجہ ولایت اور ساقد نکاح ومتولی تعین میر بوجہ ولایت اور ساقد نکاح ومتولی تعین میر بوجہ ولایت اور ساقد نکاح ومتولی تعین میر بوجہ ولایت اور ساقد نکاح

چنانچ مند ٢٣ جلداول العقود الدرية ش بــ

و في فتاوي شيخ الاسلام يسحيسي أفندي جمع شيخ الاسلام عطاء الله أفندي تحت سوال

و لو زوج الاب طفله الصغير امراة بمهر معلوم لا يلزم المهر اباه الا اذا ضمنه و قال مالک رحمه الله و الشافعي رحمه الله في القديم المهر على الاب لانه ضمن دلالة باقدامه على النكاح مع علمه انه لا مال له ولا نكاح بدون المهر و قلنا الصداق على من اخذالساق بالاثر قاله على رضى الله عنه والنكاح لم يدل على ايفاء المهر فى الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر و لان تسليم المعقود عليه الى الزوج يوجب تسليم البدل ايضا والعاقد سفير كذا فى معراح الدراية عن المبسوط ولا يخدش بالك ما فى شرح الطحاوى من ان الاب اذا زوج الصغير امراة فللمراة ان تطلب المهر من ابى الزوج فيودى الاب من مال ابنه الصغير و ان لم يضمن الاب صريحا لانه محمو لا على الطلب بالاداء من مال الصغير لكونه فى يده كما ينبئ عنه كلامه لاانه محمول على ان اقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب اليه الشافعي و مالك الخ اقول المسئلة فى الدر المختار من المهر أ

(ترجمہ: اگر باپ نے اپنے نابانغ او کے کا فتاح مقر دھ ہر کے وض کی ورت سے کردیا تو عمر کی اوائیگی باپ پر المام نہ ہوگی۔ مقراس صورت میں باپ پر عمر کی اوائیگی لا زم ہوگی جب کہ وہ عمر کا ضام ن بن جائے۔ امام ما لک دعمۃ الله علیہ اورامام شافعی دعمۃ الله علیہ نے اپنے قدیم قول میں فرمایا کہ جمر باپ کے فرمد ان ہوگا کیوں کہ اس نے باو جود اس علم کے کہ او کے باس مال نہیں ہے اس کا فتاح کر دیا ہے۔ لہذا وہ درالاتا اس کا ضام ن ہوگا۔ اور عمر کے لینے رفتاح نہیں ہوتا۔ ہم صفرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا دشاد کے مطابق کہتے جیں کہ جمر اس کے فرمہ ہے۔ جس نے عورت کی پند کی گری اور فتاح عمر کی ٹی الفو داوا میگی پر دلالت نہیں کرتا ۔ لہذا فتاح کے لوازم سے عمر کی صنا نت تا بت نہ ہوئی ۔ کیوں کہ ضاونہ کو مقو و علیہ ہر دکرنے پر اس کے بدل کو ہر دکرنا لازم آ جا تا ہے اور حقد کرنے والا ایعنی باپ قر ہے۔ معراج الدراہ جس مبسوط سے ای طرح ہے۔ شرح طحاوی جس نہ کوریہ اس کے بدل کو ہر دکرنا لازم آ جا تا ہے اور حقد کرنے والا ایعنی باپ قر ہے۔ معراج الدراہ جس مبسوط سے ای طرح ہے۔ شرح طحاوی جس نہ کوریہ کا متاح ہے کہ وہ ساتھ میں کہ فات کی تو دیت کردے قورت کو میر حق مامل ہے کہ دو مادی کے باپ سے عمر کا مطالبہ کرے اور با پ نیا الغ لاکے کے مال سے (اگراس کا مال میں کہ کوری کے دونا کر سے کہ دو مادی کہ بیا ہے نے مامل ہے کہ دونا دیا ہے نہ بالغ کو کر کے کہ النے کہ کہ دیا ہے نے مراحت کے ساتھ میر کی صنا خت ندا تھائی ہو ہے کوں کہ دفات کی میں صورت

را تنقيح العناوى المحاملية: جلدا صفحه ۲۳٬۲۳ مكتبه الحبيبية كوئلة

اس پر محمول سے کہ ورت کے مطالبہ پر وہنا بالغ کے مال سے اداکر سے گا کیوں کہ مال اس کے قبضہ میں ہے جس طرح کراس کے کلام سے ظاہر ہمنا ہے۔ یہ اس صورت پر محمول نہیں کہ باب کا نابا لغ کا نکاح کرنا دلالت کے اختیار سے ضامن بنا ہے۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کا خدمیب ہے۔ میں کہنا ہوں کہ یہ مسئلہ در مختار کے باب میر میں موجود ہے)

و في صفحه ٣٨٧ من الدر المختار المطبوعة في المصر مع الشامي

و لا يطالب الاب مهر ابنه الصغير الفقير اما الغنى فيطالب ابوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه اذا زوجه امراة إلا اذا ضمنه على العقد!

(ترجمہ: باپ سے اس کے نابالغ فقیر بٹے کے ذمہ واجب میر کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ کیکن آگر لڑکا مالد ارہے تو باپ سے بٹے کے مال سے اداکر نے کا مطالبہ کیا جائے گانہ کہ باپ کے اپنے مال سے جب کہ وہ اس کا نکاح کمی مورت سے کردے ہاں جب بوقت محقد باپ میمن بن جائے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔)

قال الشامي رحمة الله عليه

قوله اذا زوجه امراة مرتبطة بقوله و لا يطالب الاب الخ لان المهر مال يلزم ذمة الزوح ولا يلزم الاب بالعقد اذ لو لزمه لما افاد الضمان شيّاء " فتط

(ترجمہ: قولہ: جب باپ نابالغ لڑکا کا نکاح کمی عورت سے کردیں اس کا متعلق اس عبارت سے بہاپ سے مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ مہر وہ مال ہے جو حقد کے ساتھ زوج کے ذمہ واجب ہونا ہے نہ کہ باپ پر لازم بہنا ہے۔ کیونکہ اگر وہ باپ پر لازم ہونا تو ضامن بنے کا پچھفا کہ ہ نہ ہونا)

حوده العبدالرا جی رحمة ربالقوی ابوتد محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآ با د

راً الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲ ' صفحه ۳۸۵ مطبوعه مكتبه رشيفيه كوئته

الله المحتار: جلدا "صفحه ۳۸۷ مطبوعه مکتبه رشینیه کوئته الا

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 184﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین اس بارہ ٹس کہ جس وقت لڑکی کا عقد ہوا تھااس وقت لڑکی کی تمریریں تھی ۔اب اس کے عقد کو چھ برس کا عرصہ ہوگیا ہے۔لڑکی عقد کے بعد سے چھ برس برابرا پے شوہر کے یہاں آتی جاتی رہی۔

اب قریب دو ہرس سے لڑی کے والدین نے لڑی کو روک لیا ہے۔ اور لڑی کے والدین لڑی کو اسلام کے دالدین لڑی کو روک لیا ہے۔ اور لڑی کے والدین لڑی کا موری تعلیم خدی انگریزی اردو کی تعلیم خدی جائے ہوئے ہے۔ اسکول بیجے بیں۔ لڑی کا شوہر چاہتا ہے کہ بیری زود کو انگریزی اردو کی تعلیم خدل لی جائے ۔ جس جائے ۔ سوائے قرآن تر لیف کے اور ضروری مسائل دینیات کے انگریزی کے فیرہ کی تعلیم خدل لی جائے ۔ جس انگریزی کے تخت فلاف ہوں لڑکا دو ہرس کے درمیان جس ان بیا ہے۔ سرال ہوا ہر آتا جاتا رہا ۔ بجکہ لڑکے نے اپنی زوجہ واپ سرال والوں کو انگریزی اردو تعلیم دینے سے منع کیا تو لڑکی کے والدین نے اس کے شوہر کو اپنی زوجہ واپ سرال والوں کو انگریزی اردو تعلیم دینے سے منع کیا تو لڑکی کی تعلیم وغیرہ کا اختیا راس کے شوہر کو ہے یا لڑکی کے والدین کو؟

۲۷ جون ۱۹۱۸ء رچم پخش سما کن وزیر پوره آگره

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بعدادا کردیے میر معجل کے جس کونی زمانہ میرعندالطلب کہتے ہیں شو ہر کو اختیار ہے جہاں خودر ہے وہاں اپنی بیوی کور کھے علی هذا اگر معجل نہ ہو بلکہ میر موجل ہو جب بھی شو ہر کو اختیار ہے کہ جہاں خودر ہے وہاں اپنی منکو یہ کور کھے۔البتہ قبل ادا ہِ میر معجل لیعنی میرعندالطلب عورت کو اختیار ہے کہ شو ہر کے ساتھ نہ جا ہے۔اس کوائے یاس آنے منع کرد ہے۔ چنا نچے صغے ۱۲۳۸۔ صغیہ ۱۵۴ ہدار مطبور مصرم الشروح الاں بعد میں ہے:

و ليس للزوج ان يستعها من السفر والخروح من منزله و زيارة اهلها حتى يوفيها المهر كله!

﴾ (ترجمہ: خاوند نے جب تک پورام ہر نددیا ہوتو اپنی ہوی کوسٹر کرنے گھرے نکلنے اورائے رشتہ دا رول کی ملاقات کرنے سے جبیں روک سکتا)

واذا اوفاها مهرها نقلها الى حيث شاء لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يا

(ترجمہ: اور جب اپنی بوی کو پورا میر ادا کرد ہے وہ اسے جہاں جا ہے لے جاسکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے فر مایا ان کوو ہاں تھمر اؤجہاں تم خور تھم رے اپنی استطاعت کے مطابق)

اہذا بعداداء میر منجل اور بصورت میر کے موجل ہونے کے بجوا پناحق قرض وغیر ووصول کرنے کے با
دوسر کاحق قرض وغیر دادا کرنے باہر جمعہ کواپنے والدین سے طنے کے باسالاندا پینچرم بھالی پیچا ما موں ا
وغیرهم کے طنے بقد رضر ورت بلا اجازت تو ہر کے کہیں نہیں جاسکتی۔ اور علاوہ امور فہ کورہ اگر نامحرم اجنبوں
کے گھر عیا دت یا شادی میں جانے کی تو ہرا جازت دے بھی دے اور وہ چلی جائے و میاں بوی دونوں گنگار
ہوں گے۔ چنانچے صغیرہ ۲۰۹ درمج رمطی مصرعلی ہامش ردالحق رمیں ہے

فلا تخرج الالحق لها او عليها او لزيارة ابويها كل جمعة مرة او المحارم كل سنة أو لكونها قابلة أوغاسلة لا فيما عدا ذلك و ان اذن كانا عاصيين."

(تر جمہ بورت مبر کال طور پر وصول کر لینے کے بعد گھر سے اپناحق وصول کرنے یا کسی کاحق اوا کرنے یا ماں باپ کی ہر جمعہ کو ملاقات کرنے یا ہر سال اپنے محرم دشتہ وا رول کی ملاقات کے بغیر جبیل نگل سکتی ہے۔ ای طرح

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ شعحه ۳۹۰ مكتبه رشيليه كوئثه

اگر وہ دائیہ ہو یا عنسل دلانے والی ہوتو بھی اس کے لیے باہر نگلنے کی اجازت ہے۔ان کے علاوہ باتی امور کے لیے باہر نگلنے کی اجازت ہے۔ان کے علاوہ باتی امور کے لیے باہر نگلنے کی اجازت دے گاتو دونوں گناہ گار ہوں گے) لیے باہر نہیں نگل سکتی اورا گر مردا سے اور کاموں کے لیے نگلنے کی اجازت دے گاتو دونوں گناہ گار ہوں گے) قال الشامی

رقوله فيما عدا ذلك) عبارة فتح و ما عدا ذلك من زيارة الاجانب و عيادتهم والوليمة لايا ذن لها و لا تخرح ا

(ترجمہ: قولہ:عورت دیجہ امور کے لیے نہیں نکل سکتی جیسا کہ اجنبی غیرمحرموں کی ملاقات ان کی بیار پری اورولیمہ کے لیے نہیں جاسکتی۔خاوند اے ان کی اجازت نددے اور ندبی وہ ان امور کے لیے گھر سے باہر جائے)

اورعلامہ شامی علیہ الرحمۃ علاوہ امور فہ کورج فرض کے واسط اگر اپنے کسی محرم باپ بھائی وفیرہ کے ساتھ ہواور ماں باپ اگر حقت بیار یا کوئی ان کا خدمت گر اربح اس بیٹی کے نہ ہواؤ ان کی خدمت کے واسط یا کوئی ایسانی سخت صادث گھر میں بی بیدا ہو مثلا آگ لگ جائے یاچور گھس آ کیں اور بے حرشی یا جان کا خوف ہو جب بھی بلاا جازت ہو ہر کھر سے با ہر نگلے کوئر ت قول درفتا رفلا تعجوج میں جا رہ تحریفر ماتے ہیں۔

ہنا اور صورت مسئولہ میں اول قوظ ہر ہے کہ بعد بالغ ہونے لاکی کے بھی ہو ہر کوزوجہ کے پاس آ مدور وقت سے ذوجہ کی جانب سے ممانعت ہے اور اب تک ہے۔ بلکہ لاکی کے والدین کی جانب سے میظم بے جا ہے۔

ہندا اگر تکا کی تابا لائہ ہو لذہ ت دی اولیا وعلاوہ باپ کے ہوتا جب بھی حق فی خوا ماقط ہو چکا گر یہاں قو بمقتضا کے سوال ہوللہ ہو باپ نا ہی نوائی ندا بی خوشی سے موال ہولیہ ہو گئا ہو ہوگا کے دالدین کی جانب سے بی خوشی سے جا سے موال ہولیہ ہو اسکول و فیرہ میں ہوسکتا لیڈ اسکول و فیرہ میں لوگی ندا بھی مختص سے دی خوا ہو ہے۔ جو اسکی ہونی ہو سکتی ہو نا ہو ہوگی تحصیل انگرین کی جہاں جانے ہوئی خوالدین کو بلا جازت ہو ہر اسکول و فیرہ میں ہیں کا اختیار ۔ اور اگر شو ہر بھی مختص سے دیو ہوئی خور میں ہو سکتی ہوئی تا ہوئی خور تیں خور تیں خور تیں خور تیں ہو سکتی ہوئی کا اختیار ۔ اور اگر شو ہر بھی مختصیل انگرین کی والدین کے دوالدین کو بلا اجازت ہو ہر اسکول و فیرہ میں ہیں کا اختیار ۔ اور اگر شو ہر بھی مختصل انگرین کی دور تیں خور تیں ہو جو اسکول ہونے ہوں جانے کے دور تیں خور تیں ہو تیں ہوں تیں ہوں تیں خور تیں

جاتی ہیں۔ سکول وغیرہ میں جانے کی اجازت دیدے گااور تورت اسکول میں جائے گی تو میاں بیوی دونوں بموجب روئہتِ فدکور در مختار گنهگار ہوں گے۔اڑکی کے ماں باپ کوتو لڑکی پر ایسی تکلیف پہنچا دینے کا مچھیجی اختیار نہیں۔

> حوده العبدالراجی دهمة رسالقوی ابوته محمد دیدارعلی الرضوی الحفی جامع مسجدا کبرآ باد

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 185﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کرایک خص نے اپنی دفتر جس کو سارضہ
سل و دق کا تھا بغیر اطلاع ایک خص سے نکاح کر دیا اور چڑ ھاوا زیور وغیرہ جومستعار دیا جانا ہے وہ لے لیا۔
اب دفتر اس کی ای مرض میں قبل از رفصت مرکئ ۔ ایک صورت میں شربا مطالبہ میر کارشتہ داران دفتر کو پہنچتا ہے
ایکیا ؟ اور بوجاس دھوکہ کے کرمر یہ ہے سل کوتک درست کہ کرنکاح کر دیا نکاح صحیح ہوایا نہیں ؟
ایکیا ؟ اور بوجاس دھوکہ کے کرمر یہ ہے سل کوتک درست کہ کرنکاح کر دیا نکاح صحیح ہوایا نہیں ؟
ماری خان صابی کڑ ہ آگرہ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

سل دق جذام برص جنوں وغیرہ کولی مرض بمورب تول مختار شیخین خصوصااس عالت میں تو با تفاق موجب نوع نکاح قرار نہیں دیا جا سکتا تا کہ موجب سقو دام ہر ہوسکے۔ چنانچے صفی اسلام اید میں ہے۔

و اذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج وقال الشافعي ترد بالعيوب الخمسة و هي الجدفام و البرص والجنون والرتق والقرن لانها تمنع الاستيفاء حسا او طبعا و لنا ان فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق والتمكن هو حاصل!

(ترجمہ:اگر بوی میں عیب بوقو خاوند کوخیار عیب حاصل نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا نچے عیوب ایسے بیں جن کی بدولت بوی کووالیس کردیا جائے گااوروہ عیوب یہ بیں ۔(۱)جذام (۲)برص (۳) یا گل

وأ الهناية مع فتح القنير وعيره جلد ٢ صفحة ٢٦٨ '٢١٨ المطبعة الكبرى الاميرية مصر

ین۔(۳) کورت کی شرمگاہ میں رتق ہولیتی ہمائ کا مقام موجود نہ ہومرف پیٹا ب کرنے کی جگہ موجود ہو۔
(۵) کورت کی شرمگاہ میں قرن ہولیتی بردھا ہوا کوشت یا ہٹری وغیر ہ ہوجس کے باعث ہمائ نہ ہو سکے۔ کیوں کہ یہ بیوب کورت سے حق وصول کرنے میں حمیاطبعی طور پر مافع ہوتے ہیں۔ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ کال طور پر کورت سے حق کی وصولی موت کے ساتھ منقطع ہوجاتی ہاور موت سے نکاح فنح نہیں ہوتا تو ان میوب کی موجودگی بدرجہ اولی فنح نہ ہوگا۔ اور حق کا وصول کرنا نکاح کے ثمرات سے ہاور جس چیز کا اسے استحقاق سے اور قدرت ماصل ہے۔

قال فی شرحه الکفایه (ترجمہ:اسک شرح کنامہ میں قرمایا:)

قوله و لنا أن فوات الاستيفاء أصلا بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شى من مهرها .!

(تر جمہ بقولہ: ہماری دلیل میہ ہے کہ کا ل طور پر عورت سے حق کی دصولی موت کے ساتھ منقطع ہوتی ہے اوراس سے نکاح فنح نہیں ہونا حتی کہ میر کا کوئی حصہ اس سے ساقط نہیں ہونا)

حالاں کہ جن کے فز دیک اختیار شخ اعمیر سینکور ہان کے فز دیک بھی ستو دام پر بعد ثبوت شخ ہونا ہے نہ کہ بل شخ ہنتا اور جب تبل شخ زوجہ نہ کورہ مرگئی میر کال لازم ہوگیا۔

كما في صفحه ٢٠٨ من الهدايه المذكورة.

و من سمى مهرا عشرة فيما زاد فعليه المسمى ان دخل بها اومات عنها لانه بالدخول يتبحقق تسليم المبدل وبه يتاكدا البدل و بالموت ينتهى النكاح نهايته والشئ بالنهاية يتقر و يتاكد فيتقرر بجميع مواجبه يً

وأ الكفايه شرح الهدايه على هامش فتح القدير جلد ٢ صفحه ٢١٨ المطبعة الكبرى الاميرية مصر

را الهناية: جلد ۲ صفحه ۳۲۳ مكتبه شركت علمية ملتان الهناية :

ہٰ (تر جمہ: جس تھی نے میر دی درہم یا اسے زائد مقر رکیا اس کے ذمہ مقر رکر دہ میر واجب ہے بشر طیکا س مرد نے عورت سے جماع کیا ہو یا عورت کو جھوڈ کرمر گیا ہو کیوں کہ جماع کے ساتھ مبدل کی سیر دگی تابت ہوجاتی ہے۔ نیز موت سے نکاح اپنی انہا تک پیٹی جاتا ہے اور شے اپنی انہا کو پیٹی جانے سے تابت اور پختہ ہوجاتی ہے ہڈاوہ اپنے تمام کواڑ مات کے ساتھ پختہ ہوجاتی ہے)

قال ابن همام رحمه الله في شرحه المسمى بفتح القدير (ترجمه: المامان عام دعمة الله عليه في القدير عل قر مايا جوكراس كي ترح ب)

قوله (و الشئ باتنهائه يتقرر) لان اتنهاء ه عبارة عن وجوده بتمامه فيستعقب مواجبه الممكن الزامها من المهر والارث والنسب بخلاف النفقة ويعلم من هذا الدليل ان موتها ايضا كذلك فالاقتصار على موته اتقاق و لا خلاف للاربعة في هذه سواء كانت حرة اوامة أ

(ترجمہ بولہ :اور شے اپنی انہا کو پینی کر پیند ہوجاتی ہے۔ کیول کہ شے کی انہا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی کا اُل و جود کے ساتھ موجود ہے۔ اہڈا اس کے بعد تمام کوازمات تابت ہوجا کیں گے جن کا لازم کرنا ممکن ہو۔ مثلام روراثت اورنسب بخلاف نفقہ کے اس دلیل سے مطوم ہوا کہ بوی کے مرجانے کی صورت میں بھی تھم نافذ ہے لہذا مردی موت کی قید اُنفاقی ہے۔ اس ایک انتقاد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بچورت خواما زار ہوخواہ خلام)

و في صفحة ٣٥٧ من الدر المحتار المطبوعة مع الشامي في المصر

و تنجب العشرة ان سماها او دونها و يجب الاكثر منها ان سمى الاكثر ويتاكد عند وطئ او خلوة صحت من الزوح او موت احدهما فقطيًا

(ترجمہ: میردی درہم واجب ہوگااگر دی درہم یا ان سے کم مقرر کیااوراگر زیادہ مقرر کیاتو زیادہ مقرر کردہ واجب ہوجانا ہے۔اور یہ جماع یا خاوند کی جانب سے خلوت صححہ یا میاں بوی دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے پختہ ہوجانا ہے)

ء أ فتح القنير : جلد ٢ : صفحه ٣٣٨ المطبعة الكبرى الاميرية مصر

<sup>. . . .</sup> الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ صفحه ۱۲۹٬۱۲۹ مطبوعه تار احیاء التراث العربی بیروت

اور صحب نکاح میں کسی تشرط عند العقد کا بعد النکاح ندپایا جانا تخل نکاح نہیں ہونا خصوصانہ پایا جانا تشرط صحت و تندری کاعورت میں ملی صدامر دمیں بجزم خ مقطوع الذکر ہونے یا نامر دہونے یا خصی ہونے کی۔ چنا نچے صفحہ ۲۹ سطر۲۲ جلد دوم فرآوی سالم گیر بیہ مطبوع مصرمیں ہے:

و لا يثبت في النكاح خيار الروية والعيب والشرط سواء جعل الخيار للزوج اوالممرلة اولهما للاثة ايام اواقل او اكثر حتى انه اذا فعل ذلك فالنكاح جائز اذا كان العيب هو الجب والخصاء والعنة فان المراة بالخيار و هذا عند ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الطحاوى فاذا شرط احدهما لصاحبه السلامة عن العمى والشلل والزمانة او شرط صفة الجمال او شرط الزوح عليها صفة البكارة فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار ا

(ترجمہ: تکان میں خیار روئیت خیار عیب اور خیار شرط تا بت نہیں ہوتا۔ خواہ خیار مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے یا دونوں کے لیے سب صورتوں میں لیے یا دونوں کے لیے سب صورتوں میں کی علم ہے۔ اگر کسی نے یہ خیار ہوفت تکان لگایا تو تکان درست ہے (اور خیار باطل) ہے اور جب عیب آک تناسل کا کٹا ہوا ہونا مضی ہونا نامردی ہونا تو عورت کوافتیار ہے۔ یہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اورام م ابو ہوسف تاسل کا کٹا ہوا ہونا مضی ہونا نامردی ہونا تو عورت کوافتیار ہے۔ یہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اورام م ابو ہوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زویک ہے۔ شرح طحادی میں ای طرح ہے۔ جب زوجین میں ہے کسی نے دومرے کے لیے اند علیہ کے زویک ہونے تو وقت کے سلامت کی یا حسین ہونے کی شرط لگائی یا فاوند نے عورت پر ایک ایک ایک مقاون کے خوات پر ایک میں ای فارند نے تو وقت کی شرط لگائی یا فاوند نے عورت پر ایک میں و نے کی شرط لگائی پر این شرطوں کے فلاف پایا تو دومرے کے لیے خیار تا بت نہ ہوگا)

حوده العبدالراجي رحمة ربه ابوجمه محمد دبدار على المفتى في جامع اكبرآبا د



## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... - 186﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کہ صندہ کا نکاح زید کیساتھ بعوض مسلخ تمن سور و پہیجر کے ہوا تھا اب صندہ کا قبل رخصت بلا حصول خلوت سیجے دزید کے ساتھ انتقال ہوا۔ اندری صورت بذمہ ذید کل مہر واجب ہوگایا نصف؟ اور جوزیور ہندہ کو تو ہر کے باپ نے اور صندہ کے باپ نے وقت نکاح حسب دستور بہنا دیا تھا وہ کس کا قرار دیا جائے گا؟ اور بعد موت ہندہ ورشیش کس طرح تقسیم ہوگا؟ صندہ نے یہ وارث جھوڑے ہیں۔ زوج مام کب تمن بھائی کی بہن۔

٩١رئينا لأفيها

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

صورت منولد من بود مرجا نے صدہ کے بذمہ زید شوہر صدہ کے کل میر واجب ہوگا۔ س واسطے کہ جے بعد خلوت مندولہ من بود مر جاتا ہے۔ زوجین میں سے کسی ایک کے مرف سے بھی کل میر بذمه مر منده کے بعد خلوت میں کسی ایک کے مرف سے بھی کل میر بذمه شو ہرلازم ہوجاتا ہے۔ چنانچ صفح ۱۳ جلوط فی العجو هو قالنیو قائل ہے

و ان سمى عشرة فما زاد فلها المسمى ان دخل بها اومات عنها وهكذا اذا ماتت هى فلها المسمى أ

(تر جمہ: میر اگر دی درہم اور جواس نے زائد مقر رکیاتو عورت کو مقر رکر دہ میر ملے گا اگر اس نے اس کے ساتھ خلوت اختیا رکی یا اس کوچھوڑ کرمر گیا۔ ورای طرح اگر عورت مرجائے تو بھی وہ مقر دکر دہ میرکی حق دارے۔) وهكذا في صفحه ٢٠٩ من الجزء الثالث لفتح القدير م<sup>ا</sup>

المن المن المن المرسلة تمن مواور جوز يور بنده كے باپ كا پهنا يا بوايا شو بركايا شو برك باپ كا اگروه الرف من هنده كى بلك مانا جانا بهوتو سب ملك هنده قرار پاكراس طرح ورشد من تقسيم بهوگا كه كل مال هنده كے چھ هنده كى الله هنده كے جھے (۲) حصه كركے تين (۳) حصه زوج كوليس كاورايك حصه ام كواور باقى دوحصه باپ كواور موجودگى باپ ميں بهانى كو چھنيں ملا۔

صورته هكذا

حنده مستلدا

میت زوج ام اب اخ اخ اخ اخت ۳ ا ۲ م م م م

اور جوز یور عرف می صنده کاند ہوگا بلکہ عرف میں وقعید نکاح ساریۃ پہنا دیا جانا ہوگا تو وہ جس نے ساریۃ پہنا یا تھا اس کول جائے ہوگا تو وہ جس نے ساریۃ پہنایا تھا اس کول جائے گا۔

حوده العبدالراجي دعمة ربه ابوتمر تحدد بدار على المفتى في جامع اكبراً بإد

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 187﴾

سوال

ایک عورت کی آشنالی کسی مردے ہے۔اوراس کے شو ہر کوبھی معلوم ہے پس اس صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟

> سائل:ازآ گره ۲۵مارچ۱۹۱۹ء

#### الجواب

الیکاصورت میں تو ہرز وجہ کو ہدایت کر ہے۔ گرندما نے تو طلاق دے دے۔ اور اگر محبت رکھتا ہوا ور طلاق ندد ہے اپ اس رکھے۔ اس طرح حدیث تریف میں ہے۔ اواقہ اعلم و علم احکم کتبہ: المفتی السید تمراعظم شاء تفی عند

#### 00000

والمستحضرت مفتى علامدة مهة الشطيكاا شاره شايدوريّ ذيل مديد يشريف كاطرف ب

عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله إلى امر أة في لسانها شيء يحي البناء قال طلقها قلت إلى لى منها ولها ولها صحبة قال فمرها يقول عطها فإل يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك اميتك (رواه ابو داؤد)

مشکو ۃ المصابیح: صفحہ ۱۸۲٬۱۸۱ مطبوعہ مکتبہ اسدادیہ 'ملتاں (ترجہ حضرت لقیدین میرورضی الشاعزے روایت ہے کہ علی نے عرض کیا رمول الشاجری ایک بیوی ہے اس کی زبان عمل خش کوئی پائی جاتی ہے آپ نے فر مایا ہے طلاق دے دو علی نے عرض اس کیطن ہے میراایک بچہ ہے اوروہ پکھ عرصہ میر سے ماتھ دی ہے تو آپ نے فرمایا اے حکم دوآپ کا مقسود بیٹھا کہ اے تھیجت کرو ،اگراس میں پکھ پہتری بوڈن تو تیول کر لے گیا بچی بیوی کواس المرح میرگز نسارہ جمن طرح تم پٹی تھی لوٹڑی کو مارتے ہو)

محرعليم الدين أتشبندي مخى عشه

..........



## ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 188﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس سئلہ ٹس کرزید نے اپنی زوجہ کو چارمردوں کے سامنے طلاق دی۔ اب زید انکار کرنا ہے تو اب عندالشرع زید کی زوجہ کو طلاق ہوئی یانہیں؟ اس کا جواب جلد عتایت فر مایا جائے اور بحوالہ کتب اہلسنت والجماعت دیا جائے۔

٣٤ ي تعده٣٩ ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگر زید کا بی بوی کو کا طب کر کے اس طرح کہنا تا بت ہوجائے کہ یس نے بھے کو طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔ جب تک ایام عدت (یعنی) تین حیض نہ گز رجا کی مردکوا ختیار ہے خواہ کو رت راضی موا نے دراضی ہوکہ دو آ دمیوں کو کواہ کر کے یہ کہد دے کہ یس نے اپنی طلاق کے قول سے رجو کیا یا بہنیت رجعت اس سے ہوں وکناریا ہم بستر ہولے تو وہورت بلا تھا تے جدید اس کے تھاتے میں رہے گ

اوراگر بعد طلاق تمن میض گز رجا کیں تو پھر طلاق بائن ہوجائے گی ۔اندریں صورت برضامندی عورت اس سے نکاح جدید کرسکتا ہے چنانچے صفحہا سے جلداول فٹاوی ہندیہ میں ہے

الطلاق الصريح و هو كانت طائق و مطلقه وطلقتك وتقع واحدة رجعية و ان توى الاكثر أو الابانة او لم ينو شيًا كذا في الكنز ما

(ترجمہ:طلاق صرح وہ یوں ہے کہمردائی ہوی کو کیے تھے طلاق ہے۔ ایکے تھے طلاق دی گئ ہے ا کیے اس

نے کچے طلاق دی ان الفاظ سے ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اگر چہوہ ایک سے زائد کی نیت کر ے ما مائن طلاق کی نیت کرے ایج یعی نیت نہ کرے -کتز)

ا اگر تین دفعه اس سے بیہ کهددیا کہ ش نے تجھ کوطلاق دی۔ ش نے تجھ کوطلاق دی۔ ش نے تجھ کو طلاق دی۔ وراس کے ساتھ تنہا کس مکان میں بلامانع رہ چکا تھایا وطی کر چکا تھاتو اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔اب بعدا نقضائے ایام عدت نا وفتیکہ وہ دوسر سے تض سنداح کرکاس سے ہمستر نہ ہو لے اور مجروہ شو ہرا گر طلاق دیدے جب تک اس کے ایام عدت نگرز رین شوہرِ اول سے وہ ہرگز نکاح جد بیز ہیں کرسکتی ۔ اور شوہر اول ہرون اس طریق کے بلا

اس کی رضامندی کے اس کوائے نکاح میں نہیں لاسکتا چنا نجے آ بہر بھے:

فان طلقها فلا تحل له مِنْ مِبْعُدُ حتى تنكح زوجا غيره ما

(ترجمہ:اگرائی بوی کوتمبری طلاق بھی دے دیتو وہ عورت اس کے لیے طال نہیں رہتی جب تک کہ دوم عفاوندے نکاح نہ کرلے)

اس امر برشابد عدل ماوراگر بعد طلاق وه طلاق دينے احقطعا انكاري ماس كر بوت كے ليے ا بے دو کواہ ما دل مسلمانوں کے یا ایک ما دل مسلمان اور دوعورت مادلہ مسلمہ کی ضرورت ہے کہوہ مر دعورت دونوں کو پہنیا نے ہوں اور بیمیان کراس طرح کوائی دیں کہم اس مرد کو بیمیائے میں اور اس عورت کو بیمیائے میں۔ہم کوابی دیتے میں کہ ہمارے سامنے اس نے اس جورت کوطلاق دی تھی۔ اگر ایسے کوا مگز رجا کی بلاشیہ طلاق نابت ہوجائے گی۔ وربغیر گزرنے ایے دو کوا ہول کے دعوی طلاق نابت نہیں ہوسکتا۔

حوده العبدالراحي رتمة ربيالقوي ابوڅه څه د بيرارعلي الرضوي اکنفي مسجد جامع اکبرآ با د

### ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 189﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس صورت ہیں کہ ایک شخص نے ناراض ہوکرا پنی بیوی کوطلاق دی نیز اس خیال سے کہ دومری عورت سے نظاح کرے۔ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے اس کے شکم سے دو لو کیاں عورت نے طلاق دی ہے اس کے شکم سے دو لو کیاں عورت نہ کورت کی اس موجود ہیں ایک نابا لغ ایک شیر خوار۔ ایکی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ شخص نہ کوراب بھی طلاق دیے کا افراری ہے اوراعلان بھی کر چکا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ خرص نے بی مورت کو طلاق دے کہ میں دیتا ہوگایا تان و نفتہ بھی ؟

٣ جمادى الاولى ٣ سه

سيدمحمودا زبجاور بنديل كحنذ

متعل يجنى حيماؤنى لوگاؤں برمكان مير صاحب سيداحمه

الجواب

وهو الموفق للصواب

اللهم رب زدني علما

جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے کی بھی حالت میں خواہ اس ہے اولاد ہویا ندہوا کے بچھی ندہو خواہ انیس میں بچے ہول خواہ زائد ہول ایک باریہ کہددے کہ میں نے بچھے کوطلاق دی یا تو مطلقہ ہے تو قصدا کیے یا خواہ بلسی ہے کئے خواہ غصہ سے کئے اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

كما في صفحة ٢٠ من الهداية المطبوعة في مطبع نول كشور.

الطلاق على ضربين صريح و كناية فالصريح قوله انت طائق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعى و لا يفتقر الى النية و كذا اذا توى الابانة و لو توى الطلاق عن وثباق لم يدين في القضاء و لا يقع به الا واحدة و ان توى اكثر من

#### ذلك انتهى مختصرا بقدر الحاجة أ

☆ (ر جمہ: طلاق کی دوستمیں میں \_(1) صری (۲) کناہے صری جیسے کہ یوں کیے تو طلاق والی ہے \_طلاق یافتہ ہے۔ میں نے تجھے طلاق دی۔ ان الفاظ سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں۔اورای طرح اگر ان الغاظہ عورت کو ہائن کرنے کی نبیت کر ساتو بھی رجعی واقع ہوگی اورا گر قیدے ربانی دینے کی نیت کر او قضاء میں اس کی تصدیق ندکی جائے گی۔اس سے صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اگرچہوہ اس سے زیادہ کی نیت کر سے)

تحكم اس طلاق كابير بي كدوه اكر تمن حيض آنے سے بہلے جوايام عدت إن بين ميں كسى دوسر ب ے نکاح نبیں کر سکتی و داینا نکاح رکھنا جا ہے دو کواہ کرکے کہددے کہیں نے اپنے قول سے رجوع کیا یا اس ے ہم بستر ہویا بوس و کنارہو لے تو چروہ اس کی بوی رہتی ہے۔دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں۔البتد اگر تمن حيض كزرجائي بلاشبروه جس سے جا سے فاح كرسكتى سے اوراكر بيلي شو برسے جا ساس سے بھى فاح كر سکتی ہے۔

دوطلاق تك اكر بائن بعى دے دى اس كى خوشى سے دوبارہ نكاح كرسكتا ہے۔ سرتين طلاق كے بعد پر جب تک وہ ورت بعد انتفاع عدت دومرے مخص سے ندنداح کرکے اوراس کے ساتھ ہم بستر ندہولے اور مجروہ اگر طلاق دے دیے اس کی عدت کے بعدائے پہلے شوہرے نکاح کر سکتی ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں الله تعالی فرمانا ہے۔

#### فان طلقها فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ١٠

(ترجمہ: دوطلاق دے ﷺ کے بعدا گرخاوند مزید ایک اور طلاق اے دے دیاتو وہ بیوی اس خاوند کے لیے طال بین رہتی جب تک کمی دوسر عفاوندے نکاح نہ کرے)

الهدايه مع فتح القدير وغيرها: جلدا صفحه ۱۳۸۲ مطبوعه مصر

القرآن الحكيم: سورة البقر: آيت : ۲۳۰

اوراگر وہ لوکوں سے باربار یک کہتارہا ہے کہ تیس نے اپنی زوبہ کوطلاق دے دی ہے تو وہی ایک طلاق رے گی۔

اوراگراس نے کی دفعہ سے کہا کہ جمل نے اپنی ہوی کو طلاق دی یا طلاق دیتا ہوں تو تمن طلاق ہو جا کمیں گی۔ ہنتہ پھر دونوں صورتوں جس ایا م عدت جس شوہر پر بان ونفقہ بھی عورت کا لازم ہے۔ اورا دانیگی مہر بھی بذمہ ستو ہرلازم ہے۔ بعد کرزرنے عدت کے بچھ مرکے پچھنیں دیا جاتا۔ پھرعورت کو اختیار ہے جس سے چاہے نکاح کرلے۔فتظ

> حوده العبدالراجی ابوته محمد دیداریلی المفتی فی جامع اکبرآباد



......

﴿ نُوَىٰ نَمِر .... 190﴾

نوت: سوال دستياب بين بوسكا\_

الجواب

وهو الموفق للصواب

اللهم رب زدني علما

جب مردنے اس مورت سے یہ کہ دیا کہ میں نے تجھے (تین یا ) طلاق دی یا کو اہوں کے سامنے کہا کہ میں نے اپنی بوی کو (تین یا ) طلاق دی اوراس کے (بعد) پھرا لگ ہوئے بیں اوراس امر کے مسلمان سادل دو کو او موجود ہیں اورزمانہ عدت کو گز رہے ہوئے بھی چھ سات ہرس ہوگئے بھیٹا وہ طلاق جائز ہوگئی اور بالا تکاف بعدورت ہوت والاق وا نقضاء عدت اس کا تکاح دومر نے تھی کے ساتھے جو گیا اور دوی کی دو ہے اول شرعا بالک نا جائز اورنا قابل ہا حت ہے۔ فقط

حررهالعبدالراحی رحمة رسالقوی ابوهم همد دیدارعلی الحقی المشهد ی لیفتی فی جامع اکبرآباد

00000

وا قوسمن می اضافه مرتب کی طرف ہے ہو تو کی کے دجتر میں نہیں ہے

محدعليم الدين أنتثبندي كفي عشر

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 191﴾ سوال

#### حامدا ومصليا

علماء دین و مفتیان ترع متین اس مئلہ یس کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بی بی (کوبوبہ)
فاحشہ و نے کے طلاقی مغللہ دی۔ اوروہ تورت ایک سال یا دو سال زنا کاری میں مشغول رہی۔ اب وہ تورت
تو بہ کرتی ہے۔ اوراس کا تو ہر پھر اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے اوراس تورت نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا
مثل طالہ وغیرہ کے۔ اب نکاح اس طلاق دینے والے کے ساتھ درست سے یا نہیں؟۔ ہموجب قرآن
وحدیث کے بیان کیجئے۔

كريم بخش نوندَ له

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت منولہ من اگرائ فقص نے اپنی ہوی کوتین طلاق مخلط اس طرح سے دیدی تھی کہ میں نے بچھ کوطلاق دی طلاق دی طلاق دی اور بعد نکاح وہ اس سے ہم بستر بھی ہو چکا تھا تو اس کے نکاح میں بغیر حاوالہ کے نہائی اور الحد نکاح وہ اس سے ہم بستر بھی ہو چکا تھا تو اس کے نکاح میں بغیر حاوالہ کے نہیں آ سکتی اور اگر اس نے ایک یا دوطلاق دی تھی تو اس سے تو برکرا کر نکاح کر سکتا ہے بلکہ بوید تو برکرا نے اور فعل برجھوڑا نے کے متحق ثواب ہوگا۔ ھیکذا ظاہر من کتب العدیث والفقه

ابو محمد دیدارعلی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 192﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اندری صورت کر محد لی نے ایک خط بنام نظیر الدین اپنے خسر کو بھیجا کہ ہیں نے اپنی بوی مساۃ خینطن کو تلاق دیا تلاق دیا تلاق دیا تھی۔ کو تلاق دیا تین مرتبہ اوریہ خط رجنئ کراکر بنام اپنے خسر کو بھیج دیا ۔ پھر جب خود آیا اور ہرا دری کے لوگوں نے اس سے بنچایت ہیں ہو چھا کہ کیا یہ خطاتو نے بی بھیجا ہے؟ تو اس نے افراد کیا کہ ہاں یہ خطا بھیج ہوش وجواس ہیں نے بی کھوا کر بھیجا ہے۔ آیا اس مورت ہی مجمد این اپنی بوی خینگس کو پھراپنے ذکاح ہیں لے سکتا ہے انہیں ؟۔ بینو اتو جو وا

۲ اجما دى الاولى ١٣٣٥م

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسوله من تمن طلاق واقع بوكل اب بغير طاله كشمه ين ك نكاح من بين آسكتي-

كما في الهداية

و ان كان الطلاق ثلثا في الحرة أو ثنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنهاءاً

(تر جمہ: آ زاد تورت کی صورت میں تمن اور لوئڈ کی ہونے کی صورت میں دوطلاقیں اگر واقع ہو جا کئیں تو وہ عورت اپنے خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں رہتی 'جب کہ دومرام راس سے صحیح نکاح کرکے وطی نہ کرے اور پھروہ اس کوطلاق دے لیے ایم جائے ) فقط

حود ۵ العبدالراجی دئمة ربه ابونگر تحد دیدارعل مفتی جامع مسجدا کبرآباد ۱۲ جها دی الاولی ۱۳۳۵ه

# ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 193﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کہ میری بہن کے فاوند نے اس کو طلاق دیدی اور فارغ خطی بھی لکھ دیا۔ جس کوتقریباً تمن ساڑھے تمن ماہ ہو چکے اور اس کے تمن مرتبہ خون چیش بھی جاری ہو چکا ہے۔ فارغ خطی ہمارے مثالف کے قبضہ میں ہے۔ وہ نہیں دیتا لیکن طلاق کے کواہ بہت آ دی ہیں۔ پھر اسکی صورت میں اس کا نکاح بغیر فارغ خطی قبضہ میں لائے ہو سکتا ہے انہیں؟

سائل مبتادمو بي كثره قاضي صن

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مستولہ میں طلاق کے واسطے دو کواہ مادل مسلمان کافی ہیں۔ تحریری فارغ خطی کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ بصورت طلاق صرح اگراس نے بلفظ طلاق تین سے کم یا ایک طلاق دی تھی ایا م عدت میں بلا تکاح طلاق سے دجوع کر کے اس کواپٹی زوجیت میں لاسکتا تھا اگر چونکہ بلا دجوع اب تین حیض جو ایام عدت طلاق ہیں گزر چی لہذاوہ چرا اس کے ساتھ تکاح بھی نہیں کرسکتا۔ ایک اوراب اس مطلقہ کواختیار ہے اگر اس کے ساتھ لیمنی شوہر نہ کور کے ساتھ تکاح جدید کرنا جا ہے کرسکتی ہے۔ اورا گرکسی دوسر فی خص کے ساتھ تکاح کرسکتی ہے۔ اورا گرکسی دوسر کے خص کے ساتھ تکاح کرسکتی ہے۔

حوده العبدالراحی دیمة ربیالقوی محدد بدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجد ا کبرآیا د

## ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 194﴾ سوال

اگرزید ختی المذہب نے صحبت کرنے کے بعد کئی مبینے بعد ایما کیا ہو کہ اپنی منکو یہ کو ایک ہی جلسہ میں صرح کنظوں میں میں نے بچھے طلاق دی میں اس نے بیٹھے طلاق دی میں اس نے سے ہوئے مسئلہ پڑھمل کیا کہ ایک جلسہ کے تمن طلاقیں ایک ہوری میں اس نے سے ہوئے مسئلہ پڑھمل کیا کہ ایک جلسہ کے تمن طلاقیں ایک ہوجاتی ہیں اور عدت میں رجوع کر لیا۔

تو کیا زیراس فعل سے دائر ہاسلام سے فارج ہوا یا نہیں؟ مسئلہ میں کی دوسر سے امام کے قول پر مجوری کی حالت میں مسئلہ میں مسئلہ میں میں جنتی سے فارج ہوگیا؟ اورا گروہ بخت معمائب میں جنتی ہوئی ہے فارج ہوگیا؟ اورا گروہ بخت معمائب میں جنتی ہوئی ہوگا؟ وجہ سے آئدہ بھی اس مورت کوجد اندکر سکے اورای رجعت پر جماد ہے کا مرتکب زمایا کی گنا و کہیرہ کا ہوگا؟ وجہ سے آئدہ بھی اس مورت کوجد اندکر سکے اورای رجعت پر جماد ہے کا مرتکب زمایا کی گنا و کہیرہ کا ہوگا؟

#### الجواب

صورت مسئلہ میں امام اعظم رخمۃ اللہ علیہ کے فزد کی تین طلاق واقع ہوگئیں۔ اہذا رجعت محمح نہ ہوئی۔ اورا سی وہ اس سے اگر ہم بستر ہونا رہا تو مرتکب زنا رہا۔ اس کوقو برکنا چاہئے۔ اور آئدہ اس کی ہم بستری سے پر بیز کرنا لازم ہے جب تک وہ وورت کی دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے ہم بستر نہ ہو لے پھر اگر وہ دوسرا شو ہر طلاق دید ساتھ انتفا ہے دہ کہ میٹر شخص لینی شوہر اول جس نے تمن طلاق دیدی ہورا سے نکاح کرسکتا ہے۔

اور حنی المذہب ہرگز المی صورت میں دوسرے ندہب پر عمل نہیں کر سکتا۔ ورا گرعمل کرے گا فائق مکنا و کبیرہ ہوگا۔ کافرنہیں ہوسکتا۔

حود ۵ العبدالعاصی ابوجمر حمد دید ارعلی الرضوی مفتی جامع مسیدا کبرآبا د

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 195﴾

سوال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

کیافر ماتے ہیں علائے دین شرع مثنین اس سئلہ میں کہ زید نے اپنی منکومہ کوصر بہا یو فیائی تین طلاق دے دیں لیکن پھر عدت کے اندر دیوع کرے۔ ایسی حالت میں دائر واسلام میں کوئی صورت بھی ہے جو زید کوترام سے بچائے یا عمر بجر زید حرام کامر تکب رہا؟

سائل: سلامت الله كميل كره آكره

الجواب

وهر المرفق للصراب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت مسلولہ میں اگر اس نے اس طرح طلاق دی ہے کہ میں نے بچھے کو تین طلاق دی تو تین مغلظہ واقع ہوگئے نے واقبل ہم بستری اور خلوت صیحہ کے اس طرح دی تھی یا بعد ہم بستری کے۔

اوراگراس نے اس طرح طلاق جدا کر کے دی تھی کہ جس نے تھے کوطلاق دی اوراکی اوراکی اوراقی اوراقی اس کو بعد ہمیستری اور خلوت جی دی تھی جب بھی نیوں واقع ہوجا کیں گی۔اوراگر تھاح کرنے کے بعد قبل خلوت جی وہ ہم ہم ہم ہم کا سرح کہا تھا تو خط ایک طلاق بائن واقع ہوگی وہ اس سے دوبا رہ تھاح کر سکتا ہے۔

اور کہلی اور دوسری صورت ندکور جس جب تک بعد عدت وہ وہورت مطلقہ دوسر شخص سے تھاح کر کے ہم ہم تر نہ ہوئے اور پھر دوسراشو ہر کی طرح سے اس کوطلاق دے کر بائن اور جدانہ کر دے اوراس کی عدت نگر دیے اول کو کی طرح حال لی بین ہو گئی ۔ھے گذا فی سے سالفقہ اس واسطے کر آن جمید جس الشہ نہ بعد ذکر دوطلاق کے قرآن جمید جس الشہ بعد ذکر دوطلاق کے خرانا ہے۔

#### فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ال

یعنی بعد دوطلاق کے اگر اس نے تیمری طلاق دیدی تو وہ اس کو حال کنیں ہوگی جب تک دوسرے مخص سے نکار کر کے ہم بستر نہ ہوئے چنانچ حدیث نحسینلکہ الساس کی پوری بیٹن ہے۔
حورہ العبد الرائی رحمتہ ربہ
ابو تھر تھر دید ارکا الرضوی
عفی الله عنه وعن أبویه

#### 00000

يا القرآن الحكيم: سورة البقرة: آيت بمبر ٢٣٠٠

المن عديث عُسَيْلَه: قلت رواه الأنمة المنتة في كتبهم من حديث عائشة. فالت سئل رسول الله عن رجل طلق امر أنه ثلاثاً فتروجت زوجا عيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها اتحل لروجها الأول قال الاحتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الاول.

(تر جمہ میں کہتا ہوں اس مدیدے کو چیدا موں نے سماح ستہ میں حضرت عائشہ مدیند رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ تی اکرم علیق کے ایک شخص کے اِرے میں پوچھا گیا جس نے پٹی تورت کو تمن طلاقیں دے دیں بھر دوسرے خاوندے اٹکاح کرایا اس نے اس کے ساتھ خلوت کی گیمن جماع ہے قبل اے طلاق دے دی کیا وہ اپنے پہلے زون کے لیے طلال ہوجائے گی؟ تو آپ علیق کے فرما انہیں جب تک دوسرا خاونداس کی تھوڑی کی شہید نہ تھکھ لے جس طرح کہ پہلے خاوند نے چھمی تھی)

نصب الرابه: جلد ۳ صفحه ۲۳۵ ناشر المكتبة الاسلام رياض
 سحيح البخارى: حليث رقم: ۲۲۱۵ مكتبه تار السلام رياض
 سحيح البخارى: حليث رقم ۲۲۳۹ مكتبه تار السلام رياض
 سحيح مسلم: حليث رقم ۳۵۳۱ ۳۵۳۱

محدثليم الدين أتشبندي مخىءشه

﴿ فَوَىٰ نَمِر .... 196﴾

سوال

ایک شخص نے حسب طلب خسر یوں کہا کہ طلاق میں نے دی۔ میرے اللہ نے دی۔ طلاق طلاق و سر مشم کی طلاق سمجی جائے گی۔

جناب مولوی غلام محی الدین خال صاحب امام مسجد شاجهال پوری استمبر ۱۹۱۵ء

الجواب

بیطلاق بائن ہوگئی۔اور تکرار واسطے تا کید کے ہے۔دوبارہ نکاح بغیر حلالہ ہوسکتا ہے۔ سکتبد المفتی السید تھ اعظم شاہ تفرلہ

﴿ فَوَىٰ نَبِرِ ... 197﴾

سوال

ایک شخص بویہ بخار طاعو نی مسلوب الحواس تھا۔ زویہ ہے لڑائی ہوئی۔ زویہ نے کہا کہ تو جھے کوطلاق و سے دے اس نے کہا میں نے طلاق دی۔ پس شر ساکیا تھم ہے؟

سائل:رحیم بخش محلّه انده شاه جهان پور هما فروری ۱۹۱۷ء

الجواب

المی صورت میں اگر مرادِ شو ہرطلاق کووا قع کرنا ہے تو طلاق ہوجائے گی ورند یہ کلام مظلوک ہے کیونکہ یہ بھی مطلب نکلنا ہے کہ میں (نے) طلاق تیر ہے اِتھادی تو ایسی صالت میں طلاق ندہوگی۔ کذا فی العالم تکیدی

مكتبه ذالمفتى السيدخمد اعظم شاه ففرله

### ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 198﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین وفقیمان شرع جین اس مسلمیں کہ تو ہروزن ہیں کی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی۔ شو ہر نے اپنی بیوی کو حالت تنہائی ہیں طلاق دے دی۔ اوراس کے والدین کو بلاکران کے ہمراہ کر دیا۔ اور کہا کہ اپنی لڑی کو لے جاؤ ہما دے کام کی نہیں۔ س کے والدین اپنے مکان پر لے آئے۔ شو ہر نے تکاح دومراکر لیا۔ لڑکی اپنے والدین کے بال موجود ہے جس کو دو ہریں ہو چکے ہیں۔ س لڑکی کا تکاح دومراکی اور حکرنا چاہے ہیں۔ حالت تنہائی ہیں طلاق دوست ہے انہیں۔ بینوا و تو جروا

سائل: هافظائداساعیل ۱۲ نومبر <u>۱۹۱۵ء</u>

#### الجواب

#### وهو الملهم للحق والصواب

ہ کے طلاق کا واقع ہونا اور طلاق کا نابت ہونا دوجدا گانہ چیزیں ہیں۔طلاق کے واقع ہونے کے لیے کواہوں کی ضرورت نہیں۔

جہانی میں بھی اگرزوج زوجہ ے طلاق کے لفظ کیے گاتو طلاق پڑ جانی گی لیکن ایسی طلاق ہے اگر
 زوج منکر ہوجائے تو حاکم کوا ہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا تھم نہ دےگا۔ اس لیے کہ وہ شوت کا محتاج ہے۔ جان عنداللہ وہ طلاق ہوجائے گی۔

پی صورت مسئولہ میں اگر زوج اقر اری ہے تو طلاق کا تھم دیا جاد سے گا اور تورت کی عدت بعد طلاق سے منقصی ہو چکی ہے تو دومرا نکاح کر سکتی ہے ورند ہیں فضا:

> ماجز محمد رمغهان عفی عنه مفتی داعظ جامع مسیمآ گره مورخه ۲۳ نومبر ۱۹۱۵ء

.....

### ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 199﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس امریش کہ زید نے اپنی ہوی کی رفصت کے بارے چند اشخاص معززین بنچان مقرر کے روہر و کلف بیان کیا کہ یس خدار سول کو پہچان کرمیج بیان کرتا ہوں کہ یس اپنی زوجہ کے مکان پر آیا اوریش نے اپنے سالے امام الدین کے دوہر و یہ کہا کہ یس اپنچا سرو پیدیاز بور دید وور نہ یس اپنی زوجہ کو طلاق دیدوں گا۔ پس ایمی صالت میں طلاق ہوگی یا نہیں ؟ اور وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ مندی کلہ بتائی سائل جستری ٹی مندی کلہ بتائی مندی کلہ بتائی

#### الجواب

صورت مسولہ میں طلاق واقع نہیں ہوئی اس واسط کرد واقع محلف ہے کہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دئ بلکہ میں نے ہے کہا تھا کہ طلاق دید ول گا۔ اہذا اگر مورت مدعیہ طلاق ہے کہاس نے ہے کہا تھا کہ میں تجھ کو طلاق دیا ہوں ایس اسم کے دو کواہ ما دل پیش کر ے اگر کواہ اس کے دو کی کے طلاق دیا ہوں ایس نے تجھ کو طلاق دی ہے تو اس اسم کے دو کواہ ما دل پیش کر ے اگر کواہ اس کے دو کی کے مطابق کو ای دید یں ۔ ایک اللاق دی ہے ایک طلاق رجی واقع ہوگی ۔ ایک جس کا تھم ہے ہے کہا ایم عدت میں اگر وہ کھہ دے کہا بی طلاق سے دیور گرنا ہوں ایا بی ہوی ہے کوئی معاملہ میاں لی بی کی کا کر سے قو بلاتھ اس وہ تھا کہ وہ تھا کہا ہوں یا اپنی ہوی سے کوئی معاملہ میاں لی بی کی کا کر سے قو بلاتھ اس میں دیا ہوگی ۔ سے مطابق اللہ واقع نہ ہوگی ۔ مدید میں دیا ہوں کا ملف کا فی ہے ۔ طلاق بالکل واقع نہ ہوگی ۔ مدید میں جس سے گیا ووراگر کواہ پیش نہ کر سکے شو ہر کا صلف کا فی ہے ۔ طلاق بالکل واقع نہ ہوگی ۔ مدید میں والیہ میں علی من انکور وا

(ترجمہ: کواہ پیش کرنا مدگ کے فرمہ ہے اورا نکار کرنے والے کے فرمشم اٹھانا ہے) اہذا اثو ہر کوبغیر صلف یعنی خدا کی تئم کے انکار طلاق پر کواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ندمشکر کی کواہ تعبول۔ حددہ العبد الراحی

محوده اسبدارای ابوته محمد دیداریل رمفتی جامع مسجدا کبرآباد .....

# ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 200﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان ترع متین اس سنلہ میں کرزید نے بکر کو بھنگ بلاکراس کی زوجہ کے ساتھ دنا کیا۔ ورجب بکر کو نشہ سے افاقہ ہوااس نے ان دونوں کو مشغول زنا پایا۔ تب بکر نے اپنی زوجہ کو بھڑک کر نظال دیا۔ آیا بکر کی زوجہ اس کے عقد میں دہی یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا

۱۹ اسفر ۱۳۳۵ه رجیم بخش محلّه نور بی دروازه آ گره

#### الجواب

صورت منولہ میں بوجہ زنا زید کے بوی بکر کے نکاح سے نہیں نکلی اگر وہ آقہ برکرتی ہے کہ آئدہ بھی ایسانعلِ بدندکرے گی بلائکلف جائز ہے کہ بکراس کوبلا لے اور بوی سمجھے۔

اوراگراس نے حالیت غصد میں بنتیب طلاق اس طرح بھی کہددیا تھا کہ جامیرے گھرے نگل جاتو لازم ہے کہدو کوابوں کے سامنے پھر نکاح کرے۔

اورا گربوقت كينها يسلفظ كے كھنيت رتھى تو ضرورت بناح بھى نبيل مَراحتيا طا پھر نكاح كرليما بهتر

<u>-</u>-

حوده العبدالراجي محدد بدارعلي جامع مسجدا كبرآ باد

# ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 201﴾

سوال

ایک شخص پیارتھا اور دماغ ٹی نقص معارضتہ بخار ہو گیا تھا اس اٹنا میں اپنی بی بی بی سے تحرار کر کے کہا جا میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو شربا کیا تھم ہے؟

> سائل:رجیم بخش محلّه اور شاه جهان بور ۴ مری ۱۹۱۲ء

> > الجواب

اس صورت مس طلاق ند ہوگی فقاوی حامد بدمس ہے۔

سئل في رجل مرض مرضا اوصل فيه الى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم و باح بسره المكتوم و صدر منه ما يصدر عن المجانين يطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم

العبواب اذا ثبت زوال عقله و عدم وعبه لا يقع عليه طلاق و لا يطالب الصداق اذا كان الحال على هذا المنوال فانه حينئذ مجنون و للجنون فنون انتهى ما اذا كان الحال على هذا المنوال كائيا جوابيا يمار بوگيا كراس كي عمل مين ظل واقع بوگيا اس طرح رز جمه: ايك محض عين مين ظل واقع بوگيا اس طرح ساس كي مرتب كلام مين فرائي بيدا بوگي اس نے اپنا پوشيده واز ظاهر كرديا اوراس سه وه انعال صادر بوئ جو پاگلوں سيمرزد بوتے جي اس نے اپنا پوشيده کواس حالت مين ظلاق دے دى تواس كا كيا هم ہے؟ جو پاگلوں سيمرزد بوتے جي اس كي عمل زائل بونا اوراس كا محفوظ شدر بهنا نا بت بوگيا تو جب تك به حالت بهاس كي طلاق واقع ند بوگي اور دن اس سيم كامطال به كيا جا سے گا كوں كروه پاگل سياور اگل بين كي شميس بيں ۔)

كتبه: المفتى محماعظم شاه ففرله

## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 202﴾

#### سوال

کیا فرما تے ہیں علما نے دین و مفتیان ترع متین اس بارے بیل کہ بتر فیب میری فوق دائمن لین ساس کے دو فض دشتہ دار جھے اپنے مکان پر لے گئے۔ ہیں اس وقت کی قدر فشہ ہیں تھا ۔ انہوں نے ایک کا نٹ کوا پے مکان پر بلا کر اور اپنے صرف سے کا غذمتگوا کر میری جانب سے ایک فارغ خطی اس سے تحریر کرائی۔ اور جھے سے کہا کہ اس پر اپنے انگو شے کا نشان کر دو۔ چونکہ اس وقت کی قدر فشہ ہیں تھا میں نے اپنے انگو شے کا نشان اس پر کر دیا۔ جب میر سے ہو تی وہوں کا قد پر مور سے ہوئے تو معلوم ہوا کہ تحریر شدہ کا انگریر انگو شے کا نشان جھے کہ کہ ایک ہے۔ اور میری زوجہ منکو حہ کو وہ کا غذ پر مور سے انگر اس نے بھی میری اس تحریر کی زوجہ منکو حہ کو وہ کا غذ پر مور سایا گیا تو اس نے بھی میری اس تحریر کے بین بو فارغ خطی کو متنو نہیں سمجھا کہ میر اشو ہر فشہ ہیں ہے۔ میر سے تین بچراس بی بی بی کیلوں سے بیدا ہوئے ہیں بو موجود ہیں۔ اسی صورت میں بعدا ستعفار اور تو بے میں اپنی زوجہ منکو حہ کو اپنے عقد میں لے سکما ہوں یا جھے کیا موجود ہیں۔ اسی صورت میں بعدا ستعفار اور تو بے میں اپنی زوجہ منکو حہ کو اپنے عقد میں لے سکما ہوں یا جھے کیا کہ کہ ایک اور با ہے ج

سائل:وزیرالدین آگره هٔشیااعظم خان

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

صورت مسولہ میں وزیر الدین کو جارز ہے کہ تراب ور کے نمازوغیرہ جملہ انعال قبیر سے تو برکے اپنی زوید کوا سے کہ بحالتِ فشہا درتی حواس اگر خود تو بربھی اگر اپنی زوید کے نام طلاق نامہ لکھ دے وہ جب بی معتبر ہوگا یعنی طلاق واقع ہوگی جب کا تب طلاق نامہ لکھ کر اس شخص کو سارا مضمون سنا مداکھ دے وہ جب بی معتبر ہوگا یعنی طلاق واقع ہوگی جب کا تب طلاق نامہ لکھ کر اس شخص کو سارا مضمون سنا دے چر وہ شخص اس طلاق نامہ کولیکرا پنی مہر یا دسخط کر کے خود اپنی زوید کے پاس بھیج دیے یا کسی دومرے شخص

5th - 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ما خود کا تنب کو تکم کرے کہاس کومیری زوجہ کے پاس جھیج دو۔

كما في صفحه ٣٠٣ من فتاوى العالمگيريه المطبوعة في المصر٠

رجل است کتب من رجل آخر الی امراته کتابا بطلاقها وقرأه علی الزوج فاخذه وطواه و ختم و کتب فی عنوانه و بعث به الی امراته فاتاها الکتاب اقر الزوج انه کتابه فان الطلاق یقع علیها و گذالک لو قال لذالک الرجل ابعث بهذالکتاب الیها النح یا (ترجمہ: ایک شخص نے کی دومرے آدی سے اپنی یوی کوطلاق دینے کے لیے خطاکھوایا اس نے وہ خطاکھ کر اس فاوند کے سامنے پڑھا۔ فاوند نے اسے لیٹا اس پرمبر لگا کردی۔ اور پیداکھ کریوی کی طرف اس ارسال کردیا وہ خطاس یوی کے پاس پہنیا فاوند نے اقراد کیا ہے اس کا خط ہے قواس کورت پرطلاق واقع ہوجائے کی اورای طرح بی تھم اس صورت میں بھی ہے جب فاوند نے اس کھنے والے آدی سے کہا یہ خطام کی یوی کی طرف بیوی کی ایس کی اورای طرح بی کھنے والے آدی سے کہا یہ خطام کی یوی کی طرف بیوی کی ایس خطام کی یوی

اور یہاں امور ندکور موجبہ طلاق سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی ہے بلکہ سرے شوہر کوبذات فود طلاق نامد کھوائے سے انکار سے منداس نے اپنی ہوی کو دیا۔ ندفود بھیجا۔ ندکسی سے بجوایا۔ بلکہ اس کو محالتِ فشرنشان انگوٹھائی کی خبر ہے جو قابلِ اعتبار نہیں۔

حود ۵ العبدالراجی رخمة رسالقوی ابوجم محد دیدارعلی مفتی جامع مسیما کبرآباد

﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 203﴾

سوال

کیافر ماتے میں علماء دین اس ہارہ میں کہ زید نے بحالتِ دیوا تکی جس سے تمام شہر واقف ہے اپنی زوجہ کوطلاق لکھ دی تو اندریں صورت طلاق واقع ہوگئی انہیں؟۔ بینو انو جرو ا

> ۱۱۳ کو بر ۱۱۹۱۸ د حورا جی ملک کاشمیا دا ژعطر فر دش موی علی محمد

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

صورت مسنولہ میں اگر فی الواقع بحالت دیوا تکی و بیہوشی تحصِ ندکور نے طلاق دی تھی یا لکھ دی تھی یا لکھوا دی تھی اور فی الحقیقت اس کے ہوش و ہواس اور عمل سالم نہ تھی تو بیطلاق بالکل واقع نہیں ہولی ۔ اور اس کی زوجہ برستوراس کے نکاح میں ہے۔

چنانچ مرابیش ہے:۔

ولا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم لقوله عليه الصلوة والسلام كل طلاق جائز الاطلاق الصبى والمجنون الخ

(ترجمہ: نابالغ لڑ کئیا گل اورسوئے ہوئے آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی کیوں کہ حضور نی کریم علیہ اللہ کا ارشاد مبارک سے نابالغ اور یا گل الح کے علاوہ ہرمر دکی طلاق جائز ہے)

اوردر محارش ہے:۔

ولا ينقع طلاق المولى على امراة عبده والمجنون و الصبي والمعتوه من العته وهو

اختلال العقل والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش والنائم انتهى مختصرا إلى

(ترجمہ: مالک کی اپنے غلام کی بیوی کودی ہوئی مجنون نابالغ معنو ہ مینی جس محض کی عمل میں فر ابی اور خلال ہو بیلفظ و معند " ہے شنت ہے جس کا معنی ہے عمل میں فر ابی ٹرسام کے مریض عملی میں جمالاً مدہوش خلال ہو بیلفظ و معند " ہے شنت ہے جس کا معنی ہے عمل میں فر ابی ٹرسام کے مریض عملی میں جمالاً مدہوش (خوف یا حیاء کے باعث جس کی عمل جاتی رہے) اور سوئے ہوئے محض کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔)

حوده العبدالعاص محدوبد ارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د

00000

ما الدو المعتاد مع ود المعتاد جلد ۴ صفحه ۳۳۳ مطبوعه بيروت نوث بيم إرث الدرالخارك متن تورالابسارك برصرف چندا تما تا دريخارك ين

### ﴿ فُتَوَىٰ تَمِيرِ .... 204﴾

#### سوال

کیا فرما تے ہیں علائے دین اس مسئلہ ہیں ایک جنس نے چلہ کھنچا ۔ قبل کھنچنے چلہ کے وہ جنس کی مسلمان تھا۔ بعد چلے کھنچنے کے معلوم ہوا کہ وہ اپنی حالت پر نہیں رہا ۔ بلکداس کا دماغ فراب ہوگیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ شیعہ ند ہمب اختیا رکیا اس کے بعد جس نے اس سے جو پھھ کھایا جس فد بہ کہ تریف کی گئ اس فد یہ کو اختیا رکر لینا ہے فلاف المی سنت و ہما عت کے کسی نے پھھ موال کیا تو بے بعد وہ جواب دیتا ہے۔ اس فد یہ کو اختیا رکر لینا ہے فلاف المی سنت و ہما عت کے کسی جائے گئی بات کو سنت نہیں ہے۔ کسی ایما کرنا ہے کہ نظیم و شکلے یا وی انجام دیتا ہے۔ کسی خزیز کی اچھی بات کو سنت نہیں ہے۔ کسی ایما کرنا ہے کہ شکلے میں بازاروں ہیں گلیوں ہیں پھر نا ہے اس ویہ سے اس کی زویہ منکو مہ کو اس کے خزیزوں نے اپنے گھر ہیں ڈال دکھا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی بوی نکاح سے باہر ہوگئی ہے۔ بھی دفعہ نے باہر ہوگئی ہے۔ بھی دفعہ نے باہر ہوگئی ہے۔ بھی دفعہ نے باہر ہوگئی ہے۔ کسی دف دن دو اس کسی پھر نے سے برخوش نہیں کہ دن دات جسے دیوا نے پھر تے ہیں اس طرح پھر نا ہے۔ نہیں کسی وقت وہ شکلے ہو باؤں پھل دیتا ہے۔ اپنے قبتی کیڑوں کو آئیل تیت ہی فروخت کر دیتا ہے۔ ایک دان دو دین میں جائے ہو ہوگئی؟ کیا اس مالت ہیں تک کی دوجہ اس کے حقد سے باہر ہوگئی؟ کیا اس مالت ہیں تک را دیداس کے حقد سے باہر ہوگئی؟ کیا اس مالت ہیں تک را اس کا صفح ہوگیا؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

شو ہر کے مجنون یا مخبوط ہونے سے مورت نکاح سے نہیں خارج ہوتی اس واسطے کہ اگر نکاح سے خارج ہوجائے فقہااس کی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع سے کوں بحث کرتے۔

ورمخاريس مصفيها ١٧١١م١١١٠

ولايقع طلاق المولى على امراة عبده والمجنون والصبي والمعتوه من العته وهو

اخسلال في العقبل والمبرسم من البرسام بالكسر علة كالجنون والمغلى عليه مختصرا بقدر الحاجة!

(ترجمہ: ما لک اگراپ غلام کی بیوی کوطلاق دیے واقع ند ہوگی۔ای طرح پاگل بیخ معتو وایعن جس کی عشل میں خلل ہوئی سام جنون کی ما ندا کید بیاری ہے)

میں خلل ہوئی سام کے مریض اور ہے ہوٹی کی طلاق واقع ند ہوتی ہر سام جنون کی ما ندا کید بیاری ہے)

ہنت بلک علامہ شامی علیہ الرحمۃ تو یہاں تک تح بر فرما تے ہیں کہ اگر کس نے حالب صحت میں کہد دیا کہ اگر میں فلاس مکان میں فقد م رکھوں تجھ پر تمین طلاق کی وہ دیوانہ ہوگیا اوراس مکان میں داخل ہوگیا۔طلاق واقع ہو جائے گی اوراگراس نے بیاں کہا اگر میں دیوانہ ہو جاؤں تو تجھ پر تمین طلاق یا دوطلاق اور وہ دیوانہ ہوگیا۔ اندریس صورت عورت پر طلاق واقع ند ہوگی۔اس واسطے کہ وقوع طلاقی شروط وقت بشرط کے ہوتا ہے اور وہ دیوانہ موگیا۔ باوروہ بوقت دیوانی میں ہے

قولـه والـمـجـنـون الا اذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط كقوله ان دخلت الدرا فـدخـلهـا مـجـنـونا بحلاف ان جننت فانت طالق فجن لم يقع كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد اذا علق على غير جنونه يًا

(ترجمہ: قولہ: مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہاں اس صورت میں اس کی طلاق واقع ہوگی جب اس نے ہوائت میں اس کی طلاق کو کئے جٹال حالت صحت میں اس ہوائت میں طلاق کو کئے مثلاً حالت صحت میں اس نے کہا اگر میں گھر میں داخل ہوں تو تجھے طلاق مجروہ جنون کی حالت میں گھر میں داخل ہوا تو طلاق واقع ہوگی ہنداف اس کے کہا اگر میں کا گھر میں داخل ہوا تو طلاق واقع ہوگی ہنداف اس کے اگر خاوند نے کہا اگر میں پاگل ہوجاؤں تو تجھے طلاق مجروہ پاگل ہوجاؤں تو تجھے طلاق میں مورے تعلق طلاق نہ ہوگی ۔ شارح میں صاحب در مختا رنے ذکاح الکافر کے باب میں ایسے بی ذکر کیا ہے۔ تو مجنون کی بصورے تعلیق طلاق واقع

وأ الدوالمختار مع ودالمحتار جلد؟ صفحه ١٣٣١ ١٣٣٣مطبوعه احياء التراث العربي بيروت

<sup>.</sup> ردالمحتار جلد ۳ صفحه ۳۳۲ مطبوعه احیاء التراث العربی بیروت

ہونے کی صورت ہے جب کراس نے اپنے جنون کے علاوہ کی اور شرط پر طلاق کو محلق کیا ہو۔)

ہمار نہیں پڑ حتان معدوذ بساملہ منبھا یا خدا یا رسول اللہ علیہ بیٹے مثلا کہد دے جس نماز نہیں پڑ حتان معدوذ بساملہ منبھا یا خدا یا رسول اللہ علیہ بیٹے گئی شان جس اور عند البحض خافیاءِ راشدین کی شان جس گالی دے بیٹھے یا کلما حباد جن ن زبان سے نکال دے نسعوذ بساملہ من کلھاتو ضروروہ مرتبہ ہوجا ہے گا۔

اور اس کی ہوی اس کے نکاح جس ندر ہے گی ۔ جہاور حالت جنون اور ہے ہوئی جس آؤ ایسے کلمات کا بھی کھے اختمار نہیں۔

حود ۵ العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوتر محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد



### ﴿ نُوَىٰ نَمِر .... 205﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین و مفتیان شرع مثین اس سئلہ بیں کہ کی خص کی زویہ بلاا جازت اپٹے شوہر کے و دس شب کواپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی ۔ بازار کے دوکا نداروں نے دیکھا کہ دو کور تیں جا رہی ہیں۔ ایک کوئی مر دبھی ان کے چیجے تھا۔ جب اس کے شوہر کوفیر ہوئی کہ کورت اس طرح چلی گئی آو اس نے تلاش کیا۔ آو اس نے تلاش کیا۔ آو اس نے تلاش کیا۔ آو اس نے ایک کورت کی ماں سے دریا فت کیا کہ تمہماری لڑکی کہاں گئی ؟ اس نے پہلے تو یہ کہا کہ جھے کو معلوم نہیں۔ اور پھر یہ کہا وہ اپنے کہ اور اپنے کا بار پڑوس میں ہے۔ اس حالت میں وہ (جس) شخص کی بیوی چلی گئی اجازے تھا ح

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

بلاا جازت آگر تورت ثویر کے گھر نے نکل جائے تکار نہیں ٹو ٹا۔ البتہ تورت گناہ گار ہوگی۔ اس کو چائے گئا جائے گئا۔ البتہ تو بہت کتاب التر غیب و التر هیب مطبوعة حاشیة مشکوة ش ہے:

البي المامة رضى الله عنه عن النبي المن العضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم اله وجوهكم المرواه الطبراني)

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند معروی ہے کہ نی اکرم شینیا کے مایا اپنی آتھوں کوحرام امور سے بندر کھوا پنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ورنداللہ تعالی تمیارے چروں کوشخ فرمادے گا)

و عن عائشة رضى البله عنها قالت بينما رسول الله عنها جالس في المسجد اذ دخلت امراة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي عليه إلى ايهاالناس انهو ا

رًا الترغيب والترهيب: جلد "" صفحه ك" دار الاحياء التراث العربي.

تسائكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فان بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس

نسائهم الزينة وتبختر وافي المساجد رواه ابن ماجدا

> حوده العبدالراحی دئمة ر بهالقوی ابوهم همه دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآیا د

## ﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 206﴾

### سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اندری صورت کرزیدن نے قبل نکاح زیدے بیشر طاکر لی کہ من تھے ے نکاح اس شرط بر کروں کی کراگر تو جھ کوتكليب نان نفقه دے يا اور چھ تكليف دے تو جھ كوائے نفس كا اختيار موگا اندری صورت زیدن عندالحکلیف مخارطلاق موگی اندموگی -؟

> ٣٧ر ربح الاول لا ١٣٠ حميدحسن أكبرآ مادي

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

صورت مسولہ میں بیامرتو ظاہر ہے کہ فیل ایجاب و تبول جو بھی شرط بنسبت اختیار طلاق درمیان خاطب وخطوب كقرارياع جبيا كديان عبارت سفاجر عية زيدن بركز مخارطلاق ندبوكى اس واسط كد قبل ا يجاب و تبول زيد خود طلاق كاما لكنبيس يو دوسر تخص كويا خودائي مخطوبكوجس كوقيل الكاح بالفظاز وجه تعبير كيا ہےا ختيا رطلاق كياد ب سكتا ہے۔

كما هو ظاهر من عبارة الدرالمختار المذكورة في صفحة ٩ ٩ ٣ من الجزء الثاني المطبوعة في مصر مع رد المحتار

قال زوجني ابنتك على ان امرها بيدك لم يكن له الامر لانه تفويض قبل النكاح إ (ترجمہ:ایک شخص نے کہاائی لڑکی کا نکاح میر سے ساتھاس شرط پر کردے کہاس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا تواس صورت میں معاملہ اس با یہ کے اختیار میں نہ ہوگا کیونکہ بیزداح سے پہلے طلاق کی تفویض ہے)

اورا گرمضو دِسائل بہ ہے کہ ایجاب ہی اس شرط پروا قع ہوا یعنی عورت کے وکیل نے وقت وقلد دولما ے بہ کہا کہ میں اپنی موکلہ کوتمہا رے مقلد نکاح میں اس شرط پر دیتا ہوں کہا گرتم اس کونان ونفقہ نددویا تکلیف دو تو تھے موکلہ کوتین طلاق دے لینے کا اختیار ہے۔یا خودہورت نے کہا میں اس ترطیر اپنے نفس کوتمہارے مقلہ میں دیتی ہوں کہا گرتم جھے کونان ونفقہ نہ دواور تکلیف دوقو جھے کو تین طلاق دینے کا اختیار ہے اوراس کے جواب میں مر نے کہا کہ من تبول کرنا ہوں و بلاشیورت لین زیرن ایے نفس کوطلاق دینے کی مختار ہوگی۔

صفيد ٢٩٩ جلد تاني روالحنار تدكوره من عن

(قوله لم يكن له الامر) ذكر الشارح في آخر باب الامر باليد تكحها على ان امرها بيدها صح

لكن ذكر في البحر هناك ان هذا لو ابتدأت المراة فقالت زوجت نفسي على ان امري بيسدي اطلق تفسي كلما اربد او على اني طالق فقال قبلت وقع الطلاق و صار الامر بيدها اما لو بدأ هو لا تطلق ولا تصير الامر بيدها ع

ارترجمہ: قولہ: اس صورت میں باب کواختیا رنہ ہوگا۔ تارح لینی صاحب الدرا الخارف الأحسر بالسد کے باب کے آخر میں ذکر فر مایا کراگر اس شرط پر نکاح کیا کہاس منکومہ کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگاتو تھیج ہے۔ لیکن بح الرائق میں وہاں و کرفر مایا کراگر گفتگو کا آتاز عورت نے کیااور کہا میں اپنا تکاح اس شرط پر کرتی ہوں کہ ميرامعالممير عاته شرري كاش بب عابون ايزة يكوطلاق دعدون ياكها ش بب عابون طلاق ما فتہ ہوں گی اس پر مرد نے کہا جھے تبول ہے تو طلاق واقع ہوگی۔ ورمعاملہ منکوحہ کے ہاتھ میں ہوجائے گا۔ ور اگر کلام کاآ بازمرد نے کیا تو طلاق نہ ہوگی اور نہ بی اس منکومہ کامعا ملیاس کے ہاتھ میں ہوگا)

حوده: العبدالراتي لائمة رب حمد ديدا رعلى الرضوى فمفتى في حامع اكبرآيا د

١, دار احیاء التراث العربی بیروت جلدات صفحه الآث اللدر المختار دار احياء المتراث المعربي ببروت جلدا صفحه ۸۰ ردالمحتار



# ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ .... 207﴾ سوال

از بحرت پور مخدوم و محرم مولانا دیدار علی صاحب السلام تلیم و رحمة الله و برکانة عرض به ب کدیمری لاکی کواس کے شوہر نے عرصہ سے تنگ کر رکھا تھا۔ اور عرصہ تمان سال سے میر سے مکان پر چیوڑ رکھا ہے۔ اور تمان چار ماہ ہوئے جب اس نے دومری شادی بھی کرلی۔ س لیے میری لاکی ضلع چاہتی ہے یہاں پر عدالتیں ہندو میں وہ ضلع کی ڈگری دیں گی آؤ کیا شرع سے ان کی ڈگری جا ہز ہوگی؟

۲ رمغمان المبارک۳۶ه چودهری شمس الدین معرونت با بوحفیظ الله

### الجواب

خلع شر میت میں بنی ہوی کواپنے نکاح سے جدا کر نے کو کہتے ہیں لفظ خلاق کے ساتھ کم از کم دس در ہم یا اسے زیادہ جس قدر چا ہے نفذیا جنس کے توضیف۔ چنانچہ بحرالرائق مطبور مصر کے صفحہ کے جلدرا جع میں ہے:۔

الخلع هو الفصل من النكاح الواقع به و بالطلاق على مال طلاق بائن و لزمها المال!

(تر جمہ: خلع نکاح سے علیحد گی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اور مال کی نثر طریہ طلاق کے ساتھ ہوتی ہے بیاطلاق بائن ہوتی ہے اور مورت پر مال لازم ہوجا تا ہے)

ہے ۔ لہذاخلع کے ساتھ ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور جس فقد ربر ضامندی طرفین معاوضہ طلاق تخمبر جائے عورت پر اس کا داکرنا لازم ہوگا۔ س واسطے حاکم سے تھم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتدا گرم دبعوض مال یابعوض معانی میر بھی طلاق ندد ساق المی صورت میں سائم پر لازم ہے کہاس کو مجود کر کے اس سے چرائے کہلوا دے کہ ش نے اپنی بیوی مسا ة فلان کوطلاق دی ساس واسطے کہ طلاق چرا کہلوا دینے سے بھی ہوجاتی ہے۔ پھر تمن نیف گز رجانے کے بعداس کواختیا دیے جسسے چاہے نکاح کر ۔۔

حورہ العبدالراجی دعمۃ ربالقوی العبدالراجی دعمۃ ربالقوی ابو تحدید کے العبدالراجی دعمۃ ربالقوی ابو تحدید کی ابو تحدید دیدار علی الرضوی الحقی مسجد جامع الحراق ا



.....

.....

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 208﴾ سوال

مسمی بنوا ولد گیندا قوم سقد ساکن موضع نونهائی علاقہ تھانہ شہر آگر ہ نے اپنی زویہ مسماۃ نسو تر تخیینا ۱۵۵ سال کوسی مٹھوقوم سقد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے گھرش اپنے دیکھ لیا ساس بات پر اس نے اپنی زویہ کو مارا اور ناک کاٹے پر آمادہ ہوا عورت بھاگ گی۔ دو کھیت بھاگی ہوگی کہ بستی گھر نے رچھ بچاؤ کیا تو ہنوا نہ کورنے اپنی زویہ کی نہیں ہے تمام بستی ہی افعاظ کہتا چلاگیا زویہ کی نسبت یہ کہا کہ بچو دت میری شل ماں ہا ورمیر سے کام کی نہیں ہے تمام بستی ہی افعاظ کہتا چلاگیا کہا گیا گیا گا گا کہ سنے سے ماوراب مسماۃ اپنے شو ہر کھر ہے ایسی صالت میں کیا نکاح درست دہا ایم نہیں دہا؟

۶ اصفر ۱۳۳۵ه تر اب علی \_نونها کی ضلع آگر ه محلّه نماند

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

ناکر نے سے قو نکاح نہیں اُوٹا مَراس نے جو بہا ہے کہ قو میری حمل ماں یا بہن کے ہے اگر وقت
کہنے اس انقظ کے اس کی چھونیت نہ تھی یا بھی نیت تھی کوقو مشل ماں بہن کے ہے جھے پر حرام ہے قو ظہار ہوگیا۔

ہندا وربصورت ظہاراس کواپٹی ہوی ہے ہم بستری جا بر نہیں ہند جب تک دو مہینے برابر بلا فاصلہ روز ہے نہ رکھ لے اوراگر روز ہے کی طاقت نہیں رکھا تو ساٹھ غریبوں کومسکینوں کو خواہ چھٹا تک دو میر (ہرمسکین کو)ایک بی لے ۔اوراگر روز ہے کی طاقت نہیں رکھا تو ساٹھ غریبوں کومسکینوں کو خواہ چھٹا تک دو میر (ہرمسکین کو)ایک بی دن گیروں دے دے یا دو وقتہ کھانا کھلا نے ۔خواہ دوم بین تک ایک بی مسکین کو برابر ساٹھ دن تک دو وقتہ کھانا کے ۔

چنانچ قرآن مجيد من الله تعالى ارشا قرمانا ہے۔

والمذيسن ينظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا

ذاكرت عظرت به والله بما تعلمون خين ٥ فيد اله يجد فصياء شهريد وجابعت مد قيا الد

ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير ٥ فمن له يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ل

(ترجمہ: بولوگ ظہار کر جینے سائی ہولوں سے پھرائی کی ہولی بات سے رجوئ کریں آو ان پر لازم ہے کہ آپس میں ایک دومر کو ہا تھ لگانے سے پہلے ایک غلام کوآ زاد کردیں اس کے زر میرتم کو تھیجت کی جاتی ہے اوراللہ تعالی تمہاے اعمال سے باخبر ہے ۔ جس شخص کو غلام دستیاب ندہو سکتے آبک دومر سے وجھونے سے پہلے اس کے ذمہ لگانا میں مائے مسکینوں کو کھانا کے اس کے ذمہ لگانا میں سائے مسکینوں کو کھانا ہے )

کھلانا ہے )

اور پہلے روزے رکھنے یا کھانا کھلانے کے بعد اس بات اسے کہنے کے اس نے صحبت کرلی ہے تو استغفار کرے اور توب کرے اور اب جب تک ساٹھ روزے ہے در بے ندر کھے یا ساٹھ آ دمیوں کو کھانا نہ کھلائے اس سے ہم بستر ندہو فقط

حوده: العبدالراجي دهمة ربه ابوهر محد ديدارعلي مفتى حامع مسيمدا كبرآ با د

## ﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... 209﴾ سوال

بخد مب ترفی بناب علماء دین صاحب بعد سلام علی کے واضح ہوکہ فاوند اور بوی بی جھڑا ہوا ہوی اپنے فاوند سے الگ ہوکر پر دلیں چلی گی ۔ بعد ایک سال کے واپس آئی ۔ لوکوں نے سمجھا کر فاوند اور بوی کا ملاپ کرا دیا ۔ بعد چندروز کے پھر بوی جھڑا کر کے اپنے باپ کے ہمراہ چلی گئی ۔ پھر فاوند جا کر بوی کو اپنے خسر کے بال سے لے آیا ۔ پھر دو چارروز کے بعد جھڑا ہوا اور اس بات پر کہ فاوند فرا دیر سے مکان پر آیا تو بوی نے تم کہاں تھے فاوند نے کہا کہ میری اب قو مال بہن کے برابر ہے بوی نے کہا آئ کل کا زماندایسائی ہے کہ مال بہن کہتے جا کس اور گھتے جا کس قو فاوند نے غصہ بیس آ کریہ کہد دیا کہ بیس تھے کو بھی مال بہن کے برابر ہے بودیا کہ بیس تھے کو بھی مال بہن کے کہا ہوگا ہوں ۔ فیتا

الشوال ٢ سم

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسولہ میں اگر مراداس کی بیٹھی کہ تھے کو ہیں شل اپنی ماں کے ہز رگ جھتا ہوں جب آواس کے بغریب اورا گر مرادیہ تھی کہ تیری پٹھے پر بغرض وطی سوار ہونے کوشل اپنے ماں کی پٹھے کی سواری کے بغرض نعلِ بدحرام جھتا ہوں جس کوظہار کہتے ہیں ہیئہ تو اس کواس ہوئی سے جب تک ہم بستری حرام رب گی جب تک کفار و ظہار ندد سے لے۔ ہیئہ اور وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اورا گر اس کی طاقت ندر کھے تو دو مہینہ کے دوزہ رکھنا ہے بے در ہے اس طرح کرنے میں ایک دن بھی افطار ندکر ہے۔ ہیئہ اورا گر بوجہ بردھا ہے یا مرض کے مطابقا روزہ کی طاقت ندر کھے ساٹھ مسکینوں کو دو دفور ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دفور ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونہ ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونہ ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونہ ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونہ ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونہ ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو مسلمین سوا تین چھٹا تک دو سرم گیبوں دے دیتا ہے۔

مَّر مَالبا جہال اس کینے ہے بحسب عرف مید دونوں بات مراد نہیں ہوتے بلکدا کثر اس کینے ہے مراد

طلاق ہوتی ہے۔ بہر نج اگر اس کی مراد طلاق تھی تو ایک طلاق بائن ہوجائے گی ۔ لہڈااگر بھی مراد ہے تو اس کو چاہئے کہ کم از کم دو کوا ہوں کے روہر و پھر سے نکاح لینی ایجاب و تبول کر لے۔ اوراگر وقت کہنے ان کلمات کے پچھ بھی نیت ندتھی تو ندکٹا رہ کی حاجت ندجد بیز نکاح کی ضرورت۔

چنانچ صغیه ۵۲ سے صغیر ۵۳۳ در مختار مطبور مصر علی بامش روامختار میں ہے:

و ان نوى بانت على مثل امى او كامى و كذا لو حذف على خانية برا او ظهارا او طلاق صحت نيشه و وقع مانواه لانه كشاية والا ينو شيًا او حذف الكاف لغا و تعين الاولى !

(تر جمہ: اگر عورت کو یہ کہ کرتو جھے پر میری مال کی مثل ہے اجھے پر مال کی طرح ہے مرادلی اورائ طرح "جھے پر"
کے الفاظ کوھذف کر کرکے باتی الفاظ کیے اور مراداس ہے بدرگی یا ظہار یا طلاق کی ہوتو اس کی نیت درست ہے اور جس کی نیت کی وی واقع ہوگا کیونکہ بیافظ کتابہ کا ہے ۔ اوراگر چھے نیت نہ کی یا "طرح" کے لفظ کوھذف کرے کہاتو یہ کلام کتو ہے۔ اور مہلی صورت لیمن برگر کا مراد ہونا متعین ہوجائے گا) فتظ

حود ۵ العبدالرا في ديمة رسالقو ي ابوجمه حمد ديدا دعلى الرضوى الحقى مسجد جامع اكبرآ با د



## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 210﴾

### سوال

بحضور فيض َّ نجور جناب مولا نامولوي مفتى صاحب جامع مسجراً كره-

علاے دین اس مسلم میں کیا فرماتے ہیں کرفدوری افتاح زماتہ نابالتی ہیں ہوا اور تفاح کور صفریب

پانچی سال کا ہو چکا ہے اورفدوریاب تمن سال خاوند کے مکان پر رہی بالغ ہوئی۔ پھر فدوریکو مطوم ہوا کر بھرا
خاوند بالکل نامر د سے بعن ہورت کے قائل نہیں ہے۔ مجبورا ہیں نے اس سے طلاق چائی تو اس نے جواب دیا

کہ ہیں تھے کو طلاق ہرگز نددوں گا۔ ناچار میں اپنے بھائی کے گھر آگئی۔ اور جھے کو بھائی کے پاس آئے ہوئے دو
سال کا زمانہ ہو چکا۔ اور ہم اور ہی فدور کا اب تک فیل ہے اور بہت قلیل معاش ہے۔ سوجہ سے عدالت میں
چارہ جوئی کرنے سے معذور ہوں۔ میں اب تفاح نافی کرنا چاہتی ہوں۔ تفاح کے بارے میں جھے کو کیا تھم
ہے؟ مہر موجل ملغ 200 دو پر ہے۔

۲ر بچی الاول۳۵ هه تمیزن ساکن آگره محلّه کژه د د بکیاں

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں زن مدیمہ کی خاو ند بھی تھد این کرے کہ بے شک میں جماع نہیں کرسکا تو وقع وقع میں مسئولہ میں خاص کے داستے ہرس کر سکتا تو وقع میں مسئولہ میں جماع نہیں کرسکتا تو وقع میں مسئول میں مسئول میں کہ مسئول میں م

نکاح کر ہے۔ وراس کے ساتھ تو ہرا گر ظوت صیح کر چکا ہے تو شو ہر پر مہر کا ال واجب ہوگا۔

كما في شرح الوقاية

ان اقر انه لم يصل اليها اجله الحاكم سنة قمرية في الصحيح فان لم يصل فيها فرق القاضي بينهما ان طلبته اي ان طلبت المر اة التفريق و تبين بطلقة ولها كل المهران خلابها وتجب العدة انتهى مختصرا لل

(تر جمہ: اگر خاوند بیا قرار کرلے کہ وہ اپنی زوجہ ہے جماع نہیں کر سکاتو صحیح قول کی روسے حاکم اے ایک قمری
سال تک مہلت دےگا۔ اگر اس عرصہ بیں بھی وہ اس ہے جماع پر قادر نہ ہوا تو بوی اگر مطالبہ کریے قوض دونوں کے درمیان تفریق کردےگا اور اس تفریق ہے ایک طلاق سے وہ بائن ہوجائے گی۔ اور عوسہ پورے مہر کی مستحق ہے اگر خاوندنے اس سے خلوسے کی اور عدسہ بھی واجب ہوگی مختقرا۔

اگر باہم اختلاف واقع ہوا ور تورتی اس تورت کو دیکھ کر کہددیں کہ یہ باکرہ تو تہیں ہے بلکے شل اس عورت کے جس کے ساتھ بھائ ہوتا ہے لیٹن ٹیبہ ہے تو مرد کوشم دلوائی جائے گی کہ بین اس سے بھائ کر چکا ہوں اگر وہ شم سے افکار کرے یا عورتیں کہدیں کہ یہ باکرہ ہے اس کو مہلت ایک سال کی علاج کے واسطے دی جوں اگر وہ اس تورت کے داسے دی جائے ۔اگر وہ اس تورت سے جمائ کرنے پر شم کھائے اور تورتیں بھی اس کو ٹیبہ بیان کریں تو عورت کا حق تفریق باطل ہوجائے گا اورای کی زوجیت ہیں دیے گی۔

چنانچیشرح وقابیم ہے۔

و ان اختلف و کانت ثیبا او بکرا فنطرت النساء فقلن ثیب حلف فان حلف بطل حقها و ان نکل او قلن بکرا اجل مائظ

(ترجمہ: اگر جماع کے بارے شرمیاں یوی اختلاف کریں اوروہ یوی ثیبہ ہویا وہ باکرہ ہولیکن موراق نے اس

ط شرح الوقاية جلدثاني صفحة ۱۳۲٬۱۳۱ مطبوعة مجتبائي دهلي

ے شرح الوقایہ جلدتانی صفحہ ۱۳۲ مطبوعہ مجنیاتی تھلی

کامعاینہ کیاتو انہوں نے کیا کہ قیبہ بنتو خادند سے تسم لی جائے گی۔ گروہ تسم اٹھا لے تو بوی کا تقریق کا حق باطل ہوجائے گالیکن اگر خادند تسم اٹھانے سے اٹکار کرد سے ایورتوں نے معاینہ کے بعد کیا کہ بوی باکرہ بنتو خادند کومہلت دی جائے گا۔)

> حود ۵: العبدالراحی دیمة ربدالقوی محدد بدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ نُوَىٰ نَبِر ... 211﴾

سوال

کیافر ماتے ٹیں علمائے دین کہا کیے عورت کا نکاح ایک شخص ہے ہوا جو دس برس کر رگئے اور شو ہراس کا نامر دیالائق محبت کے نبیل لیڈ او وعورت طلاق چاہتی ہے۔

. ساکل: شخ حسین بخش بنشما کیل آگره ۱۹۱۷ وری ۱۹۱۲ء

الجواب

اگر شو ہر عنین لاعلاج ہے تو فوراً نکاح شخ ہوجائے گا۔ حاکم خود شخ کر دے یا عورت شخ کر دیے کی مجاز ہے۔ لینی طلاق بائن ہوجائے گی۔الدرالخ ارش ہے

اذا وجدت مجبوبا فرق بینهما فی الحال و لو قصیر لا یمکنه ادخاله داخل الفر ج ملحصا۔ و لو وجدته عنینا او خصیا لا ینتشر ذکره اجل سنة ۱

(ترجمہ: اگر بوی نے خاوند کاعضو تناسل کٹا ہوا پایا تو فوراان کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔اوراگر وہ آلد تناسل اتنا مجھوٹا ہو کہ فرج میں اس کا داخل کرناممکن نہ ہو ہا اور (ای طرح) اگر اسے نامر دیا تھی پایا کہ اس کے عضو مخصوص میں اختیا رہیں ہونا تو اسے ایک ہرس کی مہلت دی جائے گی۔)

بعداس كے وہ اگر طلاق ندد ہے قوعورت كوشر ساخود طلاق دينے كا اور اپنفس كواختيا ركاحق حاصل

ر ددا گذارش ہے:

فاذا امتنع كان ظالما فناب عنه و اضيف فعله اليه و قيل يكفي احتيار ها نفسها ولا

يحتاح الى القضاء كخيار العتق قيل وهو الاصح

> والله اعلم بالصواب كتبه: ألفتى السيدتمراعظم تحفرله



# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 212﴾

## سوال

میرا نکاح نابالتی ٹی ہوا۔بعد چارسال ٹی بالغ ہوئی تو معلوم ہوا کہ تو ہرمیرا ہا نچھ ہے یعنی تورت کلائن نہیں۔ٹیں نے طلاق چای وہ طلاق نہیں دیتا ٹیں اپنے بھائی کے ہاں اسے بچھوڑ کرچلی آئی اس کو توصہ ایک سال ہو چکا ہے۔میرا کوئی وجہ معاش نہیں۔ بھائی میرااس وقت تک ٹھیک ہے۔میرا مجر دوسورو پر ہے۔ جھے کو شرعا نکاح نانی کی بابت کیا تھم ہے؟

> سائل:مساة تمیزن بنت احد بخش مرحوم ساکن کیژه دیکیان آگره ۱۲۵ فروری ۱۹۱۷ء

## الجواب

اگر شو ہر کاعضو کتا ہوا ہے یا ایسا چھوٹا عضور کھتا ہے کہ جس سے دخول ناممکن ہے وا تو دونوں میں علیحدگی فوراً کردی جائے گی۔ علیحدگی فوراً کردی جائے گی۔ ورم ہر کے فرمہ بوجہ خلوت کے لازم ہوگا اور بیطلاق بائن ہوگی۔ اورا گرکسی بیاری سے نامر دہوگیا ہے تو سال بحر میعاد کے بعد تورت دومرا نکاح کر لے گی۔ الدرا الحقار میں ہے۔

اذا وجدت مجبوبا فرق بينهما في الحال و لو قصيرا لا يمكنه ادخاله داخل الفرح (ملحضا) و لو وجدته عنينا او خصيا لا ينتشر ذكره اجل سنة مًا

ما عضو تصوص کے جمعنا ہونے کی دومور تیں ہیں ایک بیدکر بہت سے جمعنا محنفری کی انٹرہوتو عورت کے مطالبہ پرنی الفور تقریق کردی جائے گی دومرا بیہ ہے کہ اس ہے ؛ رایز النین مقام مقاد تک نہیں بھٹی ملکا تونی الفور تقریق نی مدی جائے گی (ماخوذا زیمار شریعت حصہ بھٹم صفی ۱۲ شرید بک ڈیوو یکی)

الدر المختار على هامش رد المحتار جلد ٢ صفحه ٢٣٣ (٢٣٥ (ملخصا) مطبوعه مكتبه رئيبليه كوئنه

(تر جمہ:اگر عورت نے خادئد کے آلہ تناسل کو کٹا ہوا پایا تو فوری طور پر ان کے مابین تفریق کردی جائے گی اور ای طرح اگر آلہ تناسل اتنا مجعوٹا ہو کہ فرح میں اس کا داخل کرنا ممکن نہ ہو چھ اوراگر اسے نامر دپایا اِضمی پایا کہ اس کے آلہ تناسل میں اختیار نہ ہونا ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔)

بعداس کے اگر طلاق نہ دیاتو عورت کوخود طلاق دینے کا اور اپنے نفس کو اختیا رکرنے کا حق حاصل ا ہے۔ دوالحما ریس ہے۔

فاذا امتنع كان ظالما فناب عنه واضيف فعله اليه و قيل يكفى اختيارها نفسها ولا يحتاج الى القضاكخيار العتق قيل و هو الاصحء!

(ترجمہ:اگر خاوند عورت کوطلاق ندد ہے قو وہ ظالم ہوگا۔قاضی اس کانا ب تفہرے گا۔قاضی کے قعل ( تفریق ) کی نسبت خاوند کی طرف کی جائے گی۔ بعض علما ء کا کہنا ہے تو رت کا پنے آپ کو اختیار کرنا ہی کافی ہے۔قضاء کی جاجت نہیں۔ جس طرح خیار عتق میں ہے۔اورا کیے قول یہ ہے کہ بھی اسمح ہے )

جامع الادكام جلداول اسباب بمنیخ نکاح ما صغید ۲۰ ش ب كه ناکح عنین محص ب اورعلاج پذیر نبیل ساقة زوید طلاق طلب كرسکتی ب قانون يبو دونساری وملک انگلتان ش بهی اس طرح لکھا ہے ما امتهى عبلوته (پرسل لاآف مُحُدِلْس)

لمفتى السيدخمر اعظم غفرله

00000

مطبوعه مكتبه رشيلتيه كوئته

جلدا صفحة ١٣٤

ردالمحتار للشامى

الأحكام الأحكام

Ł

جلداول صفحه



# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 213﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و صامیان ترع متین اس مسئلہ میں کرائری نابا فند کا عقد ایک شخص نابا لغ مسمی غفور خان سے ہوگیا۔ عرصہ چار ہوم کا ہوا کہ اصغری نابا فند کی ما درنے غفور خان سے جواب ۲۲ ہرس کی سے طلاق تحریری و زبانی حاصل کرلی ہے۔ اب اس کی والدہ اصغری نابا فند دفتر اپنی کا عقد نانی کرنا چاہتی ہے ساس حالت میں نابا فندائر کی کو آیا ایام عدت پورا کرنے کی تشر ساخر ورت ہے یانہیں ؟ اور بلا ایام عدت پورا سے ادر نابا فند کا عقد دیگر ہوسکتا ہے یانہیں ؟۔

> سائل:امیرشاهٔ ۲۳ریج،الاول۱۳۳۵هه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدتي علما

نابالغدى عدت تمن مهين ب- بعد تمن ماه كما وهال كأوركولى وفي اقرب اس كانكاح كرسكاب-كما في الكنز

و عدة الحرة للطلاق او الفسخ ثلاثة اقراء و ثلاثة اشهر ان لم تحض! -(تر جمه: طلاق ہوجانے یا تکاح کے شخ ہوجانے پر مورت کی عدت تمن حیش ہے اور اگراہے حیض ندآ نا ہوتو تمن ماہ ہے) فقط

حوده العبد الراجى دحمة دبه القوى ابوتد محدد بدارعل الرضوى الحقى " مفتى جامع مسجد اكبرآ با د

# ﴿ فَوَى ثَمِر .... 214﴾

سوال

ایک عورت کونان نفته کی تکلیف ہے۔وہ اپ کے گھر رہی۔ س اٹنا میں اس کا خاوند پر دلیں میں نوکر تمامر گیا اب عدت وہ اپنے باپ کے گھر یوری کر ہے او بال جائے۔؟

سائل جمر خان معردت بهادرخان بِي گل آگره ۱۹۱۲ علمار چ۱۹۱۲

## الجواب

#### هو المصوب

الكل صورت من زودكوا ما معرت النبياب ككر يورك را جائي فراوى ما مدين به الكل صورت من زودكوا ما معرت النبياب ككر يورك را جالا أن تنخرج أو تهدم المنزل او تنحاف انهدامه او تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لا قرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج السلمي

(الرجمة: خاوند کی موت کے باعث عدت گذار نے والی تورت ای گھر بیل عدت گذارے گی جس بیل عدت اس بر واجب ہوئی۔ وہ وہاں سے نظل سکتی ہے۔ اس کو وہاں سے نگل سکتی ہے۔ (۱) اس کو وہاں سے نگل سکتی ہے۔ (۱) اس کو وہاں سے نگل دیا جائے۔ (۲) گھر گر بڑے (۳) گھر کے گرنے کا خوف ہو (۳) مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو (۵) اس مکان کا کرامیہ نہا ہو اورائی طرح کی دیئے فروریا ہے کی بناپر نگل سکتی ہے۔ اسکی صورت بیس اس کے قریب اور کی مکان کی طرف جلی جائے جہاں وہ عدت گذار سکے۔ اور طلاق کی صورت بیس مرد جہاں جا ہے۔ وہ تحقل ہو جائے )
مکان کی طرف جلی جائے جہاں وہ عدت گذار سکے۔ اور طلاق کی صورت بیس مرد جہاں جا ہے۔ وہ تحقل ہو جائے )
مکان کی طرف جلی جائے جہاں وہ عدت گذار سکے۔ اور طلاق کی صورت بیس مرد جہاں جائے ہو ہائے ک

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 215﴾

سوال

کیا فرماتے میں علمائے دین ومفتیان ترع متین اس مسئلہ میں کہ تورت کے خاوند کا انتقال ہوگیا عورت کوشادی میں جانا چاہئے یا نہیں؟ کیونکہ شادی بھائی کی لڑکیوں کی ہے۔ تریک ہونا چاہئے یا نہیں؟ گھر بھی قریب ہے۔خاوند کو انتقال کئے ہوئے ڈیڑھ ماہ کاعرصہ وجائےگا۔

> سائل جمر على جيميجا ٿولهٔ ۱۷ريخ الثاني ۱۳۳۵هه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

### كما في الدرالمختار:

و تعتدان معتدة طلاق و موت في بيت وجبت فيه و لا تخرجان منه الا ان تخرج او ينهدم المنزل او تحاف انهدامه او تلف ما لها او لا تجد كراء البيت و نحو ذالك من

### الضرورات فتخرح لاقرب موضع اليه ط

ترجمہ: طلاق اور خاوند کی وفات کے باعث عدت گذارنے والی عورت اس کھر میں عدت گذار ہے جس میں اس پر عدت واجب ہوئی ہو۔ اور وہ اس کھر سے نہ نظے۔ ہاں اگر اسے وہاں سے نکال دیا جائے یا گھر منہدم ہوجائے یا اسے خوف ہوگیا اے گھر کا کراہی نہ ہوجائے یا اسے خوف ہوگیا اے گھر کا کراہی نہ اس کے خااف کو خوف ہوگیا اے گھر کا کراہی نہ اس کے باان کے علاوہ اور خرور تمی در چیش ہول آو اس مکان سے قریب ترین کی جگہ پرچلی جائے ) و قال الشاھی فی صفحة ۳۲۷ ھن رد المحتار

والحاصل ان مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارح بيتهائ

(ترجمہ: خلاصہ یہ سے کہ عدت کے گھرے نگلنے کا جوازاس کی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کام کاج میں مشخولیت کے باعث ہے۔ اہذااس کا اندازہ اس کے مطابق ہوگا۔ جب اس کی ضرورت پور ہوجائے تو اس کے لیے اس کے بعد گھرے باہروقت صرف کرنا جائز جہیں)

اورصورت مسلولہ میں امور ندکورہ ہے کولی بھی امرنہیں پایا جانالہٰڈااس کو شادی میں جانا ہرگز جائز نہیں فقط

حوده العبدالرائی دیمة رسالقوی ابوهر هد دیدارعلی مفتی حامع مسحدا کبرآباد

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۵ صفحه ۱۸۱٬۱۸۰ مطبوعه دار التراث العربي بيروت

ے ردالمحتار جلدہ صفحہ ۱۸۰۰ مطبوعہ دار التراث العربی بیروت

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 216﴾

سوال

زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ ہوگیا اور دونوں ایک تنہا مکان تخلوت صحیحہ ایک جگہ رہے سے مگر ہم بستر نہیں ہوئے ۔ بعدہ زید نے طلاق دے دی۔ اندریں صورت ہندہ پر عدت واجب ہوگی یانہیں؟ اور اگر ایا م عدت میں کولی دومراشخص اس کے ساتھ نکاح کریے وہ فکاح صحیح ہوگا یانہیں؟ مدت میں کولی دومراشخص اس کے ساتھ نکاح کریے وہ فکاح صحیح ہوگا یانہیں؟

٣١ريج الثاني ٣٦ه ماير حسن تخصيل داررياست الور المجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنى علما المده و چونكه بعد خلوت محجر طلاق دى كى بهذااس پر عدت خرور واجب باورايام عدت من اگر علاوه اى شوم رك جس نے طلاق بائن دى اوركولى است نكاح كرے كاوه نكاح برگز محج ند ہوگا۔ چنانچ صفى ١٣ جلداول عقو دالد ربيع سے:

سئل مولانا المحقق شيخ الاسلام عبدالرحمن آفندى العمادى فيما اذا دخل النووج بالزوجة ولم يصل اليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فاجاب تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الاول قبل تمام عدتها إ

ہے (تر جمد: مولانا شیخ الاسلام عبد الرحمٰن آفندی محادی رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ فاوند ہوئی کے پاس گیا لیکن دفول نہ کیا مجراے طلاق دے دی آو کیا سی ورت پر عدت لازم ہوگی اور کیا عدت گذرنے سے پہلے اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ ہی تو آپ نے جواب دیا کہ اس عورت پر عدت لازم ہے اور عدت ختم ہونے سے قبل پہلے فاوند کے سواکسی اورم دے اس کا نکاح درست نہیں۔) فقط حدد ہ : العبد الرائی رحمۃ ربالقوی

ابوجمه محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د



# ﴿ فَوَىٰ نَبِر ... 217﴾

## سوال

اکیلاکی ڈھالی ہوس کی ہے جس کے مال باپ دادا وادی ٹانا ٹانی بہن خالہ سب کا انقال ہوگیا ہے۔فقط اس کے قرابتیوں میں سے بیدشتہ دار باتی ہیں۔اس کی ماں کاماموں اور تمن بچا ٹایا اور تمن پھوپھی اندریں صورت ان قرابتیوں میں سے حق ہر ورش کس کا ہے۔

١١ فروري ١٩١٨ء

## الجواب

صورت مسولہ میں متحق پرورش دختر ندکورہ پھو پھیوں میں سے وہ پھو پھی ہے جس کا شو ہر بھی لڑکی نابا الندکا ذی رحم محرم لینن رشتہ دا رقر بیب ہویا وہ پھو پھی جو ہو ۔ چنا نچے صفح ۱۳ مداریم طبع ایو بقی میں ہے

فان لم تكن له ام فام الام اولى من ام الاب فان لم تكن له ام الام فام الاب اولى من الاخوات فان لم تكن له ام فام الاب اولى من الاخوات فان لم تكن جدة فالاخوات اولى من العمات والحالات الحالات اولى من العمات في العمات في الحالات اولى من العمات في العم

اوراگر ندکولی پیوچین بوه سیاورندایس بی کداس کاشو بربھی الرکی نابا اخد فدکوره کاف ی رخم محرم بوقد پھر پیوچی کا بھی جن پرورش ندر سے گا۔ کما فی الهدایه المذکور ·

ı,

الهداية المجلد الثاني جر ٣ صفحة ٣٢٨ ٣٢٨ مطبوعة انارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي

و كل من تـزوجـت من هـؤلاء سـقـط حـقهــا الا الجدة اذا كـان زوجهـا الجد وكذلك كل زوح هو ذو رحم محرم منه أ

ہ ﴿ (تر جمہ: پر ورش کرنے کی حقد اران مورت میں سے جو بھی نکاح کرلے تو اس کا حق پر ورش ساقط ہوجا تا ہے گرجدہ (نانی یا دا دی) اگر اس کے ساتھ جد (نانایا دادا) نکاح کرلے قواس پر حق ساقط نہ ہوگا اورائ طرح ہر اس ذوج کے باعث برحق ساقط نہ ہوگا جو بچہ کاف کی رقم محرم ہو)

اور بھورت ندہونے الی پھوپھوں کے حق پرورش تیوں پھاٹا ہوں سے اس کا ہے جوزیا دہ نمازی پر ہیز گار ہواورا گرتھ کی ٹس تیوں ہرا ہر ہول آو حق پرورش اس کا ہے جوان ٹس زیا دہ تمر رسیدہ ہو کسمسا فسی صفحة ۲۹۳ من الجزء الثانی للدر المختار المطبوع مع الشامی فی المصر

ثم العصبات بترتيب الارث فيقدم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه و اذا اجتمعوا فالاورع ثم الاسن ع

(ترجمہ: ان کے بعد پرورش کرنے کا حق میراث کی ترتیب کے ساتھ عصبات کا ہے۔ اہذا ہاپ وادا کی نبعت مقدم ہے۔ ان کے بعد سرگا بھائی اس کے بعد ہاپ کی جانب سے بھائی بھر بھائی بیٹے کے ای ترتیب کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد ہاپ کی جانب سے بھائی بھر بھائی بیٹے کے ای ترتیب کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بیٹے ۔ اگر ایک دوجہ کے کئی حقد ارجمع ہوجا کی تو زیادہ پر بیز گار مقدم ہوگا۔ گر پر بیز گاری بیس برابر ہوں تو زیادہ عمر والاستحق ہے)

اور اگر پھیا تا یا ہے بھی خوف اڑکی نابالغد کی جان یا مال کا ہوتو حاکم کو لازم ہے کہ کوئی اُقدامانت دار نیک بخت مورت سے برورش کرائے۔ کما فی صفحة ۹۳ من الشامی

و في البيدائيع حتى لو كانت الاخوة والاعمام غير ما مومين على نفسها أو مالها

والمايه المجلد الثاني جر ٣ صفحه ٣٢٨ ٣٢٩ مطبوعه انارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۵ صفحه ۱۲ ۳ دار التراث العربي بيروت

لاتسلم اليهم وينظر القاضى امراة ثقة عدلة امينة فيسلمها اليها الى ان تبلغ إ

(ترجمہ:بدائع میں ہے اگر نابالغ لڑکی کے بھانیوں اور چھاؤں براس کی ذات یا اس کے مال کے سلسلہ میں اعماد ندہوتو اس نابا لغ اور کی کوان کے سپر دند کیا جائے گا۔ ور قاضی ایک سادل تقد اور امانت دارعورت کو تلاش كر \_\_ كر بالغ بون تك اس ال ورت كر ركر س) فقط والله اعلم وعلمه احكم

حوده العبدالراكي رتمة ربالقوى ابوتشرتشه دبدارعلي ا مفتی حامع معدش<sub>ه</sub> آگره ۱۹فروری۱۹۱۸ء

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 218﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دینی شرع متین اس مسلم میں کہ سمی رہیم بخش کی شادی بموجب شرع مشری سے مسلم قاللہ رکھی بنت امیر بخش ہے بہوئی۔ بعد چند سال ایک لاکا پیدا ہوا۔ جس کی تمرقریب اب شریف کے مسلم قاللہ رکھی بنت امیر بخش ہے ہوئی۔ بعد چند سال ایک لاکا پیدا ہوا۔ جس کی تمرقریب اب تمن سال ہے اور دودھ بہتے پیٹا ہے۔ چنا نچر جیم بخش نہ کور نے مسلم قاللہ رکھی زوجہ اپنی کو بموجب شرع بذر بعیر تحریم کے طلاق دے دی ہے جس کوعرصد سرک بخش نہ کور نے مسلم قاللہ رکھی زوجہ اپنی کو بموجب شرع بذر بعیر تحریم کے طلاق دے دی ہے جس کوعرصد سرک بیم کا گز رکیا۔ اور لاکا پاس اللہ رکھی واللہ واپنی کے جووہ لے تئی موجود ہے۔ اور لاکا پارا دوفیر وکی ہراک جیز بخو بی خوشی خورد نوش کرتا ہے۔ ور جھکولا کے سے بنایت دوجہ کی مجت ہے اور جس اس کواپنے پاس رکھنا جاتا ہوں اور جس ان کی پر ورش بخو بی کر سکتا ہوں۔

اہذا اب بیام دریا فت طلب ہے کہ جب لڑکا دودھ کو ہنتے پیتا ہے اور دودھ چھوڑ ہے ہوئے وی ماہ گزرگیا اور لڑکا چلنا چرنا ہے اور ہرا یک چیز بخو بی بازار وغیرہ کی خور دنوش کرنا ہے تو المی حالت میں بموجب شرع کے لڑکا مجملہ زن وثو ہر کس کے پاس رہنا چاہئے ؟ اور المی حالت میں نان ونفقہ کس کے ذمہ ہے اور کب تک ؟ دومرے یہ کرایا محدت میں فرچہ کیا رچہ مساۃ کو دینے کی ضرورت ہے انہیں؟

## الجواب

### اللهم رب زدني علما

صورت منولہ میں اگر ماں چاہے کراڑ کے کی پرورش خود کر ہاور باپ کو پرورش کرنے کونہ
دیتا چاہے تو اس زمانہ تک ماں اس بچہ کی پرورش کی سخق ہے جب تک وہ تنہا خود کھانے پیٹے گے اور خود
بلا اسانت کی کے استنجا کر لے۔ اور ابو بکر خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے باغتبار بالب حالت بچوں کے اس
عدت کا اندازہ سات برس کا کیا ہے۔ سکھا فی الھدایة:

والام والجدة احق بالغلام حتى يناكيل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده

يستنجى وحده وفى الجامع الصغير حتى يستغنى بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده مأ لان تسمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب انتهى مختصرا بقدر الحاجة يًا

(ترجمہ: مال دادی اورنائی کونابالغ بنے کی پر ورش کا ہدھ کرجن ہے۔ جب تک وہ اکیلا کھا لے اکیلا ہی لے اور خود داستنجا کر لے ۔ جامع صغیر میں ہے کہ ان کو ہدھ کرجن ہے جب تک وہ ستنخی ہوجائے اس طرح سے کہ فود اکیلا کھا لے اکیلا ٹی لے اوراکیلا اپنے کپڑے ہی لے۔ دونوں عبارتوں کا معنی ایک ہی ہے کہوں کہ پورا استفتاء ای وقت ہونا ہے جب اسے استنجاء پر قدرت حاصل ہوجا نے۔ امام خصاف رحمة الله علیہ نے بالب حالات کا اغتبار کرتے ہوئے سات سال کی مرمقر رفر مائی)

اورنان نفتار کا جب تک مال کی پر ورش ش رئے اپ کا و پر لازم ہے چنانچ ہدایہ ش ہے والنفقة (ای نفقة الولد) علی الأب یہ اللہ میں ال

(ترجمہ: اورا ولاد کا نفقہ باب کے ذمہونا ہے)

علی فیرا نان و نفقه ایام عدت زوجه مطلقه کا اور مکان سکونت نا انتضاع ایام عدت شو ہر پر واجب
 ---

كما صرحبه في الهداية

و اذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكني في عنتها رجعيا كان أو بائن ٣٠

را بداید کمتن می جامع مغیری عبارت ای طرح دری بیلن المجامع المصنفید صفحه ۱۹۵ مطبوعه ۱۵۱ ه القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی شی عبارت یون بیک حتی پستغی بأن یا کل ویشوب ویلبس و حده. محظیمالدین تقی عثر

الهدایه: جلدثانی صفحه ۱۳۱۵ مکتبه امدادیه ملتان 🖔

🚜 الجامع الصغير جلد ثابي صفحه ١٥٥ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

ے الهدایه جلد۲ صفحه ۱۳۱۳ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان

(ترجمہ: اور جب مردائي بيوي كوطلاق دے دے تواس كانان ونفقہ اور سكونت كابندوبست مردكے

وْمه بـ طلاق رجعي جويابا ئن)

اورايام عدت مطلقه كعندالحفيه تمن حيض كالل بيل-

كما قال الله تعالى:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

الترجمہ: طلاق یا فتہ مورتیں ہے آپ کو تین میض گز رنے تک رو کے رکھیں۔) فتظ

حوده العبدالراحی دیمة رسالقوی ابویمه محمد دیداری الحفی المجد دی مفتی جامع مسجدا کبرآباد



......

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 219﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان تری متنین مسائل مندوجہ ذیل میں مطاقتہ ورت بعد طلاق دیے فاوند کے کون کون سے حقوق اپنے تری فاوند سے لے سکتی ہے؟ یعنی اول میر دوم ایک عدد جوڑہ سوم خوراک عدت چہارم اپنا جہیز جو کہ عدد ہو گہا ہے نے بوقت شادی اپنی اور کی کودیا ۔ اوروہ جہیز کھی تو بحالت ا تفاق فرج ہو گیا ہے اور جہم وہ زیور جوہ عدہ کوہ عدہ کے تو ہراور نسر نے دیا ہو؟

## الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### رب زدنی علما

صورت مستولہ میں اگر طلاق بعدد خول یا خلوت میں ہونے کے بعددی گئی ہے تو مکان سکونت ونان و نفقہ کیا م عدت بلک ایا م عدت میں جس قدر کپڑوں کی ضرورت ہؤ تحب ضرورت ہے اور مہر جو واجب الطلب ہے تو ہر پراس کا (دینا) واجب اورایک جوڑہ تحب عرف تو ہر پر اپنی زوجہ مطلقہ کو دینا مستحب ہے۔

كما في الفتاوي الهندية المطبوعة في مصر في صفحة 334

المتعة عندنا على ثلاثة اوجه متعة واجبة و هى للمطلقة قبل الدخول و لم يسم لها مهر و مستحبة و هى للمطلقة قبل الدخول و لا واجبة ولا مستحبة و هى للمطلقة قبل الدخول و قد سمى لها مهرا كذا في السراج الوهاج ال

﴿ رَرِّ جِمدِ: جَمار مِنْ وَيَكِ مِتَعِد طَلَاقَ كَي تَمَن تَسْمِين إِن \_(1) واجب: بدوخول مع قبل طلاق بإن والى الميم عورت كي لي بهذا ب جن كام برمقر رندكيا كيا بو\_(٢) مستحب: بدوخول كي بعد طلاق بإن والى عورت ك لیے ہوتا ہے (۳) ندوا جب ندمتحب: بیددخول سے قبل طلاق یافتہ عورت کے لیے ہوتا ہے جس کا میرمقرر ہو۔السراج الوہاج)

و ايضًا فيه في صفحة 242 من الجزو الأول

المعتمدة عن الطلاق تستحق النفقة و دار السكني كان الطلاق رجعيا او باتنا حاملا كانت المراة او لم تكن كذا في فتاوي قاضي خان ال

(تر جمہ: طلاق کے بعدعدت گذار نے والی عورت ٹان ونفقہا ورر ہائش کے لیے مکان کی متحق ہے۔طلاق خواہ رجعی ہوخواہ بائن ہوا ورعورت حاملہ ہویا حاملہ نہ ہو۔فناوی قاضی خان )

و ايضا فيه في صفحة 578

کما نستحق المعتدة نفقة العدة نستحق الکسوة کذا فی فتاوی خان یا (ترجمہ:عدت گزارنے والی مورت جس طرح عدت کے دوران مان ونفقہ کی متحق ہے ای طرح وہ لباس کی بھی حق دار ہے۔ فرآوی قاضی خان )

اورم کاواجب الادا ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ ہم رہا جہنر وہ تحسب عرف لاکی کودیا جاتا ہے اورلاکی کی ملک ہونا ہے۔ اہذا ہواجہ نافر کر کی نامی ہونا ہے۔ اہذا ہواجہ نافر دے دیا اورخرج کیایا شوہر یا خسر کو بطیب خاطر دے دیا اورخرج کر نے ہے منع نہ کیا اس کوشو ہر سے بعد میں طلب نہیں کر سکتی البتہ جوموجود ہے اس کو لے سکتی ہے۔ اوراگر جہزشو ہریا خسر نے باوسف اس کی تخالفت یا نا راضگی کے خرج کرڈ اللاتو بلا شبہ بعد شوت جہزخرج کردیے کے اس کی تہت بھی لے سکتی ہے۔

اور شوہر یا خسر نے بحالیت اتفاق جو پچھز یوروغیر ہاس کو پہنا دیا تھا اگر اس کود ہے بھی دیا تھایا عرفاوہ ملک اس اڑکی کی اس کی ہرا دری میں سمجھا جانا ہے وہ سب پچھ ملک اس مطلقہ کا ہے۔ ورا گرعرفا سار ٹا دیا جانا

الفتارى الهناية مع ترجمه اردو: جلد ٨ صفحه ٤٨ مطبع فضل ربى پريس روالپنڈى

الفتارى الهنئية معترجمة اردو: جلد ٨ صفحة ٨٧ مطبع فضل ربى پريس رو البنائي

ے اور شو ہر اور خسر کو جب جا ہیں اس کے واپس لینے کا اختیار ہونا ہے تو بلا شبرہ و ملک بہنا نے والے کی ہے۔

كما في الشامي في صفحة ١ ٣ الجزء الثالث

و في شرح البيري عن المبسوط:

ان الثابت بالعرف كالثابت بالنصرا

(ر جمہ: البهوط سے شرح البیری میں ہے کہ جوعرف (رہم ورواج) سے نابت ہووہ ایسے بی ہے جیے کہ نص سے نابت ہے)

ہٰ اور جورو پریاڑی کے باپ نے اپنی دختر کی شادی ہیں ہرا دری کے کھانا کھلانے ہیں یا مقد دھو لی وغیرہ کے دینے ہیں گائے ہیں گائے ہیں گائے ہیں گائے ہیں ہوتا۔
کے دینے ہیں خرج کیا ہے وہ اپنے نام یا ثواب کوخر چہ کیا ہے اس کا مطالبہ بذمہ تو ہر کسی طرح خبیں ہوتا۔
برات کو جو کھلانے ہیں صرف ہوا ہے ہیے مصارف سب اپنی خوشی سے اپنے نام کے واسطے کئے جاتے ہیں۔ جو
کرےگاہ وہ اس کا او جھا تھا ہے گا۔

حوده: العبدالراجی دیمة ربالقوی محدد بدارعلی الرضوی الحقی مفتی مسجدجامع اکبرآباد

سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان ترع متین اس بارے میں کہ زید کی زوجہ منکومہ بلا اجازت میکے میں چکی گئی اورو ہیں جاگزین ہے۔ زید نے چند بار بلایا نہیں آتی ہے۔ لہذا اس صورت میں نان ونفقہ زوجہ ندکور کا زید ہر واجب سے انہیں ؟۔

٢٧ في الحجد

## الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

جوورت بلاحق شرى بلاا جازت شو ہركے كھر سے جلى جائے اور باومف باربا ربلانے كاسكے كھر آنے سے افکار كرے وہ شرسانا شزه بے۔ جب تك شو ہركے كھر ندآئے اس كانان ونفقة شو ہر برواجب نبيل رہتا۔ كما فى الدر المختار

و لا نفقة لحارجة من بيته بغير حق و هي الناشزة حتى تعود ١٠ــ ـــ

(ترجمہ: خاوند کے گھر سے احق نگل جانے والی کا نفقہ خاوند کے ذمہ نبیں ہوتا۔وہ نافر مان ہے جب تک والیس کوٹ کرند آجائے)

> حوده · العبدالراجی دیمهٔ رسالقوی ابوهم همه دیدارعلی مفتی وواعظ جامع مسجدا کبرآبا د

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 221﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین کہ کیکورت کا خاد ندنہایت بدسلوکی سے پیش آنا ہے اور زدوکوب کرنا ہے۔ نان نفقہ بھی نہیں دیتا۔ اور میر مجل جوا کی سورو پر ہے نہیں ادا کرنا۔ پس اس صورت میں کورت اس کے ساتھ رہنے سے افکار کر سکتی ہے انہیں؟ اور میر مجل کا مطالبہ اس کے ذمہ تر سایا قانونا رہے گا اوروہ بغیرا دائے دین میر مجل اور بغیر منمانت کانی کے زود کا مستحق ہے انہیں؟ مفصل جواب دیا جائے۔

سائل:جمیدن دفتر شخ رحیم الله محله بعنها کیں آگرہ کیم مارچ ۱۹۱۲ء

الجواب

اگرشو ہر بدسلوی کرنا ہے اور نان نفقہ ہیں تنگی اور مدت سے خبر گیری نہیں کرنا تو وہ زوید سے نالش نہیں کرسکتا۔ اور ندھا کم زوید کو تھم دےگا کہ وہ اس کے ساتھ د ہے۔ دیکھو جامع الادکام جلد اول شو ہر کامسکن دفعہ اور سکتا۔ اور ندھا کم خرنس۔ اور قانو نا بھی ہے امر مطابق رائے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ ہو چکا ہے کہ بغیر ادائے وہی شرق شو ہرنالش زویز ہیں کرسکتا۔ بالی کورٹ بمقد مرعید ن بنام مظیر حسین

اور کتب نقد می ای طرح ہے۔ فاوی یز ازبیش ب

شکت عند الفاضی انه یضر بها و طلبت الاسکان عند قوم صالحین ان علم به زجره و إلا فإن کان الجیران صلحاء أقرها عندهم و إلا أمره بالأسکان عند الصلحاء ما (ترجمہ: بیوی نے قاضی کے سامنے شکایت کی کہ فاوندا ہے مارتا ہے اور نیک لوگوں کے پاس دیخ کا مطالبہ کیا۔ اگر قاضی کو یہ یعین ہوجا ئے تو اس کو زیر کرے ورنداگر پڑوی نیک لوگ ہوں تو عورت کوان کے بال مخبراد ہے۔ ورندا سے تکم دے کہا ہے نیک لوگوں کے بال تخبرا ہے )

کتبه میں السید جھماعظم غفرلہ کتاب میں المسلم عفرلہ کتبه والد محمد المفتی السید جھماعظم غفرلہ

﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 222﴾

سوال

### بسم الله الوحمن الوحيم

کیافرہ سے بی علا نے دین و مفتیان شرع متین اس بارہ بین کرزید کی دو زوید بین اور زوید اول اول کازید نے بان و نفتد مقر دکر کے اس سے علیحہ وہمرا پوزوید کا فی دہتا اختیار کیا ہے۔ پس زوید واول اس وقت سے جبکہ زید نے تکاری بائی کیا علیحہ ور بیتی ہے۔ اب ایک عرصہ کے بعد زید کہتا ہے زوید واول سے کہ اب بین بان و نفتہ تیرا مقر رہ بین دیتا ۔ تو بھی ہمر اہ شریک زوید و بائیہ سے کہ اگر شاملات میں بان و پارچہ سے دور شاملات میں ان و بارچہ سے کہ اس صورت میں جداگا نیان و نفتہ دوں ۔ اور پر اور پر اور پر اور پر اور کہتا ہے کہ اس صورت میں جداگا نیان و نفتہ دوں ۔ اور کہتا ہے کہ و الس زوید و بائی کی ایر بھی خود قائل ہے اور کہتا ہے کہ و الس زوید و بائی کی ایر بھی خود قائل ہے اور کہتا ہے کہ زوید و بائی کہ بون اور کہتا ہے کہ زوید و بائی کی بید کر دوید و اول کے ساتھ بھی عہد و پیان کیا تھا کہ بونان و نفتہ تیر امقر در کرنا ہوں یہ تھے کو دوام علیمہ ورکھ کر دینے جاؤں گا۔ اور اب یہ دیلہ کر دید وال کا نان و نفتہ تیر امقر در کرنا ہوں یہ تھے کو دوام علیمہ ورکھ گری شریف بھی ہے کہ ذید وجہ وال کو بید وال کو بیان کے خوان ہوں اپنے عہد و بی کی جو دیان ہوں ہے جم دا ورجہ و ایر بیان کے خوان ہوں کی جو دیان کے خوان اس دیلہ سے میں ان و نفتہ مقر رہ زوید وال بند کر دید ۔ جو بچھ کی شری شریف اس باب بے جہد و بیکھ کی شری شریف اس باب کے خوان ند تر میں کیا تھا کہ جو دیان ہوں کی ترفید این کی خوان اس دیلہ سے میں ان و نفتہ مقر رہ زوید وال بند کر دید ۔ جو بچھ کی شری شریف اس باب ب

سائل: محمدا براجیم بیرون لال دروانه والور ۵ جمادی الاولی ۱۳۳۵ه

### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم.

### اللهم ربزدني علما

صورت مسولہ میں اگر دستر خوان زیرا تنافراخ ہے کہ اس پر بہت لوگ کھانا کھاتے ہیں اورز وہد، زیر بقد دائی خرورت کے با سائش نان ونفقہ لے کئی ہے چھرتو وہ اپنا نفقہ جدامقر دکرانے کی مستحق نہیں اوراگر سے بات نہیں اور زید کی تمرکت میں کھانے پنے پر داختی ہے بہت ہی خوب اورا تیجی بات ہے۔اوراگر وہ علیحہ وہ تقر ر کرانا چاہتے ضر وربقد بنان ونفقہ معروف زید پر اپنی زوجہ کو لیے تکہ و بنالازم ہوگا۔

كما في البحر الرائق

طريق ايصال النفقة اليها (اى الزوجة) وهو نو عان تمكين و تمليك فالتمكين متعين فيما اذا كان له طعام كثير و هو صاحب مائده فتمكن المراة من تناول مقدار كفايتها فليس لها ان تطالبه بفرض النفقة و ان لم يكن بهذه الصفة فان رضيت ان تاكل معه فيها و تعمت و ان خاصمته في فرض النفقة يفرض لها بالمعروف و هو التمليك كذا في غاية البيان ! \_

(ترجمہ: بیوی تک نان ونفقہ پہنچانے کے دوطریقے ہیں (۱) تمکین (۲) تملیک تمکین کی صورت اس وقت معمین ہے جب کہ خاوند کے پاس کٹرت سے کھانا ہو ۔ وہ دستر خوان والا ہو۔ تو اس صورت ہیں عورت کو قد رت ہوگی کہ اپنی کفایت کے ہرا ہر کھالے ۔ لہذا اسے نان ونفقہ مقر دکرانے کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا۔ ور اگر مردکی یہ حالت نہ ہو تو اگر وہ مرد کے ساتھ کھانا کھانے پر دضا مند ہوجائے تو بھی طریقا بنائے اور یہ بہت اگر مردکی یہ حالت نہ ہو تو اگر وہ مرد کے ساتھ کھانا کھانے پر دضا مند ہوجائے تو بھی طریقا بنائے اور یہ بہت المجھانا کہ ایس کے لیے مقر دکر دیا جائے اور یہ بہت اور یہ مورت تملیک کی ہے۔ نایہ البیان میں ای طرح ہے)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٣ صفحه ١٨٩ ' ١٨٩ ' مطبوعه دار المعرفة بيروت

اورتعین مدت ادائے نفتہ مختلف ہے۔ زمین دار کو چاہیے کہ سالان فصل پر بقد رضرورت یک سال کا زویہ کو دے کہ سال کا زویہ کو دے کہ سال کا دور کا دیا ہے کہ سال کا دور کے دور ہوئے الیال ہو۔ اور سوداگر ما ہواردیا کر ہے۔ اور پیٹروردوز اندم تقر دکر دے۔
 کما فی مبسوط شعب الائمة السوخسی وحمة الله علیه

فان كان محسرفا تفرض عليه النفقة يو ما يو ما لانه يتعذر عليه اداء النفقة شهرا دفعة واحدة و ان كان من النحاقين تفرض دفعة واحدة و ان كان من النحاقين تفرض عليه النفقة منة لان تيسير الاداء عليه عند ادراك الغلات في كل منة وتيسر الاداء على على التاجر عند اتخاذ اجرغلات الحوانيت و غيرها في كل شهر و تيسر الاداء على المحترف بالاكتساب في كل يوم ال

(ترجمہ: فاونداگر پیٹرور ہے تو روزاندکانان و نفتہ اس کے مقر رکیا جائے کیوں کہ اس کے لیے ایک مہینہ کا یک مشت اداکرنا مشکل ہے۔ اوراگر وہ ناج ہے تو ما ہوار طریقہ سے مقر رکیا جائے اوراگر وہ کسان ہے تو سالانہ کے اغتبار سے مقر رکیا جائے ۔ کیونکہ آ مدنوں کے حصول پر سال کے بعد اس کے لیے اوائیگی (میں) آ سانی ہے۔ اور ناج وی کے دکانوں وغیرہ کی آ مدنوں کی وجہ سے ماہانداداکرنا آ سان ہے۔ اور پیٹر وروں کے لیے ہر روزانداداکرنا آ سان ہے۔ اور پیٹر وروں کے لیے ہر روزکی کمائی پر روزانداداکرنا آ سان ہے۔

اور جب زیدی شرکت میں اگرز وجد بنانہ چا ہے تو نان ونفقہ شر ساعلیحد و مقر دکر اسکتی ہے۔ تو بھورت نا راضگی شرکت دوجہ و نائیہ کے کہ جس میں رجمش با جمی وخاصمت حب سادت ہر وقت بینی ہے۔ خصوصاا می زوجہ کے ساتھ کہ حسب اقر ارزید جس کا چال چلن خراب ہے بالا تکلف اپنانان ونفقہ بفقد اپنی ضرورت کے خوب کر اس مقر ایش معروف جدا لے سکتی ہے۔ جہ بلکہ اگر اس کوسودا وغیر و متکوانے کے لئے علی حذا کھانا پکانے کے لئے خادمہ کی اگر ضرورت ہوا ورثو ہرا مورند کورہ کا متکفل نہ ہوتہ بفقد رضر ورت خادمہ اس خادمہ کا بھی نان ونفقہ شر خاذید سے تحرب عرف لے سکتی ہے۔

J,

\* [ 1 2 4 m 2 c .

يحانچ مبوط ترح كافي ما كم من ب

و عن زفر رحمه الله تعالى انه يفرض لخادم واحد لان على الزوج ان يقوم بمصالح طعامها و حوائجها فاذا لم يفعل ذالك اعطاها نفقة خادم ثم تقوم هى بذالك بنفسها او تتخذ خادما فأما فى ظاهر الرواية استحقاقها نفقة الحادم باعتبار ملك الحادم أ

(ترجمہ: امام زفر رحمة الله عليه ي روايت ب كرايك توكر كى تخوا و نان و نفقه ي مقر ركى جائے گى - كونكه خاوند كے فيمراس كے كھانے تياركرانے كا بندونست اور خروريات مبياكنا لازم ب جب اس نے كھانے وفير و كابندونست ندكياتو اسے ايك توكر كى تخوا واداكر ب پجرية خودا پنا كھانا تياركر بياكى كوملازم ركھ لے بر دوصورت يس ظاہر روايت كى رو ب ملازم كى شخوا و وصول كرنے كى و مستحق ب كونكه وہ خادم كى مالك

حوده:العبد الراحى دعمة ربه ابوتمرتمد ديدارعلى الرضوى المحفى المجد دى مفتى جامع مسجد اكبرآباد

00000

Į,

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 223﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اور مفتیان شرع مثین اس مسلم الله کی ذید نے اپنی عورت کوطلاق دیدی۔
اور اس کے پاس ایک بچراڑھالی سال کا ہے۔ گروہ لڑکا پنی والدہ کے پاس رے گاتو مردکواس کی پرورش کے
واسطے دینا ہوگایا نہیں ؟ اور مردجس وقت یا اس وقت ابنالڑ کالیما چاہے گاتو ملنا چاہئے یا نہیں ؟ ۔ بینوا تو جروا
ساک : حبیب پخش محلّہ کوگلی وائی سار
ساک : حبیب پخش محلّہ کوگلی وائی سار

الجواب

تحمده و تستعينه و تصلى على حبيبه و آله و صحبه

اللهم رب زدني علما\_

صورت مسولہ میں پی کا نفقہ جب تک دہ اپنی مال مطلقہ کی مہد پر درش میں بئا ب پر لازم باور فیز اجرت پر درش کی حسب عرف و ما دت جو پھے باہم تم مر جائے آیا م عدت گر رجانے کے بعد سے اس واسط کرایا م عدت کا قونان دفقہ بلا پر ورش بھی بی کے باب پر لازم بے اور سات برس تک جب بنتے اپنج تہا بغیر کسی کی مدد کے فود کھانے کی پینے استجا کرنے پر قادرنہ ہوجائے اور فود استجا تک نہ کرنے گئاں کا حق پر ورش کے مدال سے چھن کر دومری جگہ باب پر ورش نہیں کرواسکا۔ کھا فی الهدایة

واذا وقعت الفرقة بيس الزوجيين فيالام احق ببالولد والنفقة على الاب انتهى مختصرا .]

(تر جمہ:میاں بوی کے درمیان اگر جدائی ہوجائے تو ماں بچہ کی پر ورش کی زیا دہ حق دار ہے اور نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا)

الهداية جلد ٢ صفحه ١١٣ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان.

ايضا فيه

والاموالجدة احق بالغلام حتى ياكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يلبس وحده و يلبس وحده و يلبس يستنجى وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يلبس وحده و الجامع الصغير حتى يستغنى فياكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و المعنى واحد لان تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء والخصاف قدره بسبع سنين اعتبارا للغالب ال

اوردر محارش ہے:

و تستحق الحاضنة اجرة الحضائة اذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لابيه يا (ترجمه: پرورش كرنے والى تورت الرت كى حق دارے بشرطيك وہ يكيك والدكى متكومہ ياس كى عدت ميں نديو) قال الشامى دحمه الله:

و لعل وجهدان نفقة الصغير لما وجبت على ابيد لو غنيا والا فمن مال الصغير كان من جملتها الانفاق على حاضنته التي حبست نفسها لاجله عن التزوح على التهي مختصرا بقدر الحاجة

| مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان . | صفحة ١٥١٥   | جلد ۲         | الهديه            | Ŀ  |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----|
| مطبوعه ييروت                 | صفحه ۲۰۹    | دالمحتار جلدت | اللز المختار مع ر | ŗ, |
| مطبوعة ساوت                  | r i e amalo | حلد ۵         | ودالمحتار         | r. |

(ترجمہ: اس کی وجہ ثابیر ہے ہے کہ نابالغ بچکانان و نفقہ جب اس کے باپ پر واجب ہے جشر طیکہ وہ مال دار ہو ور نسابالغ بچکانان و نفقہ ور نسابالغ بچکانان و نفقہ ور نسابالغ بچکے کے مال سے خرچ کیا جا ہے گا۔ ور پر ورش کر نے والی تورت کی اجمہ ت میں خرچ کرنا ٹان و نفقہ میں داخل ہے جس نے اپنے آپ کو نفاح سے اس بچکی ضاطر روک رکھا ہو۔ ضر ورت کے مطابق عبارت کو مختم کیا گیا ہے)

ہے ہاں الوحد اگر مابعد ایام عدت وہ ماں مطلقہ کی سے نکاح کر لے تو حق پر ورش ماں کا ساقط ہوجائے گا۔ بشرطیکہ جس سے نکاح کر مے دہ اس بجد کارشتہ دار قریب فی رحم محرم ندہو۔

چانچ برايس ب

و کیل مین تزوجت من هؤلاء یسقط حقها لما روینا ولان زوج الام اذا کان اجنبیا
یعطیه نزرا و ینظر الیه شزرا فلا نظر الا الجدة اذا کان زوجها الجد لانه قام مقام ایه فینظر
له و کذالک کل زوج هو د و رحم منه لقیام الشفقة نظرا الی القرابة القریبة الله الموریة الله و کذالک کل زوج هو د و رحم منه لقیام الشفقة نظرا الی القرابة القریبة الله یه الموری المراح و یک کر الم مرین پاک و به الموری الاوری می سے بوتاح کر لئا سی احق ساقط بوجانا ہے اس کی دلیل مدیث پاک و بم پیلے درج کر چکے ہیں ۔ کوئکر والد وکا فاوند جب اجنی بود اس بی کو بہت تحوزا دے گا اورا سے کن انجمیوں
سے دیجے گا ۔ سوائے دادی نانی کے جس کے ساتھ دادایا نا نے تفاح کیا بود اس پر ورش کا حق باتی دے گا مورا کی طرح جب کہ کینکہ دوماس بی کی بود المورا کی گامدا شت کرے گا اورا کی طرح جب کہ فاونداس بی کا دی رخم محمد کی دوماس کی گامدا شت کرے گا اورا کی طرح جب کہ خود ما دیدا لرائی دیمت ربالقوی عادد العبرا لرائی دیمت ربالقوی الائد کی دیم محمد کی آباد

# ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 224﴾ سوال

### تحمده و تصلى على رسوله الكريم

- کیافر ماتے ہیں علمائے دین شرع متین ۔
- 2۔ نینب کاعقد زید کے ساتھ ہارہ سال کی عمر میں ہوا۔ جب کہ زید کی عمر چھررہ سال کی تھی۔ ڈھالی سال تک زینب زید کے مکان میں ہمراہ زید رہی۔ زید کی سکونت دیج میں رہی اور ہے۔
- 3۔ ام زید اور زید نے زین کو ہر حتم کی تکلیفیں پہنچا کی کہ جو باعث نا اتفاقی ہو کیں۔ یہاں تک ٹو بت پہنچی کہ ڈی کے دیا ہو کہ پہنچا کی کہ جس تھے کو طلاق دے دوں گا اس کے عزیز وں میں بھیجے دیا جو کہ دوم سے شہر میں تھے اور ہیں۔
- لعدگز رنے پھے وصے کہ جو محض زید کا نظارتھا۔ بذر مع ترکز رندے کہا کہ یا تو اس وقت اپنی زوجہ کو لیے جو کے جو میں یا جو پھے تھے کہ وعذر ہے ہم کو مطلع کروہ تم بسبب تنگ دی نصب کے خراجات کے کفیل نہیں ہو تکتے۔
- 5۔ زید نے جواب دیا کہ زینب سے جھے کو پچھے مطلب دمر وکا رئیس ہے۔ جھے کو لے جانے یا تمہارے پہنچا
  دیئے سے کیاغرض ہے۔ نہان ونفقہ دے سکتا ہوں۔ بلکہ اگرتم لوگ جھے کو زیادہ پر بیٹان کرو گے ہواس
  شرط پر کہ مساق میر معاف کر دے اور قانونی اسٹا میں پر باضابطہ اقبال معاف کر دینے میر کاتح ریر کر
  دے۔
  - 6 یک میں طلاق وے کرفارغ خطی باضابطہ کلصدوں گا۔
- 7۔ یہ کہ ہر مخص نے دوراند بیٹہ کی غرض سے جہال تک ممکن ہواسمجھایا۔اوراس ارادہ سے باز رکھنے کی ہدایت کی مرزید نے کسی بات کا خیال نہ کیا۔ زینب کے عزیز ول نے مجبور ہوکراس خیال سے کہ بیہ جھاڑا طول نہ پکڑے کہ جو باعث رسوالی کا ہو ہر دو جانب سے مہر اور طلاق لیکر اور معاف کرا کر

باضابطة تريجى ہوگئ پيطلاق وہ ب جوتو امه ہے منصوب ہے۔جس كا آ واز زيد نے زبانی اور ترير ہر طرح ہے چندا شخاص كے روہر وكرديا۔

- 8۔ زیر نے کوئی دبیغرض گزار نے ایا م عدت نہیں دیا۔ اور نہ زینب کے ماں باپ یا کوئی عزیز اس کی امداد
   ری کرنے کا دعدہ کرتے ہیں۔ اور نہ زینب کوئی کام اس متم کا جائی ہے جس سے اپنی بسر کر سکے۔
- 9۔ نصب کابیان بیتھا کہ زید نے بسب نامرد ہونے اور جٹلائے آزادگی کے جھے کوئی کلام نہیں کیااور میں نے اس کی طرف سے ۔۔۔۔یا۔اور ندآج تک جیسا کہ میں مورثوں کی زبانی ایام ہونے سنجی ہوں جھے کوایام ہوا۔
- 1 نینب کواپ ماں باپ میں رہے عرصہ اماہ ہوا اور طلاق طے ہوئے عرصہ ایک ماہ کا ہوا ہے۔ ان
  سب صورتوں میں عدت رکھے یا ندر کھے؟ ابتر اس کی ۱۱ سال ہے یا اس سے ایک دوماہ کم اگر
  اس میں عدت کا حساب ندکر کے نکاح تافی کرایا وہ نکاح مجبور ہیں اور یہ خیال کرکے کہ مبادا اس سے کوئی
  سمی تشم کی سر پرستی اور مالی اعداد کرنے سے ہر طرح مجبور ہیں اور یہ خیال کرکے کہ مبادا اس سے کوئی
  منحل بویہ جائل ہونے سرز دہوجائے جو باعث بدنا می کا ہو تقد تافی کرایا۔ بینوا و توجو ا

## الجواب

### هو الموفق للحق والصواب

اگر کسی وقت خلوت ہوگئ ہے اوراس کے بعد طلاق دی ہے تو زوجہ پر عدت ہے۔وہ عدت میں نفقہ و سکنی کی متحق ہے۔ ﷺ نکارِح نانی بعدا نفضا نے عدت ہونا چاہئے۔ قبل انفضائے عدت باطل ہے۔ ہدا یہ میں بعد ذکر خلوت مجبوب وغیرہ ہے:

وعليه العدة في جميع المسائل 1

(ترجمہ:ان تمام مسائل میں اس کے ذمہ مدت ہے)

نيزاى مل ہے:

و اذا طلق الرجل امراته فلها النفقة و السكنى فى عدتها رجعيا كان او بائناماً (ترجمه: خاوند جب الم ي يوى كوطلاق دي تو عدت كاند رنفقه اور سكونت حاصل كرناعورت كاحق بطلاق خواه رجعي جوما بائن)

الله الرعورت كويض ندآيا بوقو عدت ثمن ماه بيم اليدهل بي)

و ان كانت ممن لا تحيض من صغر وكبر فعدتها ثلاثة اشهر و كذا اذا بلغت بالمن و لم تحضي

﴾ (ترجمہ: اگر عورت المی ہوجس کو کم عمری یا بدھا ہے کے باعث بیف ندا تا ہواس کی عدت تمن ماہ ہے۔ اور ای طرح اس عورت کا تکم ہے جوتر کے اعتبارے بالغ ہولیکن اسے بیض ندا تا ہو)

> والله اعلم بالصواب ماجز محمد دمغمان فی عنه مفتی واعظ جامع مسیمآگره

۲۲ نمبر هاقاء

#### 00000

ا الهدایه ج۲ ص ۳۲۲ شرکت علمیه ملتان الهدایه ج۲ ص ۳۲۳ شرکت علمیه ملتان الهدایه ج۲ ص ۳۲۳ شرکت علمیه ملتان

# ﴿ فَتُو كُلُّ بِمِرِ ..... 225﴾

مدعمان مصدرالدين ومساة رياضي ساكن حلقه مالي مندي\_

الانمبر والالعطالق المغراه

#### خلاصة فيطلة شرعى

بموادبه حسين بخش الله بخش الداد حسين معدالله لا بو قاضى على بخش چود ہرى محمد بخش شیخ خبراتی و ما فظ حسام الدين محمد بخش رحيم بخش عبدالرحيم وافظ عنايت حسين صاحبان

مسمی صد رالدین تو ہر پر ریاضی بنت اللہ بخش نے بدوئوی تر گار جوئ کیا کہاس نے جھے کوز بانی اور تحریر کی طلاق مغلظہ دے دی۔ عبر میر ااور اسباب جہنر اس کے پاس ہے۔اور جو پچھ عقوق اور دفتر میری کا فیصلہ شرگ ہونا چاہئے۔

مفتی نے موقع پر بیان صدرالدین پر نصیرالدین شوہرِ مساۃ ریاضی کالیا۔ بیان کیا کہ کہ دیمبر<u>ہےا۔</u> بروز منگل میں نے تمن طلاقیں دے دیں۔ کیوں کہ میری ہمیشہ عدول تھمی کرتی رہی اس کی اشیامیرے پاس حسب ذیل ہیں۔

ظروف دیگئی ڈھکنا کوٹہ کٹورہ کف گیڑ پاٹک شکتہ بان ڈیورٹفرنی بالیاں آٹھ عدد گلنوں ایک چوٹیاں دست چارعدڈ جوٹن دوعد ڈیملییر دی عدد اور میر امپر شرگ ملغ ۱۰من کا ہوا ہے وہ بھی میر سے ذمہ زر ہے۔

> میرانکاح قاضی قمرالاسلام نے پڑھایا تھا۔ س کے پاس میرلکھا ہوا ہے۔ میرانکاح قاضی قمرالاسلام نے پڑھایا تھا۔ س کے پاس میرلکھا ہوا ہے۔

#### بيان مسماة رياضي بنت الله بخش

میرانگا حدد دالدین پرنصیرالدین ہے دی بری کاعرصہ ہوا کہ ہوا تھا۔ اس نے جھے کو بلاقصور طلاق دے دی۔ میرا اسباب جوصد دالدین نے لکھا ہے میں دوبالی اور دوانگوٹھیاں چاندی کی فینتی ایک روپیہاور

توشك رضالي تكييواستعال عظم بوكل \_

جھے کو کوئی کپڑا شوہرنے نہ دیا۔ کھانا میکھ دنوں اپنا اور پکھ دنوں اس کا کھایا۔ میرا مہر شرع محمد می تھا۔ حاضرین نے کہا کہ مہر شرق بہاں بتیں ۳۴ روپیہ آٹھ آنے ہوا کرنا ہے۔ ریاضی بیگم نے اس کاافر ارکیا کہ اس فقہ رتھا۔

مَّرصد رالدین کے والد نے جھے کوآٹھ بالیاں طلانی اور گلے میں تو را اور بٹن اور بانہوں میں چائدی کی اور بارہ چوڑیاں ہاتھوں میں۔ ہوگی آٹھ چائدی کی۔ پیر میں چھاگل۔جما تُجمر دوعدد۔ چوڑیاں چار۔ یہ سب زیور جھے کو بہنایا تھا۔ یہ سب دلایا جائے۔

مسمی صدرالدین شوہرے دریافت کیااس نے کہامیرے باپ سے دریافت کیا جائے جھے کواس کا حال مطوم نہیں نصیرالدین اس کے باپ نے کہا کریہ چیزی مستعادین نے پہنا دیں تھیں۔ پھرا نا رکیں۔ حال مطوم نہیں نے پہنا دیں تھیں۔ پھرا نا رکیں۔ اس کو بہنہیں کی تھیں۔ حاضرین نے کہا کہ دبین کو جواشیاء پہناتے ہیں وہ ملکیت اس کی سجھتے ہیں۔ اور مسماق ریاضی نے جیز کا سامان چارتہوا رکارہ پیڈسال جوڑا بحیدیمات کا بھی مطالبہ بذمہ شوہر بیان کیا۔

#### ضميمه بيان نصير النين وصدر النين

ہم نے بیز بورمستعار پہنایا تھااور سم بینی ہے گہ مستعار پہنا تے ہیں دوبالی اورا گوشمیاں اس کی میں ۔وہ ہم دے دیں گے۔اور تمام حاضرین نے بعد بیان کے بالا تفاق کہا کہ اب جو تکم شرع شریف کا ہوگا اس پڑمل درآ مدکریں گے۔

### الجواب

#### خلاصه

بعداستماع بیانات فریقین و حاضر یمن جلسه حسب حکم شریعت ہرسہ طلاق کا داقع ہونا بیان شو ہراور اقر اید عیدے اور تحریر شو ہرسے نابت ہے۔ فریقین میر شرکی کے مقر ہیں۔ اور شو ہرنے علاوہ اشیاء کے خود اقر ارکیا تھا۔ حسب بیان مدعیہ دوبالی
اور دوانگوشیاں بھی اپنے پاس ہونا بیان کیا۔ ور جواشیا وبطور تحفہ زوجہ کے پاس آئیں ان کا استعال اس نے
کیا۔ کھانے پینے کی اشیاء اس کے استعال میں ہیں۔ اس کا کوئی حصہ شو ہر کے پاس نہیں اور نہمکن ہے کہ دس
برس تک باتی رہیں۔ اب بمقابلہ صدرالدین وضیرالدین زیور مستعار کا جھڑا رہا۔ جس میں صدرالدین وضیر
الدین مستعار کہتے ہیں۔ اور دعیہ طلبت کا ظہار کرتی ہے۔ اور رہم یہ بے کہ یہ وزیرات جوزیوریا نعود دیا جاتا
سے وہ زوجہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ بعد کی سال ہوا ہے کہ سماۃ کوزیور پر بنایا تھا اور پھروا کی لے ایا۔ اہذا ہو جہ
انکار مطابق تھم

🖈 💎 البينة على المدعى و اليمين على من انكرط

(ترجمہ: کوائی پیش کرنامی کے ذمہ ہے اور سم افکار کرنے والے کے ذمہ ہے)

صدرالدین وضیرالدین سے حلف لیا گیا ہردو نے حلف سے انکار کیا۔ پس

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ال

(تر جمہ: طلاق رجعی جس کے بعدر جوع ہوسکتا ہے دو دفعہ ہے۔ پھر روک لینا ہے بیوی کو نیکی کے ساتھ یا جھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ)

کے مطابق شو ہر رہر مرادا کرنا واجب ہے اور جواشیا وُقر کی وظر وف و پاٹک وغیر واس کے پاس ہے اس کو واپس مساق ریاضی کو دے دے۔

اور دوبارہ دفتر عب تک اس کی مال نکاح ٹانی نہ کرے سات ہرس دفتر کی ہر ورش کر سکتی ہے۔
 بمطابق تھم حدیث:

الجامع الصغير مع شرح فيض القائير ج ٣ - ص ٢٢٥ مطبوعه ١٥ المعرفت بيروت

القرآن الحكيم: مورة المقرة: آيت ٢٢٨

مالم تنزُّو جيءً –

الله مرفداس كا فيمة والديعن صدرالدين رب كالبعدسات برس كدفتر جبراً باب كودلاني جالى كى ما عليه الفتوى م

العدتين فيض إدر عبونے كے مساة كوافقيار ب كه عقد نانى اپناكر سيان كر ب مسمى صدرالدين شو ہر نے بيد كہا كہ ايام عدت كے مرفد كوبھى ميں دے دوں گا۔ اگر چهاس كالزوم نثر مانہيں مَّرتيم ما واستحبابا جائز ب البندا بذمة شو ہرعلا و همرف كه دفتر كے ايام عدت كا بھى ما كه بوگيا۔ عبر واسباب و نفقة اداكر سيا ضانت دے د بيا كما كنده كوبى فيا كہ بوگيا۔ عبر واسباب و نفقة اداكر سيا ضانت دے د بيا كما كنده كوبى فيا دند ہو۔

فیصلہ شرگ تمام حاضرین کو اور فریقین کو سنا دیا گیا۔جلسہ برخاست ہوا اب فریقین کو اختیار ہے خواہ فیصلہ شرگ پر پابندی کریں خواہ دروازۂ عدالت کھلا ہوا ہے وہاں با ضابطہ رجوع کریں۔اصل پرنشان (انگوٹھا) ہردو لئے گئے۔واللہ اعلم بالصواب و عندہ ام الکتاب

كتبدنا كمفتى السيدمجمه اعظم شاه ففرله

#### 00000

#### مل معديث إك كالك هم بالإركام ويث يول ب

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد الله بن عمر أن امر أه قالت یا رسول الله ان ابنی هذا كان بطنی له وعاء وثنیی له سقاء و حجری له حواء وان آباه طلقنی و آزاد آن پنر عه منی فقال رسول الله عَنْ الله احق به ما لم تنكحی .

(ترجمہ حضرت عمر و بن شعیب زمة الشطیجا بے والد باورو وان کے داوست عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنجا ب داوی بین کرایک عورت نے دربار نبوی عمر عمر ش کی میسر ابیتا ہے میر ارسٹ اس کی تفاظت کار تن میر بیتان اس کو سیراب کر نے والی مشک اور میری گووا سے اپنے اندر سمیت کرد کھنے والی تھی۔ اس کے باپ نے جھے طلاق وے دی ہاورو واسے جھے سے چھینا جا بتا ہا س برنی کر میسندہ نے فرمایا تم اس کی زیادہ اس کی زارہ و جب تک تم نکاح زکرلو)

ا زجاجة المصابيح جلد ۲ صفحه ۵۵۳٬۵۵۲ مطبوعه حيدر آباد دكن

مشكوة المصاييح صفحه ۲۹۳ مكتبه امداديه ملتان

III منن أبي داؤ د جلد ا صفحه ا ۳۵ مكتبه امداديه ملتان

شركار و فر ح

......

# ﴿ نُوَىٰ نِمِر ... 226﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس سئلہ میں کداگر ایک شخص مسلمان بھبیر پڑھ کر بندوق سے کی طال جانور کا شکار کرے اوروہ جانورز مین پر وکنچنے سے یا اس شخص کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بی بضر ب بندوق مر جائے و کیاوہ جانورطال ہوایا حرام؟

ساكل: عطاءالله تغانه كرحل شلع مين يوري

### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

جود کارماد ل تیر یا برچی کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بسسم اللہ کہ کرتیر یا بر چھایا ایمی چیز جود کار کوزنمی کردے اور شکار کے پاس کینیخے تک وہ شکار مرجائے آواس کا کھانا بلا تشکف حال ہے۔ اورا گرکسی ایمی چیز ہے بسسم اللہ کہ کرشکار کی جائے جو بوجہ اپنے تقل کے کھال کو بھاڑ دے اوراس کے صد مدے شکار مرجائے نہ کہاس کی دھار اور تیزی ہے زخمی ہوتے اس کا کھانا بموجب فا ہر الروایة وقول مفتی بہ قطعا حرام ہے۔ یہ کی فیم آگر دھار دار چیز ہے زخمی ہوا اور شکار کے پاس کینچنے تک شکار ندم ہے پر زخمی کردیے ہے شکاراس وقت عالی ہوتا ہے جب باقاعدہ فرخ کر لینے ہے بھرنام ہو۔

کما فی الدرالمحتار المطبوعة (مع) الشامی فی المصر فی صفحة ٣٣٣ من الجز الحامس
و اذا ادرک المرسل أو الرامی الصید حیا بحیاة فوق ما فی المذبوح ذکاه وجوبا
و شرط لحله بالرمی التسمیة و لوحکما کما مرو شرط الجرح لیتحقق معنی الزکاة ا
(ترجمہ: اگر شکاری جانورکوچوڑ نے والے یا تیرچیئے والے نے زند وپالیا اوراس ش است زیا دوزندگی پالی
جاتی ہے جو فریح شدہ جانور ش پالی جاتی ہے تو واجب ہے کہاس کوفی کرے اوراس کے حال ہونے کی

ا الدر المختار مع رد المحتار : اجلد ۱۰ : صفحه ۵۳٬۵۳ مطبوعه دار احیاء الدراث العربی بیروت

شرط یہ بے کہ تیر بسسے الله پڑھ کر چلایا گیا ہوا کر چہوہ حکما بی پڑھی ہو۔ جس طرح پہلے گذر چکا ہے۔ اور ذخی ہونا شرط ہے تا کہ ذرج ہونے کی حقیقت تا بت ہوجائے )

قال الشامي رحمه الله

قوله شرط الجرح فلو دقه السهم لم يوكل لفقد الزكاة أ

(ر جمہ: اگر تیرائے عرض میں لگا در تیرنے اسے ضرب کینچانی یابٹری او ڈدی او شکار کھایا نہیں جائے گا کیوں کہ فرج کرنانہیں پایا گیا)

وفيه في صفحة 333

فان تركها أى الزكاة مع القدرة عليها فمات حرم وكذا يحرم لوعجز عن التذكية في ظاهر الرواية ٢

لینی اگر با وجود قدرت کے باقاعدہ ذرج کرنے پر شکار کے پاس بھی کراگر شکار کو ذرح نہیں کیا اور شکار مرگئ یا زندہ شکار کو پالیا مربوجہ نہ ملتے چھری وغیرہ کے باقاعدہ ذرج کرنے سے ساجز رہ گیا اور شکار مرگئ تو بھول مجار اور روار میت فلا ہراس کا کھانا حرام ہوگیا۔

علی فیرا اگر بھاری کولی ہے کہ جس میں دھات بھی تھی اس کی دھارے ندم ہے بلکہ صدمہ ہے شکار کو کھا نے بیاری کولی ہے کہ جس میں دھات بھی تھی اس کی دھار دارے زخی ہو کر مرجائے گی آو بلا شبہ حلال ہو جائے گی۔
 جائے گی۔

كما في الدر المذكور في صغي ٣٣٥

او بندقة ثقيلة ذات حدة لقتلها بالثقل لا بالحد رأى لو مات لا يحل له) و ان كانت خفيفة بهاحدة حل لقتلها بالجرح و لو لم يجرحه لا يوكل مطلقاء" ـ

ول الدر المختار مع رد المحتار : جلد ١٠ : صفحه ٥٣ ٬٥٣ مطبوعه ١٥ احياء الحراث العربي بيروت

ی الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۲ مطبوعه تار احیاء التراث العربی بیروت

<sup>🖔 🖰</sup> الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۵ 💎 مطبوعه تار ۱-جیاء التر اث العربی بیروت

(ترجمہ: یا بھاری کولی جس میں دھار بھی ہواس سے کیا ہوا شکار حرام ہے کیوں کراس کولی نے شکار کوائے ہو جھ سے مارا ہے ندکہ دھارہ ۔ اوراگر کولی بلکی ہواس پر دھار بھی ہوتو اس سے کیا ہوا شکار طال ہے کیوں کراس نے اسے ذخم سے آل کیا ہے اوراگر کولی نے اسے ذخی ندکیا ہواوروہ مرجائے تو بہر حال ندکھایا جائے گا)

اورزهم من بيترطب كرخون بهد نكل\_

كما في تلك الصفحة

و شرط في الجرح النماء 1

(ترجمہ: زخی کرنے میں شرط یہ ہے کہ وہ خون بھی تکالے )

بناءعلیه علامه شامی صفحه ۳۳۵ سطرا در مختار فد کور ش تحریر فر ماتے میں

و لا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هو باحراق و الثقل بو اسطة اندفاعه العنيف اذ ليس له حد فلا يحل وبه افتى ابن نجيم (مصنف البحر الرائق والاشباه). ٢

(ترجمہ: اور پہ تھیقت تخی نہیں ہے کہ سیسر کی کولی سے زخم جانے یا اس کے بو جھ کے باعث ہوتا ہے اس لیے کہ شدت کی تیزی سے چلتی ہے کیوں کہ اس میں دھار نہیں ہوتی اہد اس سے کیا گیا شکار طال نہیں ۔ ابحر الراکق اور الا شاہد النظارُ کے مصنف علا مدائن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہی تو ی دیا ہے)

لینی چونکہ بندوق کی کولی کا زخم بوجہ تو تو خرب (اور) جلانے کھال کے بلاشہ ہونا ہے لہذا کولی اور حجر ہ کا شکارا گرم جائے اور با قاعدہ فرخ نہ کیا جائے ہرگز حلال نہیں ہونا اور بلاشبداس کا کھانا حرام ہے۔ حورہ العبد الراجی

محدد بدارعلى الرضوى مفتى جامع مسجد اكبرآباد

ول المو المختار مع ود المحتار :جلد • 1 :صفحه ۱۵مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

<sup>📜 💎</sup> المتر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۵مطبوعه ۱۵ احیاء التراث العربی بیروت

﴿ نُوَىٰ نَبِر ... 227﴾

سوال

اگرایک غیرمسلم یا ہند و جو تعبیر مجوز کا شرع محمدی پڑھ کر بندوق سے شکار کرے حال جانور کا اوروہ جانور مرجائے اور حال کسی مسلمان کی چھری ہے نہ ہو سکے قوجانور حال ہوایا حرام؟

الجواب

اللهمرب زدنى علما

مشرک کا کیا ہوا شکار خوا دہسسم اللہ کہ کرتیر یا ہر چھایا بغیر ہم اللہ کے ہر گر حال آئیں ہونا ہے اس واسط شکار حال ہونے کی شرط شکاری کا مسلمان ہونا شرط ہے کہ ما ھو ظاھر من تتبع الکتب الفقھية

> حوده · العبدالراحی دیمة رسالقوی ابوته همه دیداری الرضوی الحقی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

# ﴿ نُوَىٰ بُمِر ... 228﴾

سوال

براوغیره بنام غیراللدد ساور بوقت فرج الله اکبر کیلو کیاتهم ہے؟ اور تغیر مااهل لعید الله به کیا ہے؟ ۔ اور اگر پہلے نیت کچھ ہواور پھر نیت بدل گی اور فرج کیا تو کیا تھم ہے؟۔ خلاصہ جواب شافی دیا جا ہے۔ ۔ در اگر پہلے نیت کچھ ہواور پھر نیت بدل گی اور فرج کیا تو کیا تھم ہے؟۔ خلاصہ جواب شافی دیا جائے۔

سائل: ملااحمدخان فیروز پور - ملاحسین ابوانتجار ۱۳۱۷ بل ۱۹۱۹ء

الجواب

هو المصوب

(فِنْ كَرِنْ مِلْ فِواها كَ مِينِيت بِ كَمَاسِ كُوفِنْ فَلَالِ بِهِمَ كُمِ مِنْ كَلَةَ مِيرَامِ بَوَكَمَا خُواها سِ بِهِ اللهَ اكبر كهاجائ - الأوراكرية نيت بِ كماس كركوشت بُوست كاثواب إدّوت فلال كمنام بِه بوكَ توبيطال ب--

تغیرما اهل لغیر الله نیمًا پریش ہے۔قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة و قصد بذبجها التقرب الى غیر الله صار مرتدا و ذبیحة مرتدع

(ترجمہ: علاء نے فرمایا اگر کمی مسلمان نے کمی ذیجہ کوؤئ کیا اور فرج کے وقت اللہ تعالی کے سواکسی اور کے تقرب کی نیت کی تو وہ شخص مرتمہ ہوگیا اور اس کے ذیجہ کا تھم مرتمہ کے ذیجہ کا ہے)

🖈 کیعنی مسلمان فریح اس نیت بر کرے کہ خون بہائے گاا تو اب فلاں کوایصال کرے گا اور بھا جوں کو دوں

مل اسل لين مريقظ يراح نبي جاسك لبندا الدازوم لك ي

ال تفسیر بیشاپوری جلد صفحه مطبوعه

گا ورخون بہانا خالص اللہ کے واسطے ہے تو مغما نقہ بیس حلال ہے۔اورخون بہانا فلاں کے نام پر ہے تو بے حرام ہے خوا دبست مللہ کہ کر ذرج کر ہے۔

اوراً گراول نیت اخیر الله باور پھر نیت کو بدالاتو آخر میں نیت کا شبار ہوگا اور فربیج ہوال ہوگا۔

چنا نچہ حاشیہ زبد قالنصائح میں ہے۔ کیکن آگر کسسے جانبور را الح یا۔

اور مثال یہ ہے کہ کوئی ہندو ہوئی کا بحرا مسلمان سے فرج کرائے تو وہ آگر چہ ہم اللہ کہہ کر فرج کر کے گر وہ حرام ہے۔ کیوں کہ دراصل اس کی نیت ہوئی کی نڈر ہے۔ ای طرح شیخ سمدواور میاں دین کے بحرے کا تھم ہے۔ بوجہ نیت اللہ حرام ہے۔ حدا خلاصة التحقیق فی ہذا المقام ہے۔ بوجہ نیت اللہ حرام ہے۔ سام اللہ علم شاہ تفی عنہ المنتاح اللہ علم شاہ تفی عنہ اللہ علم شاہ تفی عنہ اللہ علم شاہ تفی عنہ

00000

Ŀ



﴿ نُوَىٰ نَبِر ... 229﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین ایک شخص گائے یا مجھڑا قربانی کرنا چاہتا ہے۔ آیا جانز ہے یا ناجا مز ہے ؟اورا یک گائے ٹیں کے (کتنے) شریک ہو سکتے ہیں۔

سائل: ولايت خان ازاعما د پورشلع آگره ۲۱ د تمبر ۱۹۳۷ء

### الجواب

اللهم رب زدني علما

قربانی اونٹ کائے انتل کرئ سب کی ہوتکتی ہے۔ گراونٹ یا چے سال سے کم نہ ہواور کائے انتل یا بھینس خواہ بھینسادو ہرس کی تمریبے کم نہ ہواور بکرا کم بھیڑ مینڈ ھا ڈنبہ ایک سال سے کم نہ ہو۔ کمانی الہدایۃ

والا ضحية من الابسل والبقر والغنم و يجزى من ذالك كله الثني الاالضان فان الجذع منه تجزي ا

چنانچ برايش ہے:

......

والجذع من الضان ما تمت له سنة اشهر والثني منها ومن المغر ابن سنة و من البقر ابن سنتين و من الابل ابن خمس سنين .!

(تر جمہ: بھیڑا ور دنبہ سے جذر گوہ جانور ہے جس کی تمر چھاہ پوری ہو پی مواور تن مجیڑ دہنے اور بکری سے وہ ہوتا ہے جو سال کا ہو۔ اور گائے ہے تن وہ ہوتا ہے جو دو سال کا ہو۔ اور اونٹ ہے تن وہ ہوتا ہے جو پانچ سال کا ہو۔)

اور برئ بھیڑ کرامینڈھا فظایک آدی کی طرفے ہوسکتا ہے۔

اورگائے تک اورکا کے تکل اونٹ اُوٹنی میں ایک سے سات آ دگی تک بنیت قربانی تثر یک ہو سکتے ہیں ہم اس میں ہے:
ویذبح عن کل واحد منہم شاة او یذبح بقرة او بدنة عن سبعة ال

(ترجمہ: اور فرخ کرے ہر قربانی کرنے والے کی طرف سے ایک بکری اور اونٹ یا گائے سات آدمیوں کی طرف سے فرخ کرے)

الله اور بلانیب قربانی ممانے کھلانے کی نیت سے اگر ایک بھی حصہ دار تر یک ہوگا کسی کی بھی قربانی در سے اگر ایک بھی قربانی کی بھی قربانی درست نہ ہوگا کسی کی بھی قربانی کا کوشت ہرا کے حصہ سے درست نہ ہوگا ہے۔ مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے درست احباب کواورا کی خود کھائے۔

اور قربانی دالے کوائے خرچ کے داسطے کھال بیچنا کروہ ہے۔ صدقہ کرنے کی نیت سے بیچے تو جائز ہے۔ البندر گوا کرائے واسطے مصلی و فیرہ بنا سکتا ہے۔

حوده :العبدالراجی رخمة رسالقو می ابوجمه شحد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

#### 00000

الله الهداية: جلدك صفحة ١٢٢ مطبوعة ١٥١ قالقرآن والعلوم الاسلامية كراجي

. الهداية: جلدك صفحة ١٥٠ مطبوعة ادارة القرآن و العلوم الاسلامية كراجي

﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 230﴾

سوال

قربانی کی دنیاتحر برفر ما کیں۔

محمداسلام خان تبصه ثمس آباد شلع آگره

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علماً

> > قيل قرباني

إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين المراري المراركين المراري المراي المراري المراري المراري المراي المراري المراي المراري المراري المراي

ان صلائى ونسكى محياى و ممائى ل قد رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين ٢

(ترجمہ: بلاشبری نماز قربانی زندگی اور مرنا اللہ تعالی کے لیے ہے جوسارے جہانوں کاپروردگار ہے۔ س کولی شریک نہیں ہے۔ جھے اس کا تکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں) حورہ العبد الراتی رحمۃ رہالقوی ابو تکر تھر دیرار طلی الرضوی المخی مسید جامع اکبرآباد

ل القرآن المجيد: صورة الاتعام. آيت: 29

۱۹۳٬۱۹۳: سورة الانعام. آیت:۱۹۳٬۱۹۳

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 231﴾ سوال

کیا فرماتے میں علمائے دین اس مئلہ کے بارے میں کہ قربانی (کے کوشت اور کھال) کوقر بانی کرنے والاخو فروضت کرکے کسی کودے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو ایک شخص کو یا کی شخص کو؟

محمداسلام خان قصبه شمس آبادشاج آگره سازی الجبر ۱۳۳۳ه

# الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

جس طرح قربانی کے کوشت اور کھال کواپنے اور اہل وعیال کے فرج میں لاسکتا ہے قربانی کے کوشت

یا کھال کو چھ کراس کی قیمت کے در حموں کواپنے اور اہل وعیال کے فرج میں نہیں لاسکتا۔ اس واسطے جمہور فقہا
تحریر فرماتے ہیں کہا پنے یا اپنے اہل وعیال کے فرج میں لانے کی نیت سے قربانی کی کھال کا پیچنا کروہ ہے اور
نا جارز۔ اور اگر بہ نیت تھمد ق علی الفقراء بیجی چو تکہ بہ نیت صدقہ بیچنا اور صدقہ کرنا بھی عبادت ہے بلا تکلف جائز
ہے۔ فواہ چھ کراس کی قیمت ایک مسکمین کودی فواہ زیادہ کو۔

چنانچ فاوی مالگیریه میں ب

ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله واللحم بمنزلة الجلدفي الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به الا بعد الا ستهلاك و لوبا عها بالدراهم ليتصدق بها جازلانه قربة كالتصدق كذا في التبيين وهكذا في الهداية و الكافي 1

Ŀ

(ترجمہ: قربانی کی کھال اس کے فروخت نہ کرے کہ اس سے حاصل شدہ رقم اپنی ذات یا اپنے اہل وعمال پر خرج کرئے اس کا کوشت مستح قول کی روسے کھال کے قائم مقام ہے لہذا اس کوالی چیز کے وض فروخت نہ کرے جس سے مرف استہلا کے بعد فائد واٹھایا جاسکتا ہے۔ اگر اسے دائج الوقت نفذی کے وض فروخت کرے جس سے مرف استہلا کے بعد فائد واٹھایا جاسکتا ہے۔ اگر اسے دائج الوقت نفذی کے وض فروخت کیا تاکہا س قم کھمد قرکر ہے تو یہ جائز ہے کہ ول کے صد قرکر نے کی ما تعدید بھی عبادت ہے تیمین ہوائے کافی )

احماب کواورا کی حصہ (تبالی) خودر کھے۔

احماب کواورا کی حصہ (تبالی) خودر کھے۔

حوده · العبدالراحی دهمة ربالقوی ابدهم محد دیداری الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د



سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے وین درج فیل مئلہ کے بارے میں۔ کقر بانی کی کھال کی قیمت مسجد میں لگ سکتی ہے انہیں؟ اگر لگ سکتی ہے تو کس طرح؟ محمد اسلام خان قصبہ میں آباد مناح آگرہ

الجواب

تميزا ببسمالة الوحمن الوحيم

اللهمرب زدنى علما

مبحد میں کھال کورنگوا کربطر بن مصلی دے سکتا ہے گر بعد فروخت اس کی قیمت مبحد میں یا کسی فریب کے فن میں کھال کورنگوا کربطر بن مصلی دے سکتا ہے گر بعد فروخت اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ صدقہ میں کسی کوما لک بنانا ان دراحم کا شرط ہے۔ فظ

حود ۵ · العبدالراجی دنمة ربالقوی ابوجمه محدد بدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآ با د

.....

﴿ نُوَىٰ نُبِر ... 233﴾

سوال

قربانی کے پیڑوں کاروپیہ مجد کی قمیر میں لگا سکتے میں انہیں؟ بینوا توجووا سائل: حاتی محبداللہ سوداگر دیا ست لال گڑھ مشلع بلاس پور موداگر دیا ست لال گڑھ مشلع بلاس پور

الجواب

وهو الملهم للحقو الصواب

اگر مالک چم کی مسلمان کودے دے اور وہ فروخت کرکے لگائے تو جائز ہوگا اور جو مالک خود فروخت کرکے قیمت لگادے تو کروہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ماجز محمد رمغهان فی عنه مفتی واعظ جامع مسجمآ گره مورخه ۲۷ نومبر ۱۹۱۵ و

سوال

جب قربانی کاچر ادوست احباب کودیتا جارز ہے تو قیت اس کی بھی دے دیتا جا سر ہوگا؟۔

الجواب

چڑ ہاھینہ دے دینا درست ہے۔ اور قیمت اس کی مالک کو مال خبیث کا حاصل کرنا ہے۔ لہذا وہ فریا ء ومساکین کو دیں۔ دوست احباب کو خبیث مال دینا کروہ ہے۔

﴿ نَوَىٰ بَمِر ... 235﴾

سوال

حصد گائے میں تقیقہ درست ہے یا نہیں۔ اور بعد فی گائے کے اگر جھے مقرر کئے جا کیں تو قربانی ہوجائے گی۔

### الجواب

جوشرا لطاقر ہائی کے میں وہی عقیقہ کے میں۔گائے کے حصہ میں عقیقہ درست ہے۔اوراگر جانو رقر ہائی کا فی کے کیا اور پھر حصہ مقر رکر ہے قو جائز نہ ہوگا۔ کیول کہ اول سے نیت تقر ب کی نہ ہوئی جوضر وریات قر ہائی سے ہے۔صرف ذبیحہ کا تھم ہوجائے گا۔

كتبه ألمفتى السيدجمراعظم شاه غفرله

﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... - 236

نوث: سوال دستياب نبيس جوا\_

الجواب

وهو الموفق الصواب

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں صاحب قربانی غنی ہوخواہ فقیر جب قربانی کی نیت سے ترید چکا اورایام قربانی ندر بے تو اس پر لازم ہے کہ اس قربانی کو زندہ کسی مسلمان بختاج کو دید ہے۔اوراگر باوصف گزر جانے لام قربانی کے ذرج کر بیٹھا ہو آ اے کھاناغنی کونا جائز ہے بلکے فقیر کوصد قد کردے۔

كما في الجلد الخامس من الشامي في صفحة ٢٢:

و فى البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذالم يضح بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كا لفقير بلا خلاف بين اصحابنا فان محمد اقال و هذا قول ابى حنيفة و ابى يوسف و قولنا و تمامه فيه و هو الموافق لما قد مناه آنفا عن غاية البيان و على كل فاظاهر انه لا يحل له الاكل منها اذا ذبحها كما لا يجوزله حبس شىء من قيمتها.

(ترجمہ: البدائع میں ہے۔ قربانی کے لیے بھری خربیدی گئی اے فرخ ندکیا جاسکا یہاں تک قربانی کا وقت گذر گیا تو فقیر کی مانند امیر بھی اے زند مصد قد کردے۔ اس میں ہمارے اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں کدامام محد رحمة اللہ علیہ نے فرمایا بھی امام اعظم ابوحنیفہ رحمة اللہ علیہ امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ اور

را رد المختار: جلد ۵ صفحه ۲۲۹ مطبوعه مکتبه رشینیه کوئته

ہارا قول ہے۔اس کی پوری بحث ای کتاب (بدائع) میں ہے۔اور بیاس جزئیہ کے موافق ہے جوہم نے تایہ البیان سے نقل کر کے کچھے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ بہر صورت ظاہر بھی ہے کداگر (قربانی کے دن گذر جانے کے بعد)اس کو ذرج کر ہے تاہد اس کا کھانا اس کے لیے جا رہبیں۔ای طرح اس کی قیمت کا مجھے حصدا ہے پاس روک کرد کھنا جا رہبیں ہے)

حوده · العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوتمرمحمد دیدارعلی الحنمی المشهد ی لرفتی فی جامع اکبرآبا د





# ﴿ فَتُوَىٰ ثَمِيرِ .... 237﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کرزید نے بحالت خلوت اپنی زوجہ سے باصر اربیکیا کہ میر سے قدمہ جو تیرا میر لازم ہاں کو معاف کرد سے لیکن اس کہنے میں الفاظ تو تو این و تہدید نہ تنے ۔ زوجہ کو بعید فات اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ میں معافی میں ہوں تو شو ہر جھے کو این اوضر رہ بنچاد سے گا۔ اس خیال سے اس نے اس وقت الفاظ صرف زبان سے اداکر دیئے لیکن دل میں معافی میر پر ہرگز راضی نہ تھی۔ خیال سے اس نے اس وقت الفاظ صرف زبان سے اداکر دیئے لیکن دل میں معافی میر پر ہرگز راضی نہ تھی۔ چنا نچہ دوسر ے وقت عورت نے اپنے عزیز اقرباسے اس بی طرح بیان کیا۔ پس الیکن صورت میں عند الشرع معافی میر مانی جائے گی انہیں؟

سائل:فخرالدین\_مرادآ با د ۱۹تنبر۱۹۱۹ء

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الموفق للصواب

ا کہ مطلقاً دیون کی معافی بالاکراہ سی خبیں اور مربھی خبلہ دیون واجبہ ہے۔ اہذا یہاں بھی صورت اکراہ غیر معتبر ر کی ۔ غیر معتبر ر بے گی۔

قال في الدر المختار

لايصح مع الاكراه ابراء مديونه 1

(ترجمہ: اکراہ کے ساتھا ہے مقروض کقرض ہے یری قراردینا درست ٹارند ہوگا)

فتم كى مفرت كاند ميشه و كي الفاظ تهديد وتخولف كي خروري نبيل \_

چنانچدر مخارش ب:۔

امر السلطان اكراه و ان لم توعده ا

(ترجمه: بادشاه كاحكم اكراه شار بونا باكر چدده و مكى ندد )

ثم قال ناقلا عن البزازية

🖈 🔻 والزوج سلطان زوجته فتحقق منه الاكراه 🏅

اس بعلامہ تنائی جوی کا سلطان ہوتا ہے۔ لہذا اس کی جانب سے اکر اوٹا بت ہوجائے گا) اس بیعلامہ تنائی تحریر فرماتے ہیں:۔

قلت فيظاهر قولهم الزوح سلطان زوجته انه متحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه الضرور٣

(ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ فقہاء کا یہ کہنا کہ فاوندا پنی ہوی کا سلطان ہوتا ہے اس کا فلا ہر نتیجہ یہ ہے کہ فاوند کے صرف تکم کے ساتھ اکراہ ٹابت ہوجائے گابشر طیکے تورت اس کی طرف سے فقصان تینیجے ہے ڈرتی ہو) پس چونکہ ذروجہ نے بحالتِ خلوت زوج کے اصرار با ند بھ کہ معاف کر دیا تھا ور نہ تھی تھے۔ وہ راضی زجمی لہذا معاف نہیں ہو۔

حوده :العبدالمسكين فخرالد ين احد شدن عدرسه ثنابى

الدر المختار مع رد المحتار: جلد 9 صفحه ۱۵۸٬۱۵۸ مطبوعه بيروت

۳. الثر المختار مع رد المحتار : جلد ۹ صفحه ۱۵۸ مطبوعه بيروت

٣٠ الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٩ صفحه ١٥٨ مطبوعه بيروت

## بسم الله الوحمن الوحيم

المنظم ال

#### كما في الدرالمختار :

ان عقود المكره نافذة عندنا والمعلق على الرضا و الاجازة لزومه لا نفاذه اذا للزوم امر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال قلت والضابط ان مالا يصح مع الهزل ينعقد فاسدا فله ابطاله و ما يصح فيضمن الحامل!

(ترجمہ: اکراہ شدہ فض کے معاملات ہمار سے زدیک نافذہ و تے ہیں ۔لیکن ان کا لازم ہونا رضا اور اجازت کے ساتھ معلق ہیں ہے۔ کیونکہ کی معاملہ کا لازم ہونا اس کے ساتھ معلق ہیں ہے۔ کیونکہ کی معاملہ کا لازم ہونا اس کے نفاذ کے علاو امر ہے۔جبیبا کہ امام این کمال نے اس کو نابت کیا ہے۔ اور اس بارے ہی ضابطہ یہ ہے کہ جو معاملہ بنسی خاتی معاملہ بنسی خاتی فاسد طور پر منعقد ہوجانا ہے تو اسے اکراہ کے بعد باطل کرنے کا اختیار ہے۔ اور جو معاملہ بنسی خاتی ہیں ہمی صبح ہونا ہے وہ اکراہ کی حالت میں صبح ہے کیکن اس صورت ہیں اگر کرہ کا نفصان ہوتا اس مجود کرنے والافتصان کا ضائی ہوگا)

اہذا اہرا ماوں ہر مجر پر اگر محرصہ راضی رہی مبدم رلازم ہوجائے گا۔ اور اگر وہ نا راضکی ظاہر کرئے جس طرح صورت مسئولہ سے ظاہر ہے تو وہ حبد لازم نہ ہوگا اور مجر بدستور قائم رے گا۔ ہما اور تحقق اکراہ کی کم از کم ادنی صورت سے ہے کہ تحت آ وازے حاکم تکوم سے کے کہ ریکام کردے۔

كما في الدرالمختار في صفحة 89 من الجزء الحامس:

و هو (اي الاكراد) يختلف باختلاف الاشحاص فان الاشراف يغمون بكلام خشن

.....

والاراذل ربما لايغمون الابالضرب المبرح ابن كمال

(ترجمہ: اکراہ لوگوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوجا تا ہے۔ کیوں کہ معز زلوگ درشت بات سے خم ناک ہوجا تے ہیں اور کینے لوگ تکلیف دہ مار پیٹ سے بھی جھن اوقات ممکن نہیں ہوتے )

لہذا اگر شوہر نے تیور بدل کر بختی سے اصرا رکیا تھا اور قرینہ ڈر نے اور خا کف ہونے عورت کا موجو دتھا' تو بلاشبہ معاف کرنا بالاکراہ تابت ہوگا اورا گرمجت کے ساتھ اصرار تھا تو معافی پر رضا مندی تنقق ہوگی۔

> حود ۵: العبدالراجی دهمة رسالقوی ابوته همد دیدارعلی الرضوی لمفتی مسجد جامع اکبرآبا د



# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 238﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید سے کہا گیا تم داڑھی کیوں منڈوا تے ہوا یہا مت کیا کرومیا گنا ہ ہے۔ اس نے مخر وین سے جواب دیا کہاللہ تعالی خودار شادفر مانا ہے:

﴿ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون £ ﴾

اوراس کے معنی میر بیان کئے تم اپنے مگوں کو صاف کرو کلام کے پاک کے غلام معنی نداقیہ طورے لیما جماری شربیعت کا کیا تھم ہے؟ اور کیاسزا ہے؟ اور کس طریق پر اس کی تلافی ہو کمتی ہے؟

۱۱۱م بل ۱۹۱۸ء محمو دالحق کونچه حکیمان

## الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدنی علما اللهم قنا من تکفیر المسلمین و من حب المعاندین المرتدین جائے بیس کرایک مشت داڑھی رکھنا سنت رسول اللہ عبر آئے ہے۔ باومن جائے اس امریک اول و بحر دیوقت بچھنا سنت رسول اللہ عبر آئے ہیں کرایک مشت داڑھی رکھنا سنت رسول اللہ عبر آئے ہیں کا کفر ہے۔ چنانچے سنے ااا سطر ۱۳ جلد فامس بحرالرائق مطبوعہ کے باب دکام المرقدین جس ہے۔ و با سنحفافه لسنة من السنن را اُئی یکفر)
و با سنحفافه لسنة من السنن را اُئی یکفر)

را القرآن المجيد: صورة التكاثر: آيت "" ٥

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ۵ صفحه ۱۳۰ دار المعرفه بيروت

علاوہ یں آیے کلام اللہ کے ایسے غلط معنے بطریق نداق کرنا بادمف جائے اس امر کے کہاس کے یہ معنے نہیں میں اور آ یہت کلام کے ساتھ مخراین کرنا تو اس دوجہ کاصرت کفر دار تداد ہے کہ جس سے لازم آنا ہے انگار آ یہت کریمہ کا۔

﴿انه لکتاب عزیز لایاتیه الباطل من بین بدیه و لامن خلفه تنزیل من حکیم حمید ا ﴾ (ترجمہ: بلا شہریا یک تالب کتاب ہے۔ باطل نداس کے سائے آسکا ہے اور نداس کے پیچے۔ بی حکمت والے تعریف کے گئے پروردگار کی طرف سے ازل شدہ ہے)

قرآن مجید کی طرف اس حکم فتق وقجو رکی نبیت کرنا کیقر آن فرمانا ہے اپنے گلوں کو صاف کرواور کرر صاف کرو صراحثاً قرآن کو مہم کرنا ہے ساتھ امر فتق وقجو راور امرِ باطل کے چنانچے صفحہ ۳۷۳ شفا فی حقوق المصطنی مطبور صدیقی ہر کمی ہے:

و اعلم ان من استحف بالقر آن او المصحف أو بشىء منه أو سبهما او حجده او حرفا منه او آية أو كذب به فيه من حكم أو خبراو البت مانفاه او نفى منا البته على علم منه بذلك او شك فى شىء من ذلك فهو كافر عند اهل العلم باجماع يا

(ترجمہ: جان لوکہ جس نے قرآن مجیدیا سی تحریریا اس کے کسی چیز کو ہلکا جانایا ان کو ہرا بھلا کہایا اس کی تکذیب
کی یا جس تھم یا خبر کی اس بیس عراحت موجود ہواس کی تکذیب کی یا اس چیز کا اثبات کیا جس کی قرآن مجید نے
نفی کی یا اس چیز کی نفی کی جس کا اثبات قرآن کریم نے کیا اور سیسب چھے جان ہو جھ کر کیایا ان بیس کسی چیز میں
نگ کیا تو وہ اہل علم کے زدر کی اجماعاً کافر ہے)

و في صفحة ١٢٣ من الجزء الحامس من بحر الرائق

وا القرآن الكريم: سورة حم السجده: آيت ٣٢

<sup>.</sup> الشفا يتعريف حقوق المصطفى: جلد دوم٬ صفحه ۱۰۱۱ مطبعه عيسى البابي الحلبي مصر

والمزاح بالقران كقوله التفت الساق بالساق اوملاً قدحا وجاء به و قال كاسادها قا اوقال عندالكيل والوزن و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ً (أى يكفر)

(ترجمه بقرآن مجيد عنزاح كرنے علي جيئز احيا ندازے كي الشف الساق بالساق يا پائى كا پياله مجركر لايا اوركها كأسا دهاقا ياكى چيزكو مائي يا تو لئے كوقت كهاإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون عنكافر وجائے گا۔

البذا ایسے محض کولا زم بے کہ تو بہ کرے اور از سر نوتجد پیر نکاح کرے و رنہ بلا نکاح جو اولاد ہوگی وہ
 ولد الزیا ہوگی اور جنٹنی دفعہ اپنی (بوی) کے ساتھ ہم بستر ہوگا اس کا تھم زیا کا ہوگا۔

چنانچ صغمه ۱۰۰ جلداول منقيح فناوي ما مريس ب

🖈 و لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امراته ويجدد التكاح بعد اسلامه ٦

(تر جمہ: خدا کی پناہ اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی ترام ہوجاتی ہے اسلام تبول کرنے کے بعد دوبارہ اس کا نکاح کیاجائے گا)

أيضا فيه بعد السطر

المولود بینهما قبل تجدید النکاح بالوطی بعد التکلم بکلمة الکفر ولد زناء " (ترجمه: مرتد بونے اوراسلام دوبارہ تبول کرنے درمیان تجدیدِ تکارے سے پہلے اورکلمہ کفر ہو لتے کے بعد جماع سے جواولا دہوگی ڈناکی اولاد ہوگی)

حوده: العبرالراجي الوثد ثمد ديدار على المفتى في جامع اكبرآبا د

#### 00000

راً البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۱۳۱ دا رالمعرفه بيروت

المكتبة الحبيبة كوئته المكتبة الحبيبة كوئته المكتبة الحبيبة كوئته المكتبة الحبيبة كوئته المكتبة المحبيبة كوئته المحبيبة كو

ر" ايشا:

.....

# ﴿ نُوَىٰ نَبِر ... 239﴾

## سوال

كيافر ماتے إن ساطين دين متين وشرع مبين اس امريس كه غلام احمد قاديا في كا قو ال مندوجه ذيل

<u>ئ</u>ل:

﴿ الله مَا الله عنه المول ياتي من بعدى اسمه احمد كاحمداق يم بول\_

(ازالهاوبام طبع اول صغية ٧٤٧)

﴿٢﴾ مسيح موجود جن ك آن كى خبرا حاديث بن آنى بي بن بول (ازالداو بام طبع اول صفيه ٢١٥)

(معيارالاخبارصفيلا)

وس افضل مول معرودا ورجف نبيول سافضل مول-

(خطبالهاميه٣٥)

﴿٣﴾ ان قدمي على منارة ختم عليه كل رفعة

(ترجمہ: میراقدم ایے مینارہ بے جہال پر ہررفعت خم ہو چکی ہے)

(خطبيالهامية)

﴿۵﴾ لاتقيسوني باحدولا احدابي

(ر جمه: بھے کی پر قیاس نہ کراورندی کی اور کو جھے پر قیاس کرو)

﴿١﴾ میں سلمانوں کے لیے سے مہدی اور ہندوؤں کے لئے کرش ہوں۔

(دافع البلاصفية ١١)

و على المام حسين عافضل جول - 
و على المام حسين عافضل جول - 
و على المام حسين عافضل جول - 
و على المام حسين على المام حسين على المام حسين ا

﴿ ٨﴾ و انی قتبل الحب لکن حسینکم قتبل العدا فالفرق اجلی واظهر (ا مجازا تمری صفی ۸) (ترجمہ: میں محبت کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمن کے ہاتھوں قبل ہوا لہذا فرق ہوا واضح اور

میاں ہے)

(ضميرانجام آنهم صغيد٨٥)

﴿ ٩ ﴾ يبوع من كي تن داديال اور تن نائيال زنا كارتس (معاذالله)

(ضمِرانجام آئقم صغی۵)

﴿١٠﴾ يبوع من كوجموث بولتى مادت تحى\_

(ازاله صغیر۳۰۳)

﴿ ال يور من كالمجرات مريزم تقر

```
(ضمبرانجام آگفم صغید)
                                               ﴿١١﴾ ان كي إس يج دحوك كيكه درتا-
   (هيقة الوحي صغياه ٣)
                             ﴿ ٣١﴾ مِن ني بول اس امت من ني كانا مير ع الم مخصوص تعا-
                           ﴿ ١٣﴾ بَصُ الهام بوايا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
    (معيارالاخبارصغياا)
                           (ترجمه: العلوكوا من تم سبكي طرف الله تعالى كارسول مون)
                                                               ﴿١٥﴾ ميرامتكركافر ہے۔
   (هيقة الوحي صغير ١٦٣)
                                ﴿١٦﴾ ميرے منكروں بلكه مقابلوں كے پیچے بھی نمازنا جارز ہے۔
  (قناوى احديه جلداول)
      (البشرى صغيهم)
                                ﴿ ١١﴾ بصفدا نے کہا اسمع ولدی (اے بیرے بیے ن)۔
    (هقيقة الوحي صغيه ٩٩)
                                                  ﴿١٨﴾ لولاك لما خلقت الافلاك
                                        (رَجمه: الرَّبُونِهِ بِعِنا مِن أَسَانُون كُوبِيدا نِهُمِنا)
        (اربعین صغیعا)
                                              ﴿١٩﴾ ميراالهام يو ما ينطق عن الهوى
                                               (رتر جمہ: وہ خواہش سے بات بین کرنا)
    (هيقة الوحى صغيم ٨)
                                             ﴿١٠﴾ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمين
                      (ترجمہ: ہم نے تم کومرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا)
   (هنيفة الوحي صغيه ١٠٤)
                                                         (۲۱) انك لمن المرسلين
                                               (ترجمہ نے شک اور سولوں سے ہے)
   (هيفة الوكي صغيه ١٠٤)
                                              ﴿٢٢﴾ آتاني مالم يوت احد من العالمين
                      (ترجمہ:اس نے جھےوہ کھودیا جوسارے جہانوں میں کمی کونددیا گیا)
(ضبرانجام آگتم صغیرےا)
                                                    ﴿٢٣﴾ الله معك يقوم اينما قمت
                                   (ترجمه:الله تير بساته كمرًا بوكاجبال تو كمرًا بوكا)
  (ضمِرانجام آکھم۸۵)
                                         ﴿ ١٣ ﴾ بُصَحَوْمُ كُورٌ لما ي_انا اعطيناك الكوثر
```

(رُ جمه: بِ شُك بَم فِي مُ كُورُ عطاكيا)

﴿ ٢٥﴾ ش ن فواب ش ريكها كرش بوبهوالله بول رايتنى في المنام عين الله و تيقنت انى هو فخلفت السموات والارض (آ مَيْه كمالات اسلام صفي ٥٢٥٥١٣)

(ترجمہ: یس نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کا عین دیکھا اور میں نے یقین کرایا کہ میں وہی ہوں پھر میں نے آسان اورز مین بنائے )

(تأوى احديث فيرم يد سي الركي نديا باكري \_ ( فأوى احديث في ١٧ )

جو شخص مرزا قادیانی کاان اقوال میں مصدق موااس کے ساتھ مسلمہ فیر مصدقہ کا رافتہ زوجیت کرنا جارز ہے یانہیں ؟ اور تصدیق بعد تعال موجب فتراق ہے یانہیں؟۔

## الجواب

اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا ارنا حقائق الاشياء كما هي.

دعوی ندکورہ صفیہ ۱۲۷ از الداویا منبر (۱) اور دعوی سوم ندکورہ صفیہ اامعیار الا خبار علی حذا دعوی نم و دعم یا زدھم ندکورہ ضمیمہ انجام آتھم واز الداویا م اگر بہو ی سے مرا دیدگی سیمناعیسی علی نبینا وعلیہ الصلوة والسلام بیں ای طرح دعوی نبیر (۱) ندکورہ هی تھ الوی اور دعوی سیزدھم و چباردھم اور دعوی شیخ وغیرہ کفر صرح کی بیں۔ان دعووں کا مدگی اور اس کے تعم کے دعووں کی تصدیق کرنے والا بلا شبہ مرقد اور کافر بیں۔ چنا نچے صفحہ بیں۔ان دعووں کا مدگی اور اس کے تعم میں ہے۔

و لو قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پيغمبرم يريدبه من پيغام برم يكفررا (ترجمه: اگر كى نے كيا كه ش الله تعالى كارسول بول يا فارى زبان ش كه كن يَيْمبرم اوراس كى نيت يه ب كه ش الله تعالى كاييقام اللها نے والا بول أو اس كوكافر كياجائے گا)

اورطام کے کدووی اول میں مبشوا بو مول الح کائے آپومسداق محصالاناویل صرح دوا نے

چنانچ صغید ۲۱۷ جلدسوم در محتار مطبوعه صاشیر دیجاری سے:

الكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا و لو سب الله تعالى والاول حق عبد لايزول بالتوبة و من شك في عذابه و كفره وتمامه في الدرر في فصل الجزية أ

قال الشامي رحمه الله

(قوله فانه یقتل حدا) یعنی ان جزاء ه القتل علی وجه کو نه حدار ا (تر جمہ: قولہ: اے بطور صفّل کیا جائے گالینی اس کی مزائل ہے اس لیے کریہ اس کے لیے حد ہے)

<sup>.</sup> الدر المختار مع رد المحتار جلد ٣ صفحه ٣١٤ مكتبه رشيئيه كوئته

<sup>.</sup> ردالمحتار جلد ۳ صفحه ۳۱۷ مکتبه رشینیه کوئته

.....

ویکفر فقط بوجه سب شیخین او سب عائشة رضی الله عنها و استحلال محرمات ًا

﴾ (ترجمہ: حضرت ابو بکرصد لیں اور حضرت فاورق اعظم رضی اللہ عنہماا ور حضرت ما مُنتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہنے ﷺ اور حرام امور کو حال فر اردینے کے باعث انسان صرف کافر ہونا ہے۔ یعنی اس کی سز الطورِ حد قبل نہیں ہے )

علامه شامی فناوی حامدیه مین شیعول کے تعلق تحریر فر ماتے ہیں۔

و قد اكثر مشائخ الاسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مويدة بالنصرة العلية في الافتاء في شان الشيعة المذكورين و قد اشبع الكلام في ذلك كثير منهم والقوا فيها الرسائل و ممن افتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر ابو السعود آفندى العمادى و نقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية و من جملة ما نقله عن ابي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا اجمع علماء الاعصار على ابياحة قتلهم و ان من شك في كفرهم كان كافرا فعندا الامام الاعظم و مفيان الثورى والاوزاعي انهم اذا تابوا و رجعوا عن كفرهم الى الاسلام نجوا من القتل و يرجى لهم العفو كسائر الكفار اذا تابوا اما عند مالك والشافعي و احمد بن حنبل و يسرجي لهم العفو كسائر الكفار اذا تابوا اما عند مالك والشافعي و احمد بن حنبل و فيد جزم بقبول توبتهم عند امامنا الاعظم و فيه مخالفة لما عن المجموعة ويظهرلي ان فقد جزم بقبول توبتهم عند امامنا الاعظم و فيه مخالفة لما عن المجموعة ويظهرلي ان

(ترجمه: سلطنت عنائيه الله تعالى جيد سالى شان نفرت ساس كى نائيفر مانا بدب كرملا عرام في

I,

نے کورشیعوں کے بارے بی کرت سے تو ی دیے ہیں۔ان بی سے کیر تعداد نے ان کے بارے ہیں سے فرکورشیعوں کے بارے بی سے ماصل کلام فر مایا ہے۔اوران کے تعلق رسائل تر برفرمائے ہیں۔ایبانتوی صادر فرمائے والے علاء ہیں سے صاحب تحقیق اور مفسر قرآن محضرت ابومسعود آفندی محادی رحمہ اللہ بھی ہیں علامہ کوائی حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عبارت کوائے فتنی منظومہ کی شرح ہی نقل فرمائی ہے۔جس کانام المفو اقعد المسنیة ہے۔معزت علامہ ابومسعود رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شیعہ ندیوب کی قباحتوں کا ای طرح و کر کیا جو پہلے ندکور ہو چکا پھر آپ نے ان کابیار شاذ قل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام زمانوں کے علاء نے ان کے آل کومباح قرار دیا ہے اور جو تحقی ان کی امید نے ان کے آل کومباح قرار دیا ہے اور جو تحقی ان کے کر میں شک کرے وہ اپنی امام اورائی وہ نے ان کے آل وہ اپنی امام اورائی وہ نے جب کہ وہ قو آل ہو نے ان کے آل وہ اپنی امام اورائی معانی کی امید ہے جب کہ وہ قو ہر کر لیس کی امام اورائی کی امید ہے جب کہ وہ قو ہر کر لیس کی امام اورائی معانی کی امید ہے جب کہ وہ قد علیہ اور باتی کو ان کے امام احمد بن حقبل رہمت اللہ علیہ امام ایوں کی جو سے معنول حکم ہو ان کی آل کہ وہ بیا کے ان کے اسلام کا عبار نہ کیا جا جا وہ ان کو آل کہ وہ ہوں کی ان کہ ان کی اس کے ان کے اور درجھ کے وہ بیل کی تو بی تو اور درجھ کے وہ بیل کی تو ہو کہ تو ہوں کی ان کہ ان کے اسلام کا عبار نہ کیا جا ہے اور وہ کے خور پر ان کوآل کر دیا جا کے اس کے مناف کی تو ہو کہ تو ہو گئی ہو ہوں گئی ہر ہونا ہم وہ تو کہ ہو ہوں گئی ہونے ہوں کہ وہ ہوں گئی ہو ہوں گئی ہونے ہوں گئی ہونے ہوں گئی ہونے ہوں کے درست بھی ہے۔)

بہر نج بصورت سلفت اسلامیداور جاری ہونے ادکام اسلام کار ایے لوگ تو بدنہ کریں با تفاق واجب الفتل ہیں۔ اوراگر تو بہر لیں اورائے اقوال کفریہ سے دجوئ کرلیں بطریق حد بعدتو بان کے آل ہیں اختلاف ہا ورتول دائے علامہ شامی دحمہ اللہ کے زد یک عدم آل ہے۔ جب وہ آو بہر لیں مجر تو ل فیصل اور سی کے اختلاف ہا ورتول دائے علامہ شامی دحمہ اللہ کے زد یک عدم آئل ہے۔ جب وہ آو بہر لیں مجر تو ل فیصل اور سے کہ بعدتو باگر آ نا راستفامت علی التوبة ان سے ظاہر ہوں آئل نہ کے جائیں اورا گرتو بعلم بنی فریب و کمر ان کے انعال واتو ال سے ظاہر ہوں آو حاکم اسلام پر لازم بے کہ خرورا سے لوگوں کو آل کردیں۔

چنانچ صفحه ۱۰۳ اور صفحه ۱۰۵ جلد الاول عقود الدریه شعلامهٔ تاگردهم الله تحریفر ماتے میں:۔ وقد اجاب العلامة الفهامة ابو السعود المفتى رحمه الله تعالى عن هذه المسئلة بما حاصله ان المسئلة خلافية فقد عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في امر الجمع بين القولين والرعاية للمومنين بان الاولى ان ينظر الى حال الشخص التائب عن سب الرسول المنتجة فان فهم منه صحة التوبة وحسن الاسلام و صلاح المحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته و يكتفى بالتعزير والحبس تاديما و ان لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته و اسلامه و يقتل حدا فامر السلطان جميع قضاة ممالكه ان يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع لما فيه من النفع والقمع .

(ترجمہ: حضرت علا مدابوسعود مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلد کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسللہ اختلافی ہے۔ راو خدا میں جہاد کرنے والے سلطان سلیمان خان بن سلیم خان کے سامنے دواقوال کے درمیان تلیق اورا بل ایمان کی رسایت کے لیے یہ مسلم پٹیش کیا گیا (تو یہ فیصلہ کیا گیا ) کہ بہتر یہ ہے کہ نبی اکرم شہوت اورا بل ایمان کی رسایت کے لیے یہ مسلم پٹیش کیا گیا (تو یہ فیصلہ کیا گیا ) کہ بہتر یہ سے قوب کی دری شہوت کو برا بھلا کہنے کے بعد تو برک والے تحص کے حال کودیکھا جائے اگراس کی جانب سے قوب کی دری اسلام کی خوبی اور حال کی بہتر معلوم ہوتی ہوتو تبول تو بھی احتاف کے قول پر عمل کیا جائے اوراس کی نا دیب کے لیے تعزیر اور قید پر اکتفا کیا جائے اوراس سے بہتری مغبوم نہ ہوتی ہوتو دی ہوتا کہ جہب پر عمل کیا جائے ۔ ابدا اسلام کی تو بر پر اعتاد نہ کیا جائے ۔ اوراست حد کے طور پر قبل کیا جائے ۔ ابدا سلطان ندکور نے اپنے مما لک کے تمام قاضوں کو تھم دیا گئی تا ہے ۔ اوراست حد کے طور پر قبل کیا جائے ۔ ابدا سلطان ندکور اسلام کا نفع اور کفر کا خاتمہ ہے )

الحاصل اس زمانہ میں خصوصا ہند میں نہ حاکم شرع ہے اور نہ جیجے احکام اسلام جاری۔ ضرور ہے کہ اس قتم کے لوگ خصوصا قاملِ اتو ال مذکورہ اور اس کے معتقدین اگر وہ اپنے عقابد فاسدہ مکفر ہ سے تو بہ نہ کری۔اوران کے نکاح میں جوائل سنت پی بیٹیوں کودے بچکے بیں ان سے بذر میر عدالت ضرورجدا کری اس داسطے کہ بعد مرمد ہوجانے کے نکاح مرمد قائم نہیں رہتا۔ ابڈا اگر وہ تو بہرے از سر نو پھر تجدید نکاح کرلی جائے۔اوراگر وہ تو بہت نکار کریے تشریاعورت کواختیا رہے جس سے جائے نکاح کرلے۔

چنانچ صغيد ١٠٠ جلداول عنو دالدريد من ب:

لو ارتدوالعياذ بالله تحرم امرأته و يجدد النكاح بعد اسلامه و هو فسخ عاجل فلا يحتاح الى قضاء و لا ينقص عدد التطليقات كما في الدر المختارء أ

ہ ﴿ (ترجمہ: نعو فباللہ اگر کوئی تخص مرتمہ ہوجائے تو اس کی بوی اس پر حرام ہوجاتی ہے۔ سلام تبول کرنے کے ابعداس کے نکاح کی تجد ید کی جائے گی ارتمہ ادسے فی الفور نکاح شخ ہوجاتا ہے۔ لہذا اس بارے میں قاضی کے فیصلہ کی غیر ورت نہیں ہے۔ اور نہی اس سے طلاقوں کی تعداد میں کی واقع ہوتی ہے )

ہے ورند بعد ارمد ادجو وطی واقع ہوگی اس کا تھم زنا کا ہے۔ وراس سے جواولا دیدا ہوگی وہ ولد الرنا ہوگی۔ چنانچے صفی اوا جلد اول محتود الدرب فی شفیح فناوی حامد یہ میں ہے:

و المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعد بالتكلم بكلمة الكفر ولد الزنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لان باتيانها على العادة لا يرتفع الكفر و يومر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاح يًا

(ترجمہ: ارتد اداوراس کے بعد ایمان تبول کے درمیان بینی کلمہ کفر بو لئے کے بعد تجدید نظام سے قبل وطی کے ساتھ جو اولا دہوگی ولد الزنا ہوگی۔ اگر سادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھے بیاس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک اپنے کلمہ کفر سے دجوئ نہ کرے کوں کہ سادت کے اختیارے کلمہ شہادت پڑھے سے کفر مرتفع نہیں ہونا اسے کفر سے قو باور دجوئ کا تھم دیا جائے گااس کے بعد تجدید نظام کی جائے گی)

راً تنقيح العناوى المحاملية جلدا : صفحه ١٠٢ المكتبة الحبيبية كوئته

رًا انتشب

اور ظاہر ہے کہ جب مرقد کا تبلِ ارقد ادجو تکاری تھا وہی باتی نہیں رہتا پھر بعدارتد ادجب تک مدقی دل سے قوب نہ کرے اور چینی طور سے بقرائن معتبر واس کی تجی توب ظاہر ند ہوجائے مسلمان عورت کا اس کے ساتھ تکاری کی مسلمان عورت کا اس کے ساتھ تکاری کر ماتھ بندا ہیا ہے جیسے کہ کم مراتھ کی اس کے ساتھ تکاری کردیے والے آگران کو انچھا یا بھرویا یہودی یا نفر انی کے ساتھ تکاری کردیے والے آگران کو انچھا کے بعد ویا یہودی یا نفر ان کے ساتھ تکاری کردیا جائے اور ایسے تخص کے ساتھ تکاری کردیے والے آگران کو انچھا سے بھر کران کے ساتھ تکاری کردی وہ خود مرقد ہیں ۔ ورند قیا مت تک ان غریب عورتوں کے زنا کا عذا بان کے ورث کی گردن پر دے گا اور اگر بوجہ تکاری وہ عورت بھی مرقد ہ ہوگئی تو اس کے عذا ب ارتد ادی وہ ورث بھی غرور معذب ہوں گے۔

حود a : العبدالراجى دئمة ربيالقوى ابوئد محمد ديدارعلى المفتى في جامع اكبرآباد

### 00000

جوان اقوال مكفره كامصة ق ہے وہ كافر ہے۔ اس كے ساتھ مسلمہ غير مصة قد كا رشتہ زوجيت جائز نہيں اور زوجين ميں ہے كى ايك كالعد نكاح ان اقوال كفريه كى تصديق كرنا موجب افتراق ہے۔ فقط ضيا مالام امام مجد جامع اكبرآ با د

جوان اقو ال كفرىيكا مصدق بوه كافر ب موالله الغنى

معتقدان اقوال کااور قائل ان اقوال کا کافر مطلق ہے۔ س کے کفر میں پچھ شک نہیں۔اور ان اقوال کے قائل اور معتقد کے ساتھ نکاح مطلق جائر نہیں۔ اگر کرے بھی قائل واسطےافتر اق کے ہے۔

> سيدعبدالطيف ولاتي مدرس مدرسه ماليه جامع مسجداً گره

> > 00000

# ﴿ فَوَىٰ تَمِر .... 240﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین کر عبدالقادر نے حضور مرور مالم عبد الله کا تو ہیں کی۔اور اس پر علاء کا فتو ک نفر آ چکا ہے۔اوروہ آؤ بست افکار کرنا ہے۔اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں ؟اورا گرٹوٹ گیا ہے تو ان کی مطلقہ ہو یوں کا نکاح دوسر مے مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں ؟اوروہ مطلقہ ہو یاں مہرکی لین دار ہیں یا نہیں ؟اوروہ مطلقہ ہو یاں مہرکی لین دار ہیں یا نہیں ؟اس کا جواب بحوالہ کتب معتبر ہ عطافر مایا جائے عنداللہ ما جورہوں گے۔

۲۱ جون کیا<sup>و</sup>اء محمد دمغمان چیش امام مسجد بنالین کو مرد

### الجواب

اللهم رب زدني علما.

و لو ارتدوالعياذ بالله تحرم امراته و يجدد النكاح بعد اسلامه وهو فسخ عاجلافلايحتاج الى قضاء و لا ينقص عدد الطلقات كما فى الدرالمختار ويعيد الحج و ليس عليه اعادة الصوم و الصلوة و المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعدالتكلم

بكلمة الكفر ولد زنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه مالم يرجع عما قالدا

(ترجمه: الركولي شخص العيافيات مرقد بوجائي التي يوى السيرجرام بوجاتى باسلام تبول كرف كي بعد

الس كا نكاح ازمر نو پر هايا جائي كار ارقد ادب في الفور نكاح شخ بوجانا باليفا قاضى كه فيهل كى الس على
ضرورت نبيل باورنداس سطلاق كي تعداد كم بوتى بي جيها كدد و يحارش باست منه دوباره ايمان لاف خرورت نبيل باورنداس سطلاق كي تعداد كم بوتى بي جيها كدد و يحارش باده كفر بكنه اوردوباره ايمان تبول كي بعدوه في كااباده كر مدون ما والد ويدا بوكى وهولد الزناج بيل عادة الكرادة الدكي بعدا كريادت كالمازيل من كرف من الدورة على المان من المناه على المناه المن

حوره: العبدالراجي ديمة ربالقوى الوجم حمد ديدارعلى الرضوي الحفي مسجد جامع اكبرآبا د

00000

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 241﴾ سوال

گزارش ہے کہ جاتی وارث علی خان سوداگر کے بھائی جاتی جاتی جاتی المی صاحب کا نواساجس کی محر فریب آٹھ دی ہوگی جس وقت جائے مہیر جس نماز پڑھنے آتا ہے نہایت ترارت کرتا ہے۔ بارہاشنع کیا گیا کہ بیٹے اور میں کی صف جس شریک نہ ہوا کر ہے۔ لڑکوں کی جماعت جو پیچے کھڑی ہوتی ہے شاق ہو کر نماز پڑھے مرباز نہیں آتا۔ ہماعت جس شریک ہو کہ کھا کی حرکات کرتا ہے جو قریب کے کھڑے ہونے والوں کو تا کوارگزرتی ہیں۔ چنا نچہ المجوالی کھا اور کی جو کہ کھا ہی حرکات کرتا ہے جو قریب کے کھڑے ہوئے والوں کو تا کوارگزرتی ہیں۔ چنا نچہ المجوالی کھا ہو کو وہ لڑکا عشاء کی ہماعت جس شریک اپنی مادت کے موافق کی می حرکات کرتا رہا۔ نماز شم ہونے پرشنے کلن میدہ فروش نے اس کی شکایت جناب امام صاحب سے گیا ہا ہو کہ کہ اس محاجب سے گیا ہو کہ کہ اور کے گئی ہو کہ کواس وقت رفع کر دیا بات پر عبد المجد سوداگر اور شنے کلن صاحب جس کچھ تیز کی کے ساتھ گھا تھو ہو نے گئی۔ جس کواس وقت رفع کر دیا گیا گئی ہی ان کورہ کتا جا گئی ہیں کہ ان صاحب جس کہ جھڑ کی کے ساتھ گھا تو جو نے گئی۔ جس کواس وقت رفع کر دیا گیا گئی ہیں ان کورہ کتا جا گئی ہیں کہ ان صاحب جس کو جھڑ ابیدا ہونے کا اختال ندر ہے۔ اطلا سام خش ہے۔ آت نے گھے ہیں ان کورہ کتا جا گئی ہی کہ تھ میں جھڑ ابیدا ہونے کا اختال ندر ہے۔ اطلا سام خش ہے۔

دلا ورحسين موذن جامع مسجماً گره

جناب مالي

واقع کی شخصوں نے جھے ساس امری شکایت کی ہے کہ اہلِ حدیث کو ہماری مجد میں نماز پڑھنے سے
دوک دینا چاہئے۔ سرچ نکہ اس کی بابت کمیٹی کا کوئی خاص حکم نہیں ہے اور نماز کے واسطے کسی شخص کو روک دینا کوئی
معمولی بات نہیں ہے اس لئے اس طرف توجہ نہیں دگ گئ۔ سراس واقعہ کے پیش آنے ہے آئے تعدہ اور جھڑوں کے
ہونے کا حمال ہے اس سب سے بنام صدور حکم مناسب رپورٹ موذن ارسال خدمت ہے۔ فقط
محد ضیا جالا سلام امام مجدا کم آباد

فقوی کیا جائے کہ ہل حدیث کو مجد جامع میں نمازی صفے ہے دوک دیا جائے یا نہیں۔ محمد عبد الففار علی عنہ کا ۔ کے ۱۹۸ء

### الجواب

#### وهو الموفق للصواب

اس زمانہ کے اہل حدیث جن کوز مانہ غدر میں وہالی کہتے تھے۔ پھر خطاب غیر مقلد کے ساتھ مشہور ہوئے بوجہ بدعت اور حرام کہنے تھلید کے امام معین کی اٹمہ اربعہ رضوان اللہ علیہم سے غیر مقلد اور لائد جب كبلائے گئے۔ پراس منصب سے نا داخل ہوئے ۔ چونكه في الحقيقت اس طريق كے بانى كا نام محمد بن عبدالوباب نجدى تفاان لوكول نے ابنانا م جمرى ركھا۔ اور نا دا قف مسلمانوں كويد دموكددية بيل كه جم اپنے آ پ کوچر رسول الله ﷺ کی طرف منسوب کرتے میں۔ لہذا ہے چیری ہم میں اور جولوگ اینے آپ کوحفی ا شافعی مالکی صنیلی کہتے ہیں وہ برعتی ماشرک ہیں۔وہ تھری نہیں رہے۔حالائکہ بمقابلہ یہو دونصاری جب یو جھا جانا ہے تو سب حنی ہوں یا شافعی بلکہ روافض خارتی یمی کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔اور آپ میں جب یو جہا جانا سے تو کولی محدی کہتا ہے کہ میں حقی ہوں لیعنی تقیق امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے موافق قرآن و حدیث برعمل کرنا ہوں ۔وعلی هذا دوسرا کہتا ہے جس شافعی ہوں ۔مّر جب بیدرا زسر بستہ مسلما نوں پر کھل گیا کہ فی الواقعہ محمری کہنے ہے ان کی غرض ہے یہ کہ ہم محمر بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں۔ جیسے علا مہ ثنا می علیہ الرحمة اورمولانا شاه عبدالعزيز عليه الرحمة كزمانه بس حرثين شريفين يرج هاني كرك وبال كي تمام زيارتو ل كومنهدم كرديا تمااور مام طوري سادات كرام كوقل كياتها \_اورحضورمرود مالم ينتينة كي شان من تخت كتاخيال وب با کیاں کیں۔ یہاں تک کہلوگ اس فرقہ سے فرت کرنے لگے۔ تواب چندروز سے انہوں نے ابنانام اہلِ حدیث رکھا ہے۔ان کے تعلق عرصہ دراز ہوا کہ ایک فتوی با تعاق علماءِ دہلی کا نیور کو دصیانہ دیوبند وعلما پشمراند ورجیماؤنی اند ورمصطفیٰ آبا دعرف رام پورانخانال پونکه بہت تختیق کے ساتھ مع بیان عقائد واعمال اس فرقہ کے بحوالہ صغیروسطران کی نتی پر انی تصنیفات سے مرتب ہو کرمسمی بہ جامع الشواہد فی اخراج الو ہا بین عن المساجد

شائع ہو چکا ہے۔اور وہ اتفاق سے امام صاحب کے پاس نکل بھی آیا اور ای کے موافق میری بھی تحقیق ہے۔ وراسی کے مطابق میر ہے استاذ الا ساتذہ حضرت مولانا وسیدنا ارشاد حسین صاحب قدس سرہ خلیفہ ّ ارشد حضرت شاہ احمد سعید رحمہ اللہ پیر طریقت نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کی تحقیق ہے۔ لہذا وہی تنوی مطبومهمى بجامع الثوامدار سال خدمت ب\_اس كوملاحظ فرماليا جائے اوراس كوبعينه ميراني نتوى تجھاليا جائے۔ سيس بن القاق جمع على عرام الى سنت وجماعت صاف كؤحق شنؤ مصداق لا يسخدافون لومة الائم بھی لکھا ہے کہ جو تھم اہل سنت وجماعت کے زور کے رافضی خارجی شیعہ وغیرہ کا ہے وہی تھم غیر مقلدوں کا بے جو چندروزے اپنے آپ کوالل حدیث کہتے ہیں۔جیسان کے آنے سے بھین فتندوفسادے اور خوف نایاک کردیے متحد کا ہے دیہا ہی خوف فتنہ و نسادخوارج وروافض ہے تھا۔ جب ان کا خوف بھٹی ہو گیا متحد الم سنت میں آئے ہے روانض وخوارج کوعموما تمام جگہ منع کر دیا گیا علی حذاا کٹر شہروں میں ان کوبھی منع کر کے فتندونسا دِسجد رفع کردیا گیا ہے۔ ورجہاں ان کی ممانعت میں ستی کی گئی وہاں اول اول کوفتندونساد کم ہونا و یکھا گیا گر رفتہ رفتہ جب چند لوکوں کواپنا سا کرلیا میرا تجربہ ۳۰ سالہ ہے کہ پھرا تنا فساد ہومتا کہ مر کا رہے عارہ جونی کرنی پڑتی ہے فرونبیں ہونا۔اور پھراس کا یہ نتیجہ ہونا ہے کہا کمی مسجد میں مصلین نماز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ باہم اکثر جھکڑے ہوتے رہتے ہیں ۔اورچونکدان کےزوریک یانی کتنا بھی کم ہویا زیادہ کی نجاست سے نایا کے نہیں ہونا جب تک اس کا رنگ بومزہ نہ بدل جائے۔ چنانچے صغمہ ا " عطر افتہ محمد میاور درر بہیدان کی معتبر کتابوں میں بید سئلہ موجود ہے اور حنفی بلکہ تمام خیس مزاج اگر گھڑے بھریانی میں ایک قطرہ پیٹا بھی گر جائے تو گھڑے تک کونا یا ک جانتے ہیں۔خواہ رنگ بومزہ کچھ بھی نہ ہدلے لہذا ہا ہم بعد واقف ہونے ان کی المح حرکات بر سخت جھڑے ہو کرمسجدین خراب اور وہر ان ہوجاتی جی لامحالہ ایسے لو کوں کامساجد احتاف ہے روک دینالا زمی امر ہے۔

چنانچ قرآن مجيد شالله جل شاندائ كلام ياك شرفر مانات:

و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها اولئك

ماكان لهم ان يدخلوها الاخائفين. ا

(ترجمہ) کون ہدھ کر ظالم ہے اس شخص ہے کہ مساجد اللہ کو اللہ اللہ کا نام ذکر کئے جانے ہے منع کرے اور کوشش کرے مساجد کی خرائی میں ساتھ ساتھ فتنہ و فساد اور بیانِ عقائدِ فاسدہ اور اعمالِ خبیثہ کے۔ان کو لا اُق نہیں کہ بے دھر کے بلاخوف مسجد میں آسکیں۔

علام فخرالدين رحمه التدصفيه ٢٥٥ جلداول كبيرى (تغير كبير) من اس آيد كاتغير مل فرمات من الم

یعنیاس آیت کا قضاء ہے کہ ایسے لوگول کو مسجد شن آنے سے شع کر دیا جائے۔واللہ اعلم حورہ: العبدالرائی رخمۃ رہالقوی ابو محمد محمد دیدار کی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبر آیا د

00000

را القرآن المجيد: صورة البقرة: آيت: ١١٣

" التفسير الكبير: جلد" "صفحه" المطبعة الجهيه المصريه

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 242﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماء ومفتیان شرع منین کر عبدالقا درنے حضور سرور مالم بھی ہے ہیں گی ۔ اوراس پر علماء ومفتیان شرع منین کر عبدالقا درنے حضور سرور مالم بھی ہی ہے اس کا بھیجا علما کا فتوی کفر کا آچکا ہے اوروہ آو ہے اس کا افاح بھی عندالشرع فوٹ گیا یا نہیں؟ اس کا بھیجا سراج احمداس کا معاون ہے۔ اس کا نفاح بھی فوٹ گیا یا نہیں؟ اورا گر فوٹ گیا ہے آو ان کی مطلقہ بیبوں کا نفاح دوسرے مسلمان سے جائز ہے انہیں؟ اوروہ اپنے مہرکی لین دار ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب برا و کرم جلد عطافر مایا جائے۔ فتظ

۶ فری قعده ۳ سه ملاڅمه رمضان پیش امام بناپوره

### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم ارتا الحق حقاو الباطل باطلا اللهم لا تجعلنا من المداهنين في الدين و ثبتنا على الصراط المستقيم والدين القويم امين امين ثم امين\_

جناب دسامی مآب شاہ گال جو تھی سالم ہویا جائی کامر ہو جی و گان ہی جو ایا ہا کامر ہو جین و گانا تی قلم سے یا زبان
سے نکال جیٹے یا آپ کے کسی فرمان یا کسی قول و فعل کے ساتھ شخر کر سے یا س کو ہلکا جانے اور ذکیل سجھاور
مجراس سے قوب ندکر سے اور ندان امور ندکور کو کفر سمجھے نداس کے مرتکب کو کافر جانے باوجود ہونے ان کلمات
کے با تفاقی اہل عرف کلمات تو جین یا شمخریا استخفاف کر سے قو وہ بلا شہوہ کافر ہے۔ اور جو اس کے کفر میں شک
کر سے وہ بھی کافر ہے ۔ بلکہ علامہ صفائی رحمہ اللہ تو در مختار میں بہی تجریفر ماتے جی کہ اگر وہ قوب بھی کر سے قو ماکم اسلام پر لا زم ہے کہ اس کی تو بھی تبول ندکر سے اور اس کو حد اقتل کر دے۔ گر ند جب صحیح بھی ہے کہ نزد یک حنف سے اس کی تو بھی تبول ندکر سے اور اس کو حد اقتل کر دے۔ گر ند جب صحیح بھی ہے کہ نزد یک حنف سے اس کی تو بھی تبول ندکر سے اور اس کو حد اقتل کر دے۔ گر ند جب صحیح بھی ہو کہ نا فذنہیں ہو

سکا۔ ہیں البتہ تبول تو بدیا افکار کرنے ان کلمات کفریہ سے اور جائے ان کلمات کے کفر اور اقر ارکر لینے یا لکھ دیے اس اس کے کہیں ان کلمات کو کلمات کفر وار تہ اور جمتنا ہوں جو تخص اس کو کافر نہ جانے بلکہ جو تخص اس کے کفریش فرائشک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور جب وہ بھی کافر ہے تو اس کا فکاح بھی جانا ہے۔

ہم اور چو تکہ کلمات کفریہ کہ کر افکار کرنا اور ان کلمات کے کلمات کفر ہونے کا اقر ارکر لیما بھی قائم مقام تو بہ اپنے البحد افکار اور اقر ارکر لینے اس امر کے کہ یہ کلمات ہو میری طرف منسوب کے گئے جی بلا شبہ کلمات کفر جی یا بعد تو بہ کے گئے جی بلا شبہ کلمات کفر جی یا بعد تو بہ کہا تا الله و جمیع العو منین منه بیا تھے تھے العو منین منه جنانے سے باخر کا اس کو کافر کہنا بلا شبہ کا مرحل و ملی تکھیر کرنا ہے۔ اعادنا الله و جمیع العو منین منه جنانے سے بیانی سے دی کے بیانی منانے کا مرحل و میں اس کے بیانی سے دی کے بیانی سے دی کے بیانی سے دی کے بیانی سے دی کھیل ہا میں دو الحق میں ہے دیں بلا شبہ کا مرحل و میل میں کے جلد بالدی جس ہے:

و كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الاجماعة تكررت ردته على مامر والكافر بسب
نبى من الانبياء فانه يقتل حدا ولا يقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالى قبلت لانه حق الله
تعالى والاول حق عبد لا يزول بالتوبة و من شك في عذابه و كفره كفرو تمامه في الدرر
في فصل الجزية معزيا للبزازية و كذا لو أبغضه بالقلب فتح واشباه و في فتاوى المصنف
و يجب الحاق الاستهزاء و الاستحفاف به لتعلق حقه ايضاء ا

(ترجمہ: ہرمسلمان جومرتہ ہوجائے اس کی قوبتول کی جائے گی کین اس جماعت کی قوبتول ند کی جائے گی جس نے کھرار کے ساتھ ارتہ اواختیا رکیا۔ ہی نیز وہ تحق جوانبیائے کرام جس سے کسی نمی کہ ہرا بھلا کہہ کر کا فرہ ہوا ہوا س کو حد کے طور قبل کیا جائے گا اوراس کی قوب بالکل تبول ند کی جائے گی۔ اورا گرکوئی شخص اللہ تعالی کو ہرا بھلا کہ تو اس کی قوبتول کی جا ہے گا۔ کہ تھور ف قوبت ناکل نہیں ہوتا۔
اس کی قوبتول کی جائے گی۔ کہ تک میں شک کرے وہ بھی کا فرقر اردیا جائے گا۔ سی کوری تنصیل الدوری فصل نیز جوالیے شخص کے عذاب اور کفر جس شک کرے وہ بھی کا فرقر اردیا جائے گا۔ سی کی پوری تنصیل الدوری فصل جزیہ شن سے اور انہوں نے اس کی فیعت فرا وی ہوائی ازیری طرف کی ہے۔ اور یہ تھم اس شخص کا ہے جواس کے ساتھ دل سے دشنی کرے۔ فرق الفدر اس اشاؤ صفر سے مصنف (علامر قبر تاشی رتبۃ اللہ علیہ ) کے فرا وی جس سے کہ شخصا کر نے والے اور الم کا جاتی رہے اس کے مساتھ کرنے والے اور الم کا جاتی رہے اس سے تعلق رکھتا ہے )

را الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ ، صفحه ١٥ ٤ ، مطبوعه مكتبه رشيليه كوئته

.....

قال الشامي رحمه الله:

رقوله و تسمامه في الدرر) حيث قال نقلا عن البزازية قال ابن سخنون المالكي اجمع المسلمون ان شاتمه كافر و حكمه القتل و من شك في عذابه و كفر كفر الخ

قلت وهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي نقلها عنه البزازي واخطا في فهمها لان المراد بها ما قبل التوبة والالزم تكفير كثير من الائمة المجتهدين القائليين بقبول توبته و سقوط القتل بها عنه على ان من قال يقتل و ان تاب يقول انه اذا تاب لا يعذب في الآخرة كماصر حوا به و قدمناه أنفا فعلم ان المراد ماقلناه قطعاءا

(ترجہ: قولہ: اس کی پوری تعمیل الدروش ہے۔ کیوں کرانہوں نے فاوی یہ انہیں کرتے ہوئے فر مایا مصر تعدا مدائن شخون ما کی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اہل ایمان کا جماع ہے کہ انبیا نے کرام میں ہے کی نی کوگالی دینے والا کافر ہے۔ اور اس کا حکم آل ہے۔ اور جوشم اس کے عذا ب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عبارت شفاء قاضی عیاض مالکی میں ہے نہوں نے اسے علا مدین ازی رحمۃ اللہ علیہ ہے نقل کیا ہے۔ اور اس جھنے میں فاطی کی ہے۔ کیوں کہ مرادیہ ہے کہ قوبہ کرنے سے پہلے اس کے حکم آل ہے۔ ورنہ کیئر مجتمد میں ایک تعمیل اس کے حکم آل ہے۔ ورنہ کیئر مجتمد میں ایک تعمیل اس کے حکم آل ہے۔ مرز انتخاب میں اس خوا وہ ہے گی ۔ علاوہ یہ بی کہ اس کہ اس کی قوبہ تیول ہوگی اورق ہے کہا حث اس سے مرز انتخاب میں اس کے قوبہ کر لی قو آخر ہے میں اسے عذا ب نہ دیا جائے گا۔ علماء نے اس کی تقریح فرمائی ہے ۔ اور ہم نے تحویل کی ویڈ بر کر کیا ہے اس سے مطوم ہونا ہے کہ مراقطی طور پر وہی ہے جو ہم نے ہوں کی ہے اس کی عقور کی وہ کہ اللہ علم بالصو اب

حود ۵: العبدالراجي ديمة ربالقوي ابوجمه حمد ديدارعلى الرضوي الحفى مسجد جامع اكبرآبا د ------

# ﴿ نُوَىٰ بُمِر ... 243﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین ومفتیان شرع متین بابت اس مسئلہ کے کدایک محص آنخضرت تاہید اللہ کی ختم نیوت کا قائل نہیں ہے بلکد اب بھی بعض لوکوں کو نہی مانتا ہے لہذا انص قطعی سے جواب باصواب دے کر ماجور جول ۔والسلام

الجواب

وهو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما الحمد الهوالصلوة على خاتم انبيائه ورسله و آله و صحبه و سلم اللهم رب زدنى علما

الله عز وجل النه كلام ياك من ارشاد قرمانا ب: ـ

ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين أ

(ترجمہ: اور اے لو کو احمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کس کے باپ نبیس میں۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور سبنبیوں سے آخری نبی میں )۔

اہذا جو تخص حضور ﷺ کو خاتم الانبیا والرسلین نہیں مانیا وہ منکر ہے اس آ یہدِ کلام اللہ کا۔اور منکر ایک بھی آ یہتِ کلام اللہ کا کافر بی نہیں بلکہ مرتد ہے۔اور مرتد کے حکام بہ نبعت کافر کے بہت بخت میں۔ چنانچہ فرآوی مالگیر یہ میں ہے:

اذا لم يعرف الرجل ان محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الاتبياء عليهم و على

نبينا السلام فليس بمسلم كذا في اليتيمة ا

(ترجمہ: جب کوئی آدمی ندجا نتا ہو کہ حضرت مصطفیٰ عبیقہ آخری نبی جیں تو وہ مسلمان نبیس ہے۔ اور بیتیمہ میں اس طرح ہے)

وايضا فيه

و ينجب اكفار الزيندية كلهم في قولهم بانتظار نبي من العجم ينسخ دين نبينا و سيدنا محمد عصلية كذا في الوجيز للكردري؟

﴾ (ترجمہ: زید بیفر قد کے تمام افراد کو کافرقر اردینا واجب ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھم کے ایک نمی کے انتظار میں ہیں جو ہمارے آقا ومولی حضرت تھر مصطفیٰ ﷺ کے دین کومنسوخ کردے گا۔امام کر دری کی وجیز میں ای طرح ہے)۔

> حوره ابونگرنگردیدارعلی الرضوی ۱۷۵۵۵

ا الفتاري العالمگيريه جلد ٢ صفحه ٢٦٣ مطبوعه مصر

.۲ الفتاری العالمگیریه جلد ۲ صفحه ۲۲۳ مطبوعه مصر

﴿ فَوَىٰ ثَبِر ... 244﴾

سوال

بخدمت مفتی صاحب انجمنِ اسلام آگرہ۔ مسئلہ حشمت اللہ صاحب بی ایل نے بوتقریر کی ہے ان کا اسلام بغیر ان مسئلوں کے صاف طور پر نظاہر کئے ہوئے جو جناب نے ان سے دریا فت کئے عند الشرع مقبول ہے انہیں؟۔

سائل: علیم الدین دیگر ایل اسلام آگره کناری بازار ۱۵ حتبر الااله

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما

یق ظاہر ہے کہ باب اللہ بہا واللہ وغیرہ مدی نیوت اور دسالت ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ ایران وفیرہ سے شہر بدر کئے گئے۔ بہت کچھ مصیبتوں میں وہ اور ان کے پیرو کار مبتلا ہوئے۔ چنا نچہ بیام مسٹر صاحب کی موافد ومتر جمہ اس کتاب سے بھی ظاہر ہے جس کوعلی روس الاشہاد دکھلا نے تھے۔ اور جھے سے جلسہ سلم لمبریری موافد ومتر جمہ اس کتاب سے بھی ظاہر ہے جس کوعلی روس الاشہاد دکھلا نے تھے۔ اور جھے سے جلسہ سلم لمبریری الا تبریری میں بھی انہوں نے ان کو نعوذ باللہ نبی اور رسول ہر جی ہونے کے دلائل پیش کرکے گفتگو کی تھی ۔ اور شیس نے ان کو چپ کر دیا تو انہوں نے اس کا جواب مفصل لکھ کر بیسیخ کا وعدہ بھی کیا تھا جو با وجود فقاضا ب تک شیس نے ان کو چپ کر دیا تو انہوں نے اس کا جواب مفصل لکھ کر بیسیخ کا وعدہ بھی کیا تھا جو با وجود فقاضا ب تک شیس نہی اور ان کی مصنفہ کتاب البہائی میں بالواح بھی دکھائی تھی۔ چنا نچہ اس کتاب سے صفحہ 10 میں مسٹر صاحب خود لکھتے ہیں۔۔

سيدمرزاعلى باب نے پیفیری كا دو كا كيا ہے ما

اورجلدِ نانی فناوی سالگیر به مطبور مصرے صغیہ 291 میں ہے:

لو قال انا رسول الله او قال بالفارسية من بيغمبر م يريديه من بيغام مي بر م يكفر الدين الركولي شخص معن قاصد كمراد كاوريول كي كه من رسول الله يا يتامبر بول قو وه كافر بوجائ كا)

اورمسرُ صاحب كي ترير سے صاف طاہر ہے كري على باب نے قو حقیق شفیرى كادو كاكر كيا تھا نہ كہ بمنى قاصد پر الل سنت والجما رحنفوں كيز ديك اس كي كفر ميں كيا شك ربا؟ مرمسرُ صاحب اى كما ب كے صفح 267 مضمون نوكو كھتے ہیں۔

البندان کی لین محر علی باب کی ناریخ اسی ہے جس کو تنصیل کے ساتھ پڑھے سے معلوم ہونا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سے دا تھا ت ایسے ضر در پیش آئے جیسے کہ تیفیر دل کو پیش آئے میں یا

اور پھرای کتاب میں اس متم کے ضمون بہاء الله اور عبد البہاء کی نسبت لکھ کرا ہے آپ کو خادم ان مرعیان نبوت کا لکھا ہے چنانچہ کھتے ہیں:۔

خادم يناق بهاحشمت الله

اور بحرالرائق کے صغبہ 1033 جلد خامس میں ہے

ان الرضا بكفر غيره كفرس

(لینی دوسر مے خص کے تغریر داضی رہنا لینی اس مے نفر ت ندکر ما بھی كفر ہے)

پھر جوجھوٹے نبیوں کی تصدیق پر لوگوں کو کتابیں چھپوا کڑ آ مادہ ان کی طرف سے جواب کا ہوئے چنانچ مسٹر صاحب کی کتاب کے صغمہ 1 سے فلاہر ہے۔وہ جب تک ان لوگوں کے کفر کا اقر ارند کرے اور ان کے دعویٰ نوت کو کفرند جانے اور اپنے لکھے ہوئے امور سے قوبند کرے بجر دلا الدالا اللہ محمد رسول اللہ شاہدا ہو

را الفتاري العالم گيريه جلد ٢ صفحه ٢٢٣ مطبوعه مصر

يأ الواح صفحة مطبوعة

ے البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۱۳۳ مطبوعه دار المعرفه بیروت

سی تنی کہنے کے باوجود افکار کفران مدعیان نوت کے شربا کیے مسلمان ہوسکتا ہے؟ ہی کفر کو کفر کہنا حکم شربیت بیان کرنا ہے۔ ہی کفر کو کفر کہنا حکم شربیت ہیں گائی ہے کہ جس سے آدی مسلمان نہیں دہتا۔ بیان کرنا ہے۔ ہی کائی ہے کہ جس سے آدی مسلمان نہیں دہتا۔ چنا نچہ بموجب اپ عقیدہ کے مسٹر صاحب نے فر مایا کہ بیس کی کو گائی نہیں دیتا۔ یہ جو اب مختصر ہے۔ گر تنصیل کی ضرورت (ہو) تو مع حوالہ دیگر کتب مفصل کھے دیا جائے گا۔

حوده العبدالرائي دهمة ربالقوى ابوهم همد ديدارعلي مفتى مسجد جامع اكبرآبا د

00000

------

﴿ نُوَى نَبِر ... 245﴾

سوال

آبا وُاحداد يَغْمِر عليه السلام كغير مسلم بون من مصلحت الني كياتمي؟

الجواب

ایمان لائے کا زمانداز آنخضرت ﷺ شاہر کفر وشرک سے پاک تھے۔ سب موحد تھے اور آنخضرت پر
 ایمان لائے کا زماندانہوں نے نہ پایا۔اس میں حضور کی رفعیت شان منظور تھی۔

جیما کیقر آن شریف میں موجود ہے:۔

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى(1)

(ترجمہ: اور آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں کھویا ہوا اور خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی اور آپ کو حاجت مندیا عیال داریا یا تو غنی کردیا )

کویا بیشبہ بھی حضور کی ذات اقدی سے مرفوع کردیا کہ ثابی تعلیم ابوین سے حضور کوعکم وادب آیا ہو۔ اس واسطے ارشاد ہے

اد بنی ربی فاحسن تادیبی(۲)

(رَ جمه: جُصِيمِ مرب ن ادب علما البنداس في جُصاحِما ادب علما إل

سحان الله بيجالات شان محض افضال الني ہے۔

كتبه المفتى السيد محمد اعظم شاه غفرله

00000

<sup>(</sup>۱) القرآن الحكيم: صورة الضحى 'آيت بمبرك' A

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير مع فيض القائير جلد الصفحه ٢٢٣، مطبوعه: ١٥ المعرفت بيروت

﴿ نُوَىٰ نَمِر .... 246﴾

سوال

عدل كيا بي؟ اور مادل كدرجات بال فرما ع جاكي \_

جناب موکوی غلام محی الدین خال صاحب

امام متجد شاججهان بور ادتمبر ١٤١٥ء

الجواب

عدل بمعنی انصاف جس کابیان قرآن شریف میں ہے۔

ان الله يحب المقسطين أ

(ترجمہ: بلاشبرالله تعالى انصاف كرنے والول كوليندكرنا ب)

ال كاصلدلاريب جنت ہے۔

اورعدل جو با صطلاحِ محدثین وفقها ہے اس کے معنے سے بیں کہی شخص کی اچھا کیاں اس کی برائیوں پر بالب ہوں۔وہاں پر باعتبار حسن ظمین مرحوم ہے۔

قرآ ن شریف میں ہے۔

الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة \_ ] (ترجمه: جولوك مغيره كنا مول كعلاوه كبيره كنا مول اور بحيائيول عدا بقتاب كرتے إلى بلا شبرتمهارا يروردگاروسيج بخشش والا ب\_)

> لمم بمعنے گنا وخفیف یا ارتکاب گنا ہ مجبوراد غیر ہ کے ہیں۔ کتبہ · المفتی السید مجد اعظم شاہ عفرلہ

> > ل (ا) القرآن المحكيم: صورة المائدة: آيت ٣٢

(۲) القرآن الحكيم: صورة الحجرات: آيت ٩

ـ القرآن الحكيم صورة النجم: آيت ٣٢

وا ا

# ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 247﴾ سوال

معافی ایک باتھے سنت ہے اور نوں ہاتھ سے؟ بعض حدیثوں ٹس ایک ہاتھ سے معلوم ہونا ہے۔ بینو ا بالتحقیق

سائل:رفعت الله خان افجان محكّه شاه جهال بور ۱۰ مارچ ۴۱۶ اء

## الجواب

#### هوالمصوب

معافی با تفاقی علاء وفقهاء دونوں باتھ سے سنت ہے۔ چنانچ حدیث بجم طبر انی میں ہے۔ قال علیه السلام اذا تصافح المسلمان لم تفرق اکفهما حتی یعفر لهما ما (ترجمہ: نی پاک شبقہ ہے فرما یا جب دومسلمان آپس میں معافی کرتے ہیں تو ان کی بھیلیاں الگ ہونے سے پہلے ان کی بخشش کردی جاتی ہے)

پس اگر ایک ہاتھ سے معمافی ہوناتو کفا هما ہونالفظ اکفهماجس کے معنے ہاتھوں کے میں اوردو سے ذائد کوشائل ہے نہ ہونا۔

اور بخاری من حضرت امام نے لکھا ہے کہ

صافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه ٢

را الجامع الصغير مع شرحه فيض القنير جلد اول صفحه ١ ٣ بحو اله طبر ابي في الكبير مطبوعه دار المعرفة بيروت

| المعجم الكبير للطبراني جلد ٨ صفحه ٢٨١ حديث رقم ٢٥٠٧

مطبوعه تاو احياء التراث الاسلامي بيروت

ے صحیح البخاری جلد ۲ صفحه ۹۲۱ مور محمد اصح المطابع کر اچی

حماد ( بن زیر نے معرت این مبارک سے ) دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔

پس معلوم ہو کہذ مانہ تا بعین بھی دونوں ہاتھے۔ رائج تھا۔

اورجس صديث من آيا بكرحضرت في الك بالتحكودونون بالتمون من الكرتعليم فرماني

تو ظاہر ے کدر معافی ملاقات کا ندتھا بلک تعلیم کے وقت ایک ہاتھ یا کلانی یاسر پکر کرشا گرد کواستاد

سمجمانا ہے۔ اس معمافی ایک باتھ سے سنت ہونے کانشان نہیں۔ اور جہال افظ بدآیا ہے اس سے مراد اسم جنس دونوں باتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابوداؤ دیس ہے۔

ضرب بيده على الأرض 1 (في االتيمم) 2

ترجمہ: آپ نے اپنا ہا تھوز من پر مارا (بیرحدیث باب النجم میں ہے)

ظاہرے کہا کی ہاتھ کوزین پر مارنے ہے تیم جائز نہیں اوراس طرح اکثر مقام پر بینصری وارد ہے اور غیر مقلدین اکثر احادیث ہے بوجہ کم میارت ساق عبارت عرب وقرینۂ استعال وغیرہ اولئے معنے کرویتے ہیں۔فقط

كتبه: المفتى السيد محمد اعظم شاه في عنه

00000

اما ومديث مبارك يول ہے

قال ابن مسعو دعلمني النبي ﷺ التشهد وكفي بين كفيه

ترجمه معرت این معودرضی الله عند فرمایا کے جھے نی کریم علیقات کے تشہد کمایا جب کریم کی آپ کی دونوں جھے این معودرضی اللہ عند کا صفحه ۹۲۷ نور محمد اصح المعطابع کواچی)

ا سنن ایی تاؤد جلد اول صفحه ۵۲ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان

سن ابي داؤ د جلداول صفحه ۱۳۹ رقم الحنيث ۳۳۱ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

# ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 248﴾ سوال

معافی بعدِ نماز بومعمول بعض جگہ ب بیسنت ب یانبیں۔ کیوں کہ معافی کا سنت ہونامعمول ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھنوی نے اس کی بابت خلاف طریقۂ سلفٹِ صالح لکھا ہے وا۔ اور بعض فقہانے بدحت مباحد قرمایا ہے۔ تحقیق کیا ہے؟۔

۱۹۳۰ پر بل ۱۹۴۱ء مولوی مطبع الله القر کیتی بوٹ مال جا مع مسجد

الجواب

هو المصوب

معما في عند اللقاء سنت موكده ب\_ بعض فقها نے اس واسطے اس من تعیین و تحصیص كو جائز ركھا ہے۔ مرقاة میں ہے:۔

تعم لو دخل احد في المسجد والناس في الصلوة او على ارادة الشروع فيها فبعد الفراغ لو صافحهم لكن بشرط سبق السلام على المصافحة فهذا من جملة المصافحة المسنونة انتهى ٢٠٠٤

(ترجمہ: بان اگر کوئی تخص مجد میں اس وقت آئے جب لوگ نماز میں مصروف ہوں یا اسے تروی کرنے کا ادادہ رکھتے ہوں تو نمازے فراغت کے بعد اگر ان سے معافیہ کر لے کیکن ترطیہ ب کہ معافیہ سے پہلے سلام کہتو رمے درت مسنون معافیہ سے ہے۔)

مطبوعه ملك سراج اللئين اينذ سنز كشميرى بازار لاهور

المرقاة شرح مشكوة جلد ٩ صفحه ٤٢ مطبوعه مكتبه امدادیه ملتان

مل کتمیل کے لیے الاظر بومجموعة العداوى جلد دوم صفحه ۳۵ ۳۹

پی صورت جائز مصافی بعد الصلوق به یک دیوشن ایسے وقت نمازی آیا کہ ملام و مصافی ابتد أندکر سکاتو بعد نمازی آیا کہ ملام و مصافی ابتد أندکر سکاتو بعد نماز اول السلام علیم کیا ورمصافی کر سے قوبالا تعاق جائز ہے۔ وراگر ابتدا و سے داخل ہوکر ملام وکلام وقیام وغیرہ کیا اور پھر بعد نمازاس نے مصافی کرنا تروش کیاتو بیصورت بالا تعاق کروہ اور بدعتِ ندمومہ ہے۔ مرقاقیں ہے:

و قد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة و يتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة ثم اذا صلوا يتصافحون فاين هذا من المنة المشروعة و لهذا صرح بعض علمائنا بانها مكروهة و انها من البدع المذمومة. إ

(ترجمہ: کبھی ایسے ہونا ہے لوگ یغیر معمافحہ کے ایک دومرے سے ملاقات کرتے ہیں اور باتیں کرنے علم کا تذکرہ کرتے ہیں اور باتیں کرنے ہیں اور جب نماز اداکرتے ہیں آو معمافحہ کرتے ہیں ہے کہاں کی شروع سنت ہے لہذا ہمارے بعض علماء نے تقریح فرمانی ہے کہ یے کمل کروہ ہاور بینڈ موم بدمات سے ایک ہے)
کی روایا ہے بالاے فرق سنت و بدحت فاہر ہوگیا۔

فسارعوا الى الخير

(ترجمہ: نیکی کی جانب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر)و قال علیہ السلام:

كتبه: المفتى السيدحمد اعظم شاه على عنه

#### 00000

المرقاة شرح المشكوة جلد ٩ صفحه ٢٣ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 249﴾ سوال

جو شخص حاسدا ورکیندور ہواور جواب سلام ندد ہے۔اورتو قع سلام کی دوسر ہے۔رکھے۔اورخودسلام ندکرنا ہو۔اس کےسلام کا جواب نددیئے ہے یا اس کوسلام ندکر نے ہے نثر عا گنا ہے؟۔ جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب

امام جامع مسجد شاجهان پورے ادیمبر <u>دا</u>ء

الجواب

جو صاسدا ورمتكم بواوراس كوملام ندكرنا جائية - كول كرهديث من ب-

🖈 التكبر مع المتكبرعبادة (١)

(ر جمہ بنکبر کرنے والے کے ساتھ کبر کرنا عبادت ہے)

سحيبه· المفتى السيدخمداعظم شاه غفرله

00000

(۱) موضوعات کبیر صفحه ۳۱ مطبوعه مجنباتی دهلی ش یلفظ: التکبر علی المتکیر صنقة ہے

# ﴿ فتوَىٰ تَمِر ..... 250﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین کہ مرد کورنگ پہننا کون سا درست ہے؟ کتابوں ہیں کسمی زعفرانی رنگ مرد کوحرام لکھا ہے۔ باقی رنگ سبزو پختہ و ضام کون ساجا مز ہے یانا جائز ؟۔

سائل:مولوی علاء الدین نگلهر برگنه نگلاحسن ضلع کھیڑی او دھ رسم منظر دری ۱۹۱۲ء

### الجواب

مردکوروائے زعفرانی اور کم اور سرخ رنگ کے کولی رنگ کروہ نہیں۔ ہاں جس میں مشابہت مورتوں کی ہوجاوے یا کولی بدعت فل جاوی تو وہ کروہ سمجھا جائے گا۔ جس طرح ماتم میں سیاہ کہا س پہننا یا ایسا چیک دار کہ جس سے زنانہ پن معلوم ہؤمر دکونہ چاہئے۔ سی طرح موزہ ہوائے سیاہ کے سفیدیا سرخ خالص نہ بہنے سالم گیریہ میں ہے:۔

ویکره للرجل ان یلبس النوب المصبوغ بالعصفر و الزعفران والورس کذا فی قاضی خان وعن ابی حنیفة لا باس بالصبغ الاحمر والاسود کذافی الملتقط را ترجم: عصغ و تعفران اورورس سے رفط ہوا کڑا پہنامرد کے لیے کروہ ہے۔قاضی خان میں ای طرح ہے معفر سام اعظم رشمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہر خ اور سیاہ رنگ میں کوئی حرج نہیں )
ولا یجوز صبغ النیاب اسود او اکھب تاسفا علی المیت کا

افتاری عالم گیریه جلد ۵ صفحه ۳۳۲ مطبوعه مصر

ے فتاوی عالم گیریہ جلدہ صفحہ ۳۳۳ مطبوعہ مصر

ترجمہ ساہ رنگ ورنمیا لےرنگ کے کڑے میت پرافسوں کے ظہار کے لیے بہننا جار جبیں ہے۔

والنخف الاحتمرخف فترعون والحف الابيض خف هامان والحف الاسود خف

العلماءط

الاجمد: فرعون كموز عرخ رنك كے تف إمان كموز عسفيد رنگ كے تفاور ساه رنگ كے

موز علاء كموز عبوت إلى كوالله تعالى اعلم

كتبيه: المفتى السيد ثمراعظم شاه ففرله

﴿ نُوَىٰ نَمِر ... 251﴾

سوال

پیول کا کرا گلے میں پہننا درست ہے یا نہیں؟۔امام کوعید کی نماز پڑھانے کے بعد روپیہ بیبہ جو مقتدی دیں لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

میولوں کابار بہنناا ور الم مقتدی خوشی سے جوند رکریں اس کالینا جاس ہے۔

والأتعالى اعلم وعلمه اتم

حوده العبدالراجی دهمة رسالقوی ابوهمه همه دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... 252﴾ سوال

اجنى مرد كالجموثا بإنى يا كمانا اجنى عورت كو بينا كمانا جائز ہے يا نا جائز؟ اى طرح اجنى عورت كو اجنى

?Ks/

۳۵ جما دی الثانیه احم<sup>ع</sup>لی ساکن فرخ آباد

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الملهم رب زدنی علما کروه ہے چنانچے صفی ۳۰ درمی ارمطور شمع روالخیاریس ہے

يكره للمرأة سور الرجل وسورهاله ا

(ترجمہ: عورت کے لیے اجنبی مرد کا جمونا اورمر دکے لیے اجنبی عورت کا حجمونا عروہ ہے)

قال الشامي رحمه الله:

(قوله ويكره) تقدمت المسئلة في الطهارة في بحث الاسار والعلة فيها كما ذكره في السنح هناك ان الرجل يصير مستعملا لجزء من اجزء الاجنبية وهو ريقها المختلط بالساء وبالعكس فيما لو شربت سوره و هو لا يجوز وقدمنا الكلام هناك فراجعه و قال الرملي رحمه الله يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم "

الدر مختار مع رد المحتار : جلد ۵ ' صفحه ۳۰۲ ' مطبوعه مكتبه رشيفيه كوئته

(ترجمہ بقولہ: مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ کتاب الطہارت میں جمونے پانیوں کے دکام میں گذر دیکا ہے۔ اور کرا ہے۔ کا باعث اس میں جمیریا کہ المنی میں اس مقام پر فرمایا کہ المنی صورت میں مرد اجنی عورت کے اجزاء میں کچھ جو کہ اس کا پانی میں طابعوا تھوک ہے کے استعمال کرنے کا مرتکب ہوگیا۔ گرعورت پانی بینے تو اس کا تکس ہوگا جو کہ جار نہیں ہے۔ اس پر گفتگو میں ہے ہم کر بچے ہیں اس کی طرف رجوع کے بیٹ مام رقی دیمة اللہ علیہ نے فرمایا اس میں کا دورہم عورتوں کے علاوہ دی گیا۔ کا مرتکم کو بوی کا درمج م عورتوں کے علاوہ دی گرمتورات کے ساتھ مقید کرنا خرودی ہے۔

حوده: العبدالرائی دهمة رسالقوی ر ابوتهم محمد دیدار علی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

## ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 253﴾ سوال

پندو یا مسلمان سودخوا رکی دعوت کمانا جب که علا وه کا روبا رسودی کے، وه کا شتکا ری پیشہ بھی ہو جائز ہے کہ نہیں؟

۷ارمغمان۲۳۳۱ه

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

اگر زیادہ آید فی طریق حلال ہے ہے اور کم حرام ہے قواس کی دیوے کھانا جارز ہے۔ ﷺ اگر زیادہ آید فی مال حرام ہے ہے اور کم حلال ہے قواس کی دیوے کھانا بلاشبہ حرام اورنا جارز ہے۔ چنانچے صغیہ ۳۲۸ جلد خامس فرآوی سالم کیریہ مطبوعہ مصریس ہے:

اهدى رجل شيئا او اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا باس به الاان يعلم بانه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغى ان لا يقبل الهدية و لا ياكل الطعام الا ان يخبره بانه حلال ورثته او استقرضته من رجل كذا في الينا بيع أ

(ترجمہ: کسی آدمی نے کوئی چیز تخفہ دی یا اس نے دعوت کی اگر اس کا زیادہ تر مال حلال ہے تو اسے تبول کرنے ہیں کوئی حرج نہیں اورا گر اسے یعین ہو کہ وہ ترام ہے تو تبول کرنا درست نہیں ہے۔ اورا گر اس کا زیا دہ تر مال حرام ہے تو متاسب یہ ہے کہ نہ ہدیے تبول کر ہے اور نہ تک کھانا کھائے ۔ ہاں اگر وہ اسے تبادے کہ وہ حلال ہے اور شری نے اسے وراثت میں پایا ہے یا میں نے کسی آدمی ہے قرض لیا تو تبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ) اور میں نے اسے وراثت میں پایا ہے یا میں نے کسی آدمی ہے قرض لیا تو تبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ) ای فاوی کے میں میں ہے :

لا يجيب دعوة الفامق المعلن ليعلم انه غير راض بفعة وكذا دعوة من كان غالب ماله حرام ما لم يخبر انه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده انه حرام كذا في التمرتاشير!

(ترجمہ: اعلانیہ فسق وفجو رہی بٹلا آ دی کی دعوت تبول ندکر سنا کہا ہے مطوم ہوجائے کہ وہ اس کے فسق پر راضی نہیں ہے۔ یہی حال الیمی دعوت کا ہے اگر اس کا زیادہ تر مال حرام ہوتو تبول ندکر سے جب تک وہ اسے بتائے دے کہ یہ حال الیمی دعوت کا ہے اگر اس کا زیادہ تر مال حرام ہوتو تبول کر لے جب تک اس پر واضح ندہو بتائے دے کہ یہ حوارت میں تبول ندکر ہے)
کہ یہ حرام مال ہے ۔ ایم صورت میں تبول ندکر ہے)

حوده العبدالراحی دهمة رسالقوی ر ابوتمر تمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

# ﴿ فَوَىٰ تَمِبر .... 254﴾ سوال

ہولی کے دن چندہ کرکے (جلسہ ط) کرنا اور جنودے چندہ لینا اور کھانا وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر دومرے روز کریں آق کیا تھم ہے؟ مَّر جنود کھانے میں تُر کت نہیں کریں گے۔جلسہ میں وعظ میں جمارے افرا دے کرایا جائے۔

۱۹ ارت ۱۹ است الدير الترادي التركي ا

غیر ندجب کے تہوار ہولی دوالی وغیرہ میں تعظیم وخوشی کرنا مسلمان کومنع ہے۔ کیوں کہ شبہ اور شرکت گناہ میں لازم آتی ہے۔ اور بطورِ خود چندہ کرنا 'کھانا 'میر وشکار نبیں اور اہلِ ہنود کوچندہ میں شریک کرنا اور ان کو کھانے میں شریک نہ کرنا خلاف اِخلاق ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

لاياكل طعامك الاتقىءًا ــ

لینی اینا کمانا نیک کو کھلادے

اورخود بھی کھانا نیک مردکا کھائے اور حالت بے اختیاری اس منتی ہے۔ ابذا سیراور کھانا اور وعظ بیسب امر ہولی اور غیر ہولی (ہندؤول کے نیوار) سب میں مسلمانوں کوجائر بہیں صرف تحبہ بنود کے باعث منع ہے۔ واللہ اعلم و حکمه احکم

كتبه المفتى السيد ثمراعظم شاه

ما لفظ" جلسة "الماز و سألكها كما سيامل تفلوط من ميلفظ يرم حاندجاسط مرتب مفي عنه

ع مستداحمد جلد ۳ صفحه ۳۸ مطبوعه المكتب الإسلامي

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 255﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علما بدین اس مسلم اللہ الله الله عاد کے اپنوالدین کے ہاں بیٹھ رہے۔
عرصہ پانچ ماہ کا گزرجائے اس عرصہ بیل چند ہار بلایا ندآئی۔ وارنان مساۃ منتشنی اس امر کے ہوں کہ خاود یہ مساۃ ممان مساۃ کان مساۃ کیا مساۃ کورے لہذا استفتا پیش کیا جاتا ہے امورین میں کوئی ایک خاوند پر لازم ہے؟ اگر دونوں ند ہول یعنی ندمکان تکھے ندفار خطی دے اس حالت میں کوئی تصور خلاف شری فاوند پر لازم ہے؟ اگر دونوں ند ہول یعنی ندمکان تکھے ندفار خطی دے اس حالت میں کوئی تصور خلاف شری فاوند ہے اس حالت میں کوئی تصور خلاف شری فاوند ہے اس حالات میں کوئی تصور خلاف شری دات مساۃ ہے ہے یا خاوند کے ذمہ بھی سائد ہوگا۔؟

۱۳۳۸ منز ۱۳۳۳ هه زمان خان محکّه ماز درداز ه آگره

الجواب

هر المرفق للصبراب بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت منولہ میں شوہر پر ندفارغ خطی دینالازم ہے ہیں اورند تحریر بہامہ مکان بنام مساۃ لازم ہے۔اور جو گناہ کرے گاہ ہاس کی سزایا نے گا۔ مرتکب گناہ کے سوا دوسرااس کی سزانہیں یا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شاند فرمانا ہے:۔

#### ولاتزر وازرة وزر اخرى ا

| 1. | ı. القرآن المجيد  | سورة الانعام.  | آیت نمبر ۱۹۳۳ |
|----|-------------------|----------------|---------------|
|    | ۱۱. القرآن المجيد | سورة الاسراء:  | آیت نمبر ۱۵   |
|    | ۱۱۱۱هر آن المجيد  | سورة الزمر :   | آیت نمبر ک    |
|    | برا باق آن بلمجند | محمرة فالتجيرة | آنت بمن ۳۸    |

(ترجمہ: کوئی اٹھانے والے کی دوسرے کابو جھنداٹھائے گا)

البنة باوصفِ قدرت اگرشو ہرائی زوبہ کوامور نخالفِ شرگ ہے تنے نہ کرے گاند شنے کرنے کی سزامیں ماخوذ ہوگا۔

الاكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته ط

(ترجمہ بخبردار اہم میں سے ہراکی حکران ہے اور تم میں سے ہراکی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا)

قرمان سيدالانس والجان شاتيلة ہے۔

اورا گروہ بقینا واقف سے کہ بیزنا کرتی ہے اور غیر مردوں سے لتی رہتی ہے اور پھراس کوطلاق نددے اور اس کو اس کو طلاق نددے اور اس کو اس کو اس کے کہ اہل موقف جنت اور اس کو امور شنیعہ پر سمبیدند کر مے متحق اس حدیث کی کا ہوگا۔ بومشکو ہ شریفے گی ما ۔
کی خوشہو سمتر ہزار ہرس کے فاصلہ سے سوکھ لیس کے سردیوث کوخوشہو جنت ندیننچے گی ما ۔

حود ۵ العبدالرائی دیمة رسالقوی ابوتد محد دیدارعلی مفتی مسجد جامع اکبرآباد

### 00000

- ا صحیح البخاری: باب الجمعة فی القری والمدن حدیث رقم ۸۹۳ مطبوعه شرکة دار ارقم بیروت

  ii. صحیح البخاری باب العبد راع فی مال سیده حدیث رقم ۲۳۰۹ مطبوعه شرکة دار ارقم بیروت

  أوث یدین فی البخاری البخاری العبد راع فی مال سیده حدیث رقم الفتال المتابالات المارئام

  من مسلم شریق کی کتاب الداره من ایووا دُوک کتاب الداره با مع تر تری کی کتاب جهادو فیره کتب می و جود به الداری و المعجم المعتبر المعجم المعتبر المعجم المعرب المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعرب الم
  - ے النهایه جلد ۲ صفحه ۱۳۸ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیاں ایران گل بیا آما کا ایل تحرم الجنة علی النیوث.

يجي الخا تاخريب الحديث المام بن جوزي كي جلداول خير٣٥٥مطيوروا دالباد كم حرمه مي جي جي

.....

﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 256﴾

سوال

کیامبحد میں سوال کرنا اور سوال کرنے والے کو دینا نا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ شرک شریف کا اس بارہ میں کیا تھم ہے؟ مع نام کتاب وصفحہ ہے آگائ فرما کیں۔

> غلام نی با زارآ گرہ۔ سے کاریجی الاول ۱۳۳۵ھ

## الجواب

بعض فقہا کے فز دیک اگر سائل مسجد میں صفوں میں گشت نداگائے اور لوکوں پر چڑ صنانہ کھر ہے اس کو دینا جا مز لکھتے ہیں۔ مَّر قولِ مِخنار بھی معلوم ہونا ہے کہ مطلقا مسجد میں سوال کرنا حرام ہے۔ اور مسجد میں سوال کرنے والے کو دینا کروہ ہے۔

چنانچ در مخارش ہے:۔

ويحرم فيه السوال ويكره الاعطاء مطلقا وقيل ان تخطى إ

(ترجمہ: مجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے کو دینا ہر صورت میں مکروہ ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ اگر لوگوں کی گر دنیں پھلا کے تو دینا حرام ہے)

مَّر شامی علیہ الرحمة تحریر فر ماتے ہیں کہ اگر صفوں میں لوکوں پر پڑھتانہ پھر ساتھ وینا جائز ہے

حيث قال رحمه الله في صفحة ٨٨ ٣ من رد المحتار المصرى

يكره اعطاء مسائل المسجد الاذا لم يتخطرقاب الناس في المحار لان عليا تصدق بخاتمه في الصلوة فمدحه الله تعالىٰ ويوتون الزكوة و هم راكعون ١٤

الله الدر المختار مع رد المحتار: جلد ٢ " صفحه ٣٤٥ يبروت

<u> . رد المحتار :</u> جلد ۲ ' صفحه ۳۵۵ بیروت

(تر جمہ: مسجد میں مانگنے والے کو دینا تکروہ ہے۔ کیکن مختار سے ہے کہا گر لوکوں کی گردنیں نہ پھلائے تو دینا جائز ہے۔

⇒ کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوشی نماز کی حالت میں صد قہ کر دی۔ اس پر اللہ تعالی نے ان کی مدح یوں فر مانی وہ زکوۃ حالیت رکوع میں ادا کرتے میں ۔ الما کہ ۲۵۵)

وهكذا في صفحه ٥٦٨ من غية المستملى المطبوعة في المطبع المجتبائي الدهلي £

> حود ۵ العبدالراحی دیمة رسالقوی ابونیمرمحد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسیدا کبرآباد

> > 00000

ا عنیة المستملی : صفحه ۵۲۸ مطبوعه دیوبند

نوٹ: اس کی عبارت ہیں ہے

## ﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... 257﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کدایک متیر کا جماعت خانہ بہنبت محن کے بلندی یر واقع ہے جس میں چڑھنے ارتے کو پہنتہ سٹرھی نی ہولی ہے۔ سٹرھی کے اُٹھان کی جگہ میں ا كي پھر برع بي حروف من رمغمان المبارك كنده كراكر چن ديا كيا ہے۔ جماعت خاند من آنے جانے والے اس پر قدم رکھ کرآتے جاتے ہیں۔اس صورت میں علماءِ دین کے زور کے کیا تھم ہے۔ ہےا دلی اور گناہ ہوتا ہے یانبیں؟ زید جو سالم اورسید کہلاتا ہے اور اس مجد کا پیش امام بھی ہے کہتا ہے کہاس میں کی شم کی ہے ادبی نبیس ہوتی کیوں کہ دومنزلہ مکان میں ماتحت کے درجہ میں قرآن شریف احادیث فقد کی کتابیں رکھی ہوں اور دوس سدددبر جانا چلنا پرنائس طرح منع نبیل ہے۔اورآج تک اس کوئس نے منع نبیل کیا۔ وراس کے بام پر مركس أنا جانا بيان صورت من جوظم بوده السيرهي كي لي بهي بياورمر جوايك نوداردمالم (ب) وہ کہتا ہے کہاس پھرکو یہاں سے نکال دیتا جائے کیوں کہ پیمات قرآنی میں اور کلمات قرآن کا ادب لازمی ہے اور عدااس کی معادلی کرنایا کرانا خارج از ایمان ہونے کی علا مت ہے۔ دی تغیر کبیر و کماب بایتر المواعظ ے اللہ كانام بتلانا سے اور اللہ كے نام كى عمدا يادنى كرنا اور كرانا خود كراہ بونا اور لوكوں كو كمراه كرنا سے البذا دریا فت طلب امریہ ہے کہاس میں کون حق پر ہے زیدیا عمر؟ بحوالہ کتب وعبارت وصفحات مفصل تحریر فرمادی۔ اور زید کے اصرار نے دواڑھانی سال ہے اس پھر کندہ شدہ کلمات رمضان المیارک کی شب وروز ہے دلی کی اور لو کوں ہے کرانی ۔ س کاوبال کامنتحق کون ہوگا؟ کلمات قر آن کی وجہ ہے ہے دلی ہوگی انہیں؟ اور عمدا کلمات قرآن یا اسام الی کی معاد بی کرنے سے معاد فی نبیس ہوتی ایساد موکددے کرفتوی دینے والے کی بابت کیا تھم ہے۔ س کومسلمان سمجھا جائے یا نہیں؟اس کے باتھ کا ذبیحہ کھانا اوراس سے نکاح پڑھوا نا اور اس کے چیچے نماز پر صناحار ہے انہیں؟ اوراس چرکونکا انا جا ہے انہیں؟

سيتهدها جي حسن صعريق موتى والابازار

### الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علماء ارنا الحق حقا والباطل باطلاء

صغید ۱۲ جلد دو م تغییر کبیر میں ہے

اختلفوا فی رمضان علی وجوه أحدها قال مجاهد انه اسم الله تعالی و معنے قول القائل شهر رمضان أی شهر الله وروی عن النبی الله قال لا تقولوا جاء رمضان و ذهب رمضان و لكن قولوا جاء شهر رمضان و ذهب شهر رمضان الله قان رمضان اسم من اسماء الله تعالى !

لینی صفرت مجام مفسر قرمائے ہیں کہ دمغمان اللہ کانام ہے اور آنخضرت عبیقی ہے مودی ہے کہ آپ نے فرمایا ہوں مست کہا کرد کہ دمغمان آیا دمغمان گیا بلکہ یوں کردم بیند دمغمان کا لینی اللہ کا مہیند آیا اور مہیند دمغمان کا لینی اللہ کا مہیند آیا اور مہیند دمغمان کا گیا ہے اس واسطے کہ دمغمان ایک نام ہے من جملہ ان ناموں کے جواللہ کے ہیں۔

علاوه ازی تغییر عزیزی اورز حد الجالس وغیره دوسری کتب مین بھی پیمضمون نظر سے گز را ہے۔ اورغدیۃ الطالبین میں صفر تغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قومنفول ہے کہ:

جمع حروف جميمي من جمله اساء الني الله كمام إلى - چنانچ صفحه ۱۰۲ غنية الطالبين مطبوعه
 لا جود مترجم من ہے: -

روى عن النبى الله الذى هو الله قال لعشمان بن عفان لما سال عن اب ت ألى آخر الحروف فقال الالف من اسم الله الذى هو الله والباء من اسم الله الذى هو البارى والتاء من اسم الله الذى هو البارى والتاء من اسم الله الذى هو المتكبر والثاء من اسم الله الذى هو الباعث والوراث حتى اتى آخرها وذكر كلها من اسماء الله و صفاته عز وجل غير محلوقة و قال النبي الله في حديث على

كرم الله وجهه لما مسال عن معنى ابجد هو زحطى الى آخرها يا على الاتعرف تفسير

ابسجمد والالف من اسم الله عز وجل هو الله و الباء من اسم الله الذي هو الباري و الجيم من

اسم الله الذي هو الجليل إلى أخرها فذكر النبي الله عالى الله تعالى الم

ای داسطے فقہاء دیوار مسجد وغیرہ پر مطلقا کیھنے ہے منع فر ماتنے ہیں اس خوف سے کہ بھی بیر دوف گر جائیں اور پاؤں سے مسلے جائیں چنانچے صغیرہ ۴۴ درمختار مطبور مصرعلی ہامش درامختار میں ہے

لا ينبغي الكتابة على جدرانه ي

(ترجمه:متحد کی د یواروں پر جیس لکھنا چاہئے)

قال الشامي رحمه الله

أى خوفا من ان يسقط و توطار

(تر جمہ:اس خوف کے باعث کہ کماہت شدہ الغاظ کریزیں گے وریاؤں تلے روندے جائیں گے)

رًا غنية الطالبين: جلد اول صفحه ٢١ مطبوعه مكتبه خاور الاهور

. الدر المختار مع رد المحتار : جلد ا صفحه ۳۹۰ مكتبه رشيديه كوئته

۳. رد المحتار: جلد ا صفحه ۳۹۰ مکتبه رشیلیه کوئته

باں البتذا گراس استحکام سے لکھا جائے کہ یاؤں سے مکند نے اور بے ادبی کا احتمال نہ ہو جیسے اکثر

عمارت شاميون من آيات قرآني كنده من اوراكثر مساجد من ناريض كنده موتى من القربيل \_

بہر نج مقصودِ فقہایہ ہے کاتو بین و تذکیلِ آیات و حروف ندہوہ ای بنایہ بعض فقہاء کرام تحریفر ماتے بیں کہ قبل از خسل میت کے پائل آن مجید پڑھنا کروہ ہے چنا نچے صفحہ ۱۲۲ در مختار میں ندکور ہے: و تکرہ القراء فرعندہ حسی یغسل !

الرجمة: ميت كي إى قرآن مجيدية مناكروه ب بب تك العلى ندر عدا جائ)

عبارة الزيلعي

حتى يغسلء ٢

(ترجمہ: جب تک اس کوشل نددے دیا جائے میت کے پاس قر آن مجید پڑھنا مکروہ ہے)

و عبارة النهر

قىل غىلە<sub>،</sub>"

(رجمہ: عل عقل ميت كے إلى آران مجيدية صنا كروه ہے)

اور فناوی مالم کیری میں فناوی سرا جیہ ہے منفول ہے کہ نشانہ پر فرعون یا ابوجبل کانا م لکھ کراس پر تیر لگانا بھی مکروہ ہے اس واسطے کہ حروف مجھی جن سے بینا م مرکب میں واجب الحرمت میں۔

چنانچ صغیر ۳ فناوی مالم کیری میں ہے:۔

اذا كتب اسم فرعون او كتب ابوجهل على غرض يكره ان يرموا اليه لان لتلك الحروف حرمة كذا في السراجية ي

رًا الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ صفحه ٩ ٤ دار التراث العربي يبروت

<sup>.</sup> تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق للريلعي : جلد اول صفحه ٢٣٥ مكنيه امداديه ملتان

۳,

راً الفتاوي العالم گيريه جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

(ترجمہ: جس کی نشانہ پر فرعون یا ابوجبل کانام لکھ دیا جائے تو اس کی جانب تیراندازی کرنا کروہ ہے کیوں کہان حروف کی حرمت وکزت ہے۔ سراجیہ)

اورش روایت فدکوره در مخارصفی ۱۵۸ مالم کررید می ب

و لو كتب القرآن على الحيطان و الجدران بعضهم قالو يرجى ان يجوز ـ أ

﴿ رَبِّ جِمَدِ بَقِرَ ٱن مِجِيدِ كُوارَ لِإِن لِينَ إِن لِينَ إِلَيْهَا جَاءَ لَوْ بَعْضَ عَلَمَاء فَفِرَ مَا يَا اميد بِ كَدِيدِ جَاءُ مُوكًا ﴾ مَّرِيدًا كَ صُورت مِن بِ جب خوف فِي ند بوورنداس كے بعد تحریر فرماتے ہیں:

و بعضهم كرهوا ذلك محافة السقوط تحت اقدام الناس كذا في فناوي قاضي خان ٢٠

(تر جمہ: بعض علمائے کرام نے دیواروں پر قر آن مجید لکھنے کواس خوف کے باعث کروہ قرارد دیا ہے کہ وہ کتابت شد ہفقوش کو کوں کے قدموں کے نیچ کریں گے۔)

ا تا اورصورت ندکورہ میں صراحۃ ہے دلی وقد لیل اسم رمضان ہے کورمضان کالفظ پاؤں کے بیج بیل آتا اللہ جس کھڑ ہے پھر پر کندہ ہاس کی اوپر سیڑھی پر تو پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ اور فقہا یہاں تک تحریر فر ماتے ہیں کہ اگر جن کھڑ ہے تھا تا تا اللہ جن دان کھر بانے رکھ کر ہونے ہے تفاظت مقصود نہ ہوں اور اس جن دان کھر بانے رکھ کر ہونے ہے تفاظت مقصود نہ ہو بلکہ مجر دکھ ہوئے تا تھے ہو جود یک کتب فقد اور احادیث اس کیڑے ہیں چھے ہوتے ہیں اور پاؤں کے بیکھی نہیں آتے بلک مرکز کے بیک جو باتے ہیں مطلقا کروہ تحریر فراتے ہیں۔ اور مطلقا کر اجت ام مجمد رحمہ اللہ فرائے ہیں۔ اور مطلقا کر اجت ام مجمد رحمہ اللہ فرائے ہیں۔ اور مطلقا کر اجت ام مجمد اللہ فرائے ہیں۔ اور مطلقا کر اجت ام مجمد رحمہ اللہ فرائے ہیں۔ اور مطلقا کر اجت ام مجمد رحمہ اللہ فرائے ہیں۔ اور مطلقا کر اجت ام مجمد رحمہ اللہ فرائے ہیں کہ کر اجت تحریر ہے ہیں ہوئے ہیں مطلقا کر وہ تحریر ہیں ہے ۔

متعلم معه خريطة فيها كتب من اخبار النبي الله الكتب ابى حنيفة او غيره فتوسد بالخريطة قصد الحفظ لا يكره و ان لم يقصد الحفظ يكره كذا في الذخيره "

الفتاوي العالم گيريه جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

. الفتاري العالم گيريه جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

ر" ايضا

الله المراحم علم كے پاس تعلا ہواس من حاديث مباركه باامام اعظم رحمة الله عليه اور ديم المكه كرام الله عليه اور ديم المكه كرام كله كرام كريم الله عليه اور ديم المكه كرام كريم الله عليه اور الرحفاظات كى كتب ہوں اس تعليكو حفاظات كى نيت سے مربانه كو وربر استعال كرنا محروہ بين ہواورا كرحفاظات كى نيت نه ہوتو پھر مربانه بنانا محروہ ہے)

الحاصل تب دنی اوراساءِ جناب باری تعالی یا حروف جنگی واجب الحرمة جیں اگر بغرض حفاظت صندوق میں بحالت سفر رکھ کراس پر بیٹھ جا جے یا ججرہ میں بغرض حفاظت رکھے اوراس کی حجبت پر بیٹھ یا بغرض حفاظت سرکے بنجے دکھنے میں مغما کھنے ہیں ۔اور بلاضرورت بخفاظت اگراس طرح رکھے جا کیں کہ ان کی تو جین وقد کیل ہوقطعانا جائز اور حرام ہے۔

چنانچ صفحه تد کوره مالم گربید میں ہے:۔

التوسد بالكتاب الذى فيه الاخبار لا يجوز الاعلى نية الحفظ كذا في الملتقط ووضع المصحف تبحت راسه في السفر للحفظ لا باس به و بغير الحفظ يكره كذا في خزانة الفتاوى. أ

(تر جمہ: ایمی کتاب کوسر ہانہ بنانا جس میں حادثہ ہو مبار کہ ہوں جائز نہیں ہے۔ہاں اگر حفاظت کی نیت سے ہوتو جائز ہے۔ملاقط۔مغر میں قرآن مجید کو حفاظت کی خاطر سر ہانہ بنانے کوئی حرج نہیں ہے لیکن حفاظت کی نیت کے بغیر محروہ ہے۔فزائٹ الفتادی)

في صفحة ٢٣٧

كل مكروه أى كراهة تـحريـم حرام أى كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد رحمه الله و عندهما إلى الحرام اقرب انتهى مختصرارًا

(ترجمہ: بر مروہ لینی مروہ تر می دوزخ میں سزاکے معاملہ میں حرام کی مانند ہے۔ سیام محدر حمة الله علیه کا قول

را الفتاري العالم گيريه جلد ۵ صفحه ۳۲۲ مطبوعه مصر

" الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۹ صفحه ۲۰۹ دار احیاء التراث العربی بیروت

ہے اور شیخین رحمۃ اللہ تیجا کے زدیکے حرام کے قریب ہے)

قال الشامي رحمة الله:

قوله كراهة تحريم وهى المرادة عند الاطلاق كما في الشرح و قيده بما اذا كان في باب الحظر والاباحة 1

(ترجمہ بقولہ : مروہ تر می الخ اور جب مروہ بولا جائے اور اس کے ساتھ کوئی قیدنہ بوقو پھر بھی مراد ہوتا ہے جیسا کہ ترح میں ہاور ای میں ہے ہے تھم اس وقت ہے جب کہ پیلفظ باب الحظر والاباحہ میں ہو)

اور طاہر بے بیمسائل باب السكر اهة و الحظر و الا باحة شامى اور مالم كيرينقل كئے گئے جيں۔ ابذائل پھركو نكاواكرتو جين وتذليل اساء الني سنة بركرنا ضرور بے۔ والله اعلم

> حود ۵ العبدالرا في رحمة ربالقو ي ابوجمه حمد ديدا رعلى الرضوي مسجد جامع اكبرآ با د

## ﴿ فُتَوَىٰ تَمِبر ....258﴾ سوال

تعویذ موم جامہ میں ملا ہوا ہوا گر بوقت بیت الخلاساتھ چلا جائے یا حالتِ عنسل میں با زووغیرہ میں بندھا ہوتو اس میں کوئی ممانعت شرکی قونہیں ہے؟

### الجواب

اگرتعویذی ش آستِ کلام الله یا الله کانام بنوبا وجودموم جامد کے بھی اس کوپا خاندیں لے جانا کروہ باوراگر اس کوبائد ھے ہوئے پاک جگہ میں بیٹھ کر چیٹا ب کرنے قوجان ہے۔ سُرنہانے کی حالت میں چونکہ پانی مستعمل کااس تک اڑکرنا بھنی بلاند ااس حالت میں بائد ھے دہنا قطعانا جانز ہے۔

چنانچ صغیه ۳۵۸ جلد خامس سالم کیریه معری میں ہے:۔

مسئل الفقيمة ابو جعفر رحمة الله عمن كان في كمه كتاب فجلس للبول يكره ذلك قال ان كان ادخله مع نفسه المخرج يكره و ان اختار لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره كذا في المحيط!

(ترجمہ: فقیہ الوجعفر دیمۃ اللہ علیہ ہے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی آسٹین میں کتاب ہو پھروہ پیٹاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا یہ اس کے لیے کروہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا اگر اس نے کتاب کو اپنے ساتھ بیت الحلاء میں داخل کیا تو کروہ ہے اور اگر اس نے پیٹاب کرنے کے لیے پاک جگہ کو پیٹاب گاہ بنایا تو کروہ نہیں محیط)

حود ۵: العبدالراجی دیمهٔ دبه ابویمه محد دبدارعلی الرضوی الحقی مسید جامع اکبرآ با د

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 259﴾

سوال

ایک مخص قرآن ناظره پر ها مواب اوراژ کول کو پر هانا ب\_مسائل اردواور بندی پس پر هانا ب کیا بندی پر هانا حرام یا نا جائز یا جائز ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

مطلقا ہندی پڑھنا پر کھا یا کولی اور زبان کا بقدر کاروائی امور دنیا جار ہے بشرطیکہ بطریق کفر نہ پڑھالی جائے یعنی بجائے ہم اللہ کنیش یارام چندروغیرہ کانام بطریق عظمت ند پڑھایا جائے۔

> حوده: العبدالراجي ديمة رسالقوي ابومحد محدد بدا رعلى الرضوي الحقى مسجد جامع اكبرآباد

# ﴿ فُتَوَىٰ تَمِبر .... 260﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین دربا رہ ایسے سالم کے جوائی کتاب میں بیمل لکھتا ہے اور اس کے کرنے کی سام مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ فلال آئے کلام اللہ انگور کے پیتہ پر لکھ کر بغرض امساک دان پر بائد صنا درست ہے۔دومراشخص اس کی نائیہ میں کہتا ہے کہ یہ مولانا اشرف علی صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا ہے۔اس پر لوگ اعتر اض کرتے ہیں۔

فناوی سالم گیریہ اور قاضی خان اور فناوی ہز ازیہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کمی کے تکمیر سے خون آٹا ہواوروہ بندند ہوتا ہوا سے خون سے چیٹا فی پر قرآن کی آیت لکھے شفا ہوگی کیا اس کو ابو بکرا سکاف نے اور بعض کا قول سے کہ اگر قرآن کو چیٹا ب سے لکھے تو بھی حرج نہیں ہے قراس میں شفا ہواور مردار کی کھال پر قرآن کا لکھتا درست ہے۔ نعو فد باللہ منھا

> ۱۱شوال ۳۹هه مولوی ناج محمد ساکن قائم گنج حال منیم فیروز آباد شلع اکبرآباد

> > الجواب

وهو الموفق للصواب.

اللهم رب زدني علما

صفحة ۳۵۸ جلد خامس من فتاوى العالمگيريه 'كتاب الكراهية باب خامس في آداب المسجد والمصحف و ماكتب فيه شئ من القران او كتب اسم الله تعالى شي يه من القران او كتب اسم الله تعالى شي ي

كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله و على هذا قالوا لا يجوز ان يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة فيما بين الاور اق لما فيه من الابتذال باسم الله تعالى و لو قطع الحرف من الحرف او خيط على بعض الحروف في البساط او المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط الكراهة و كذالك لو كان عليها المملك لا غيرو كذالك الالف وحدها واللام وحدها كذا في الكبرى اذا كتب اسم فرعون او كتب ابوالجهل على غرض يكره ان يرموا اليه لان لتلك الحروف حرمة كذا في السراجية .!

(ترجمہ بقرآن جبید کو ایمی چیز پر لکھتا ہے پچھونا بنایا جاتا ہویا زیان پر بچھایا جاتا ہو کروہ ہے۔ الفراب پچھونا یا جاتا ہوں جہید کا استعمال کروہ مصلی جس پر السملک فلہ (بادشا بہت اللہ کی ہے) لکھا ہوا ہے بچھانا یا یا اس پر بیشمنا اور اس کا استعمال کروہ ہے۔ ہی اور اس بناپر علما نے کرام نے فر مایا (کاٹھ کا) سفید گلوا جس پر اللہ تعالی کانام لکھا ہوا ہوا ہے اور اق کے درمیان بطور نشانی کے دکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اس بیل باری تعالی کے نام کی تو بین ہے۔ ہی اور اگر کی چھو نے یامصلی پر لکھے ہوئے ان کلمات سے ایک ترف کو دومر ہے ہا الگ کر دیا جائے یہاں تک کہ ایک گلمہ مضل ندر ہے تب بھی کرا بہت ساتھ نہیں ہوتی۔ ہی تھم ہے جب اس پر الملک لکھا ہواس کے سوا پچھا ورنہ کھا ہو یا اللہ کانام کی شاند گانے کی جگہ پر لکھا ہواس کی طرف کھا ہو یا اللہ الکہ الکھا ہواس کی طرف کھا ہو یا اللہ الکہ الکھا ہواس کی طرف

وايضا فيه في أخر تلك الصفحة :

و لا يجوز في المصحف الحلق الذي لا يصلح للقرأة ان يحلد به القر أن يا المحدد القر أن يا المحدد به القر أن يا الم

را الفتاري العالم گيريه : جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

۲ الفتاوی العالم گیریه: جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

الله الله الله الله المستحد مذكوره من فأوى قاضى خان سے تو جن پیمیوں پر الله نعالی كانا م لكھا ہوا ہے ان كو بھى بلاطهارت ہاتھ من لينا مكروه ہے۔

و يمكره لممن لا يكون على الطهارة ان ياحذ فلو سا عليها اسم الله تعالى كذا في فتاوى قاضى خان!

ہے (ترجمہ: جو تفص طبارت کے ساتھ نہ ہوا ہے ایسے پیروں کو پکڑنا جن پر اللہ تعالی کا اسم مبارک ہو گروہ ہے)

اندر میں صورت ظاہر ہے کہ فقہائے کرام کے زدیک ایک ایک ترف قران سے جب اس دوجہ تعظیم

مذاظر ہے کہ اگر نشا نہ پر ابوجہل یا فرعون لکھا ہوتو نا م فرعون وابوجہل چو تکہ مرکب ہے ان حروف تعظیم سے بلحاظ

معظیم ان حروف کے اس کی طرف تیر مجھینکنا تک جا رہبیں رکھتے تو بغرض تحصیل خواہش نفسانی بلا شبہ مولوی

انٹرف علی لکھیں یا کوئی اور آئے کلام اللہ کو انگور کے پید پر خواہ کانمذ پر لکھ کر دان پر باند هنا ہرگز جرگز جابز

اب رہایہ امر جوفقہار بالہم مضود اتبام رکھا گیا ہے کہ فناوی سائنگیر یہ اور خانیہ اور یز ازیہ میں بیٹا ب سے یا خوان تکمیر سے آیۃ کلام اللہ کو کھنا جائز لکھا ہے اس کی مثال بعینہ المیں ہے جھے و انسم سے ادی کی قید کو علیمہ اللہ جل شاند جل شاند فرمانا ہے:۔

ولاتقربوا الصلواقة

ترجمه: نماز کے قریب نہ جاؤ۔

اورا ک طریق ہے دلیل پکڑے اس امریک کقر آن تریف سے نابت ہے کہ نمازیومنا تو در کنار نماز کے اس اس کے نمازیومنا تو کقریب جانا بھی درست نہیں۔نعو فہ باللہ من تلک الا تھامات والا فھام الکامیدات اس داسطے کرصنی اوس جلد خامس کتاب الکراھیۃ باب نامن عشر فنادی مالگیر ہے جس ہے:

را الفتاوی العالم گیریه : جلد ۵ مفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

<sup>.</sup> القرآن مجيد: سورة النساء: آيت نمبر ٣٣٠.

اعملم بان الامباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العمل والعمل والخبر المزيل لضرر الجوع والى مظنون كالقصد والحجامة و شرب المسهل وسائر أبواب الطب اعنى معالجة البرودة بالحرارة و معالجة الحرارة بالبرودة وهى الامباب المظاهرة فى الطب والى موهوم كالكي والرقية اما المقطوع به فليس تركه من التوكل بل تركه حرام عند خوف الموت و اما الموهوم فشرط التوكل تركه اذ به وصف رسول المله شيئة المتوكلين اما الدرجة المتوسطة وهى المظنونة كالمداوة بالاسباب الظاهرة عند الاطباء فقعله ليس مناقضا للتوكل ا

الله (ترجمه: وه اسباب جونقصان اور تكليف كوزاكل كرنے والے ميں (ان كي تين فتميں ميں)

- (۱) بھٹی طور پر ضرر کوز اکل کرنے والے جیسے پانی کہ بیاس کی تکلیف کوز اکل کردیتا ہے اورروٹی جو بھوک کی تکلیف کوختم کردیتی ہے۔
- (۲) تظنی اسباب مثلاً فصد آلکوانا میجینے آلکوانا جلاب آور دوا کا بینا اور طب کے تمام ابواب یعنی سر دی کا علاج گرمی سے اورگرمی کاعلاج سر دی سے کرنا۔ اور بہ طب میں طاہر اسباب ہیں۔
- (٣) موہوم اسباب بھیے عضاء کودا غنا تھویڈلینا ان میں سے بھٹی اسباب کور کرنا تو کل نہیں ہے۔ بلک اگر موت کا خوف ہوتو ان کار کے حرام ہے۔ موہوم اسباب میں تو کل کی شرط یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ نبی اکرم شہری ہے ای صفت کے ساتھ تو کل کرنے والوں کی تعریف فرمانی ہے۔ باتی رہے درمیانی درجے کے اسباب جو کہ کئی میں مثلاً حکماء کے فرد یک ظاہر اسباب کے ساتھ علاج کرنا تو یہ تو کل کے منافی نہیں ہیں)

لینی وہ اسباب جو دافع ضرر انسانی میں اگر وہ بیٹنی میں ان کا مجھوڑنا موجب گناہ ہے بلکہ بوقت خوف موت ان کاارتکاب لازم اورواجب ہوجانا ہے۔

را الفتاوي العالم گيريه : جلد ۵ صفحه ۳۵۵ مطبوع مصر

چنانچقر آن مجيد شاندجل شانفرمانا ب-چھےسپارے کے پانچوی رکوئ میں ب-

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. أ

(ترجمه: لبذا جومجور موجائ مجوك من اوركناه كي طرف بمكنه والاند موقو الله بخشف والامربان ب)

قال العلامة ابوالسعود الحنفي رحمة الله في تفسير المطبوعه على هامش الكبير في صفحة ٣٥٧ :

قوله تعالى فمن اضطر متصل بذكر المحرمات اى فمن اضطر الى تناول شىء من هذه المحرمات فى مخمصة اى مجاعة يخاف لها الموت او مباديه غير متجانف لالم قبل غير مائل و منحرف اليه بان ياكلها تلذذاً او مجاوزاً حد الرخصة او ينتزعها من مضطر آخر كقوله تعالى غير باغ و لا عاد فان الله غفور رحيم لا يواخذه بذالك بناء عليه آخر تقوله تعالى غير باغ و لا عاد فان الله غفور رحيم لا يواخذه بذالك بناء عليه (ترجمية قوله: پل بوقن مجور به و بائل يرم مات كتصل بعد علي توقن موقن ان جمام يزون بس سك كم كما في المي بجوك كى حالت بن مجور به و باغ بي جمل بعد عاصل المحمد على مال عدم موت ياس كم بادى كافوف بهو ليمن وه كاه كي طرف ماكل بو في والا اوراس كى جانب يمكن والا ند بهواس طرح سه كدا سالة ت عاصل كرف كي كما عيار نصت كى حدسة زياده كما عياكي اورمجور سي تجين كما عيار نصت كي حدسة زياده كما عياكي اورمجور سي تجين كما عيار نصت كي حدسة والا اور ندى حدسة تجاوزكر في والا به قو الله تو الا الله تقو الله الله تو الله والا الله والله والله

يجوزللعليل شرب الدم والبول واكل الميتة للتداوى اذا أحبره طبيب مسلم ان شفاء ه فيه و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه و ان قال الطبيب يتعجل شفاء ك فيه و جهان "

را القرآن المجيد : سورة المائدة : آيت ٣٠

را الفتاری العالم گیریه : جلد ۵ صفحه۳۵۵ مطبوعه مصر

ا العنی اگر طبیب بے کہد کے دیفینا اس بیار کو بغیر پیٹاب پینے کے امردار کھانے کے بھی شفاء ندہوگی اور کوئی المی مباح دواء نہیں رہی کہ جس سے امید شفاہ و تو اندری صورت پیٹاب بیٹا یا مردار کھانا بقد ردواء جائز ہے۔ اور اگر یہ کے کہ شفاء کی اور بھی جائز دوا ہوئے کی امید ہے مر پیٹا ب اور مردارے امید ہے جلد شفاء ہوجا نے تو ہموجہ روایت میں ہے کہ جائز نہیں۔

ظلاصہ یہ کہ اگر کسی ظالم سے خوف جان جانے کا بھیٹی ہواور زبان سے کلمہ کفر کہددیے سے جان کی جائے ۔ جات کی جائے ا جائے اور دل میں ایمان رائخ ہولو کلمہ کفر تک کہدیئے کی قرآن مجیدسے رخصت نابت ہے چنانچے سپارہ چار دھم بیہویں رکوع میں ہے۔

من كفر من بعد ايمانه الامن اكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .ا

(ترجمہ: جو شخص اینے ایمان لانے کے بعد کافر ہوجائے مَّرجس کوکلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہولیکن جس نے کھولا سینہ کفر کے ساتھاتو ان لو کوں پر اللہ تعالی کی طرف سے فضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے)

اورصغيد ٢٥ جلدسادى تغيير الومسعود غدكوري يتغيير آية غدكوره يس

روى ان مسليمة الكذاب اخذ رجلين فقال لاحدهما ما تقول في محمد على قال رسول قال في محمد على قال رسول قال في محمد على قال وانت ايضا فحلاه وقال للاخر ما تقول في محمد على قال رسول الله قال فما تقول في قال أنا اصم فاعاد ثلاثا فاعا دجوابه فقتله فبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه و اله وصحبه و سلم فقال اما الاول فقد اخذ برخصة الله تعالى و الما الثاني فقد صدع بالحق "

أ القرآن العظيم: سورة النحل ' آيت ٢٠١.

<sup>.</sup> تفسير ابو معود جلد حفحه مطبوعه

ہے (ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ مسیلہ کذاب نے دواہل ایمان مردول کو پکراایک سے کہاتو (حضرت) کھ (شہری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے جواب دیا وہ اللہ کے دسول ہیں۔ پھراس نے پوچھاتو میر ہے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس نے جواب دیا تو بھی ساس پر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے مسلمان سے پوچھا تو (حضرت) کھر مصطفی (شہری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے جواب دیا وہ اللہ تعالی کے دسول ہیں۔ اس پر اس نے کہاتو میر سے ارے میں کیا کہتا ہے تو اس نے جواب دیا میں کوفظ ہوں ساس نے سوال کو تین بارد ہرایاتو اس مسلمان نے ای جواب کود ہرایا۔ لہذا اس نے اس قبل کردیا۔ یہ بات نی اکرم شہری کی گؤ فر مایا سیلے مسلمان نے دخصت کوا پنایا اور دوسر سے نے حق کا اعلان کردیا۔)

ظامة مضمون آیت کریم اور حدیث فرکوری او کوف جان بچانے کواسط ظالم سیکلم کفر کهد دینا تک جائز ہے۔ چنا نچ حدیث فرکورہ سے قابت ہے کہ مسیلہ کذاب کے فوف سے جن صحافی نے جان بچانے کے این خوف سے جن صحافی نے جان بچانے کے لیے زبان سے مسیلہ کو کہدویا تھا کرتو بھی رسول اللہ ہے اور دل سے اس کے منکر شے ان کی نبعت حضور شاہ نے بھوج حکم آیت کر یمہ بھی فر مایا کہ انہوں نے اس امر پر عمل کیا جو ان کے لیے جائز تھا اور جنیوں نے جان دیدی اور شہید کرد نے گئے عرصیلہ کذاب کورسول نہ کیا ان کی تعریف کی اور فر مایا جو عزیمت اور بیا سے مرتبہ کی بات تھی انہوں نے اس کواختیا رکیا۔

علی هذا القیاس جمله فقہا خصوصا صاحب فناوی مالگیری تحریر فرماتے ہیں کداگر چداد نی تو تاین کلام اللہ کفر ہے بیال کفر ہے یہاں تک کداگر کوئی دف کے ساتھ قرآن پڑھے یا قرآن کو بانک طوفان کہدے کافر ہوجائے گا۔ چنانچ صفی ۲۹۳ جلد تانی فناوی مالگیر بیض ہے:۔

اذا قراء القران على ضرب الدف والقصب فقد كفر رجل يقرء القران فقال رجل الدب والقصب فقد كفر رجل يقرء القران كثيرا فما السب فهذا كفر كذا في المحيط لوقال قرأت القران كثيرا فما رفعت الجناية عنا يكفر كذا في الخلاصة من قال بغير دقل هو الله احد را پوست باز كر دى او قال الم نشرح را گريبان گرفته او قال لمن يقرء ياس عند المريض يس در دهان

مردہ منہ اوقال لغیرہ ای کوتاہ تراز انا اعطیناک الکوٹر النے کفر فی ھذہ الصور کلھا۔ اللہ از جمہ: جب کوئی بائسری اوردف کی چوٹ پر قرآن پڑھے وہ کافر ہوجائے گا۔ یک خض قرآن پڑھار با تھا دومر ے نے کہا یہ کیا طوفان کی آواز ہے یہ کہنا کفر ہے۔ محیط ش ای طرح ہے۔ آگر کی نے کہا ش نے قرآن بہت پڑھا لیکن ہم سے جنابت نگی تو اسے کافر قراردیا جائے گا۔ فلاصہ ش ای طرح ہے۔ کی نے پوچھا کیا تو چھا کیا تو چھا کیا تا دویا تو اس نے کہا قبل ہو اللہ احد یا کسی کا گر بان پکڑاا سے کہا المم نشرح یا کوئی مریض کے پاس سورہ لیس پڑھ دہاتھا تو اس نے کہا لیس مردہ کے مشہ ش در کھویا کی کوکہا اے اندا اعطیناک الکوٹر سے چھو تے تو ان سب صورتوں ش اسے کافرقراردیا جائے گا۔)

چہ جا نیکے قرآن مجید کو پیٹا بیا فون سے لکھتا اس کے کفر ہونے میں کون کلام کرسکتا ہے؟ مگر جیسے جا مز جان بچا نے کی غرض سے موقع ہا کراہ میں کلمہ کفر مدسے مجبورا کہدریتا نعی مرقع فرآن اور حدیدے سے جا مز سے بہر ہوتا بچھ اور ساجز آجا نے زیست سے بمبر سے ایسے ہی موقع پر جب انسان شد سے مرض سے فواہ مرض کلیے ہیں ہوجا کے کہ بجرم دار کھانے یا پیٹا ب پیٹے شد سے مرض نا امید ہواور طبیب حافی قر مسلمان متی کے کہنے میدیقین ہوجا نے کہ بجرم دار کھانے یا پیٹا ب پیٹا ب پیٹا ب پیٹا ہوجا کے کہ بجرم دار کھانے یا پیٹا ب پیٹا ہوئے کے بیٹا ب ویل دوا والی باقی بیٹا ب دی ہوگر ان ترام دوا وال سے جھے کو یقین سے کہ انشا واللہ من مقامت پر سائسکیر یہ وغیرہ میں لکھ دیا ہے اور اس کو جس کا خون میں مورست نا اب ہوکہ قر آن کو جیٹا نی مورست میں ہوئے اس کو فو ف موست نا اب ہوکہ قر آن کو جیٹا نی مریش پر اس خون سے لکھا جا ہے تو موست نا اب ہوکہ قر آن کو جیٹا نی مریش پر اس خون سے لکھا جا ہے تو موست نا اب ہوکہ قر آن کو جیٹا نی مریش پر اس خون سے لکھا جا ہے تو میں جیسا سے لکھا کا قرام ہوگا گر چرقر آن کا خون سے لکھا یا پیٹا ب سے لکھا کو جیٹا نی مورست میں جیسا سے کو کھا کو جیٹا کو میٹا کو میٹا کو میٹا کی مورست میں جیسا سے کو کھا کو دیا ہوجہ سے کو میٹا کو میٹا کو میٹا کو میٹا کو میٹا کو میٹا کو دیا ہے تو کہ کو تا ہوجہ سے کہا ہو تو کہ کا مورست میں جیسا سے کھا ہو کہ کو کہ کا کو دیا ہو تا ہوجہ کو کہ کو کہ کا کھا ہو تا ہو ہو کہ کو کہ کا کھا تھا ہوگا ہو تا ہوجہ کو کھا تھو فر باللہ میں جا رہ ہوگا نعو فر باللہ منہا

> چشم بداندیش برکنده بادکه عیب نمایدهنرش در نظر (ترجمہ:ایے برائدیش کی آگھندے جس کو بر بھی عیب نظر آئے)

حوده العبدالراجی دخمة رسالقوی ابوهم محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِبر ... - 261﴾ سوال

یہاں پر اطراف و جوانب میں طاعون تروع ہورہا ہے۔ ایمی حالت میں اصلی مقام کوچھوڑ کرشہ سے

ہا ہر بوجہ وحشت علیال واطفال یا دیگر مواضع میں جانا تر ما درست ہے کہ بیل ہے؟ اور ڈاکٹر حکما کہتے ہیں کہ بیا یک

قشم کے بیو ہیں۔ اول چو ہوں میں بیر مرض بیدا ہونا ہے۔ جب بیرحالت ہوتو مکان کو چھوڑ دیتا چا ہے اور

اسباب میں آگ لگا دی جائے یا کہ دیگ میں جوش دے دیے جائیں۔ اور ایسے مریض سے ندملنا چا ہے تو کیا

اہل اسلام کو (یہ) سب کرنا شرفا درست ہے کہ بیں؟ اور حضور مقبول شائیلہ نے اس کی کیا اصلیت طاہر فرمانی

ہے؟ اورائیکی اموات والے شہید کہلاویں گے یا کیا؟

۷ارمغران ۲ سسا<u>ره</u>

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

حضورمرورِ مالم عظم فرماتے ہیں:

لا عدوى و لا طيرة ا

تر جمہ: کمی کا مرض خواہ وہ طاعون ہو یا چیک خواہ ہیضہ خواہ ( کولی اور ) کمی کواور نہیں لگتا اور بدشگونی کولی چیز نہیں۔

> اوردومری عدیث میں وارد ہے کہ حضور مرور سالم علیہ اللہ فقر مایا کہ: خارش زدہ اونث کو تقدر ست اونث کے یاس ندلاؤ۔

رًا ۱۰ الجامع الصغیر مع فیض القنیر : جلد ۲ صفحه ۲۳۳ دار المعرفه بیروت بحواله مسداحمد وصحیح مسلم ۱۱. مشکو قالمصابیح : صفحه ۲۳۱ بحواله بخاری اس م كى تمام احاديث نقل كركمنا مرطحاوى صفيه ٣٨٠ جلددوم كماب الكراهية على تريز ماتي عين: فنبت بفلك ان المخروج من الارض التي وقع بها الطاعون مكروه للفرار منه و مباح لغير الفراريا

ترجمہ: ان تمام احادیث سے یہ بات تابت ہوتی ہے کہ اگر خوف طاعون سے یہ بچھ کر کہ اگریہاں رہوں گا خروراڈ کرلگ جائے گی کہیں دومری جگہ بھاگ جائے طروہ لینی طروہ تخ میمہ ہے۔ پہنا اورا گر بوجہ وحشت کثر سے اموات اور پر بیٹانی کے لوگوں کو پر بیٹان دیکھ کر اوریہ یعین کرکے کہ بغرض دفع وحشت جانا ہول ورنہ بھینا موت یہاں چھوڈ سے اورنہ وہاں چھوڈ سے اور قبل الوقت چھنیں ہونا تو مغما نقہ ہیں۔

یمی مضمون امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں اور اس کی نائید فرماتے ہیں علامہ زبیدی حنی شارح احیاء العلوم شرح احیاء سمی باتحاف السادة المتعین کی جلد ناسع صغیہ ۲۹۴ میں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں تحریفر ماتے ہیں کہ مقصو دیممانعت سے ہے کہ تندرست مریضوں کو تنہا مچھوڈ کر کہیں نہ بھاگ جا کیں۔

> حود ۵: العبدالراحی دیمة ربه ابویم محمد دیدارعلی الحقی ابویم محمد دیدارعلی الحقی فی جامع اکبرآباد

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 262﴾ سوال

شرح وقابية درمخار مشكوة شريف وغير وازجمه اردوجس من كهمغالطه ندبهوكس مطبع اوريت سے طلب كى

-2 10

کارم**ن**مان۲۳۳اه

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

مالا بدمند مسائل ضروری کے واسطے عمدہ کتاب ہے۔ مظاہر حق شرح مشکوۃ اور بنایۃ الاوطار ترجمہ در معنی کتابیں ہیں۔ مران کے صنعین میں کسی قد روبابیت تھی۔ لہذا ایسے مقامات خود کھنگ جاتے ہیں۔ ان برعمل نہ کرے ہیں اور بہتر ہی ہے کہ اگر فاری کی لیافت ہوا شعۃ اللمعات شرح مشکوۃ اور تغییر عزیزی فاری کا مجبورااردوکا مطالعہ کیا جائے

حوده العبرالرائی دیمة رب الایمدیمددیدارعل الفتی فی جامع اکبرآ با د سارمغمان ۱۳۳۲ه



﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 263﴾ سوال

٨١ريج الأفي ١٣١٥ء

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

صورت مسولہ میں زید نے مکان فیتی چھ سورہ پیریا جواپی زود کو بعوض میر کے جوملے بتیں (۳۳) تھا مبد کیا تھا۔ ندتو یہ مجماجاتا ہے کہ یہ کر دیا ہے کہ اب تیرام پر بجائے بتیں چھ سورہ پیریازا کہ فی الم پر کر کے دیتا ہوں نہ یہ مرافقا مغبوم ہوتا ہے کہ مبدئی کیا ہے۔ گر بہر نج اگر زید کی غرض اس سے بھی تنظیم کر لی جائے کہ مبر زیادہ کر کے مبر میں دیا ہے تو زودہ زید سے تبولیت زیادتی کی تقریم نہیں پالی جاتی اہذا یہ زیادتی صحیح نہیں ہوئی۔ بیارہ کی سے براہی جاتی اہذا یہ زیادتی صحیح نہیں ہوئی۔

كما في الدرالمختار:

### او زيد على ما سمى فانها تلزمه بشرط قبولها في المجلس

﴿ الرّ جمہ: مقرر شدہ مہرے زائد کردیا جائے تو وہ زیادتی خاوند کے فرمہ لازم ہوجاتی ہے مجشر طیکہ ہوی اس زیادتی کومجلس کے اندر قبول کرلے )

قال الشامي رحمه الله:

فانه (الى الزيادة في المهر) يصح ان قبلت في مجلس الاقراريِّ

(تر جمہ: کیونکہ مہر میں وہ ا ضافہ تھے ہے بیشر طیکہ خاوند کی طر ف سے زیا دتی کے اقر ارکی مجلس میں بیوی اس ا ضافہ کو قبول کر لے )

و في الحانية المصرية في صفحة ٣٣٤ من الجزء الاول

ان الزيادة في المهر لا يصح من غير قبول المرأة ٣

(ر جمہ:مهر من اضافہ یوی کے تبول کرنے کے بغیر صحیح نہیں)

علاده بری تریز زوج سے تصدِ زیادتی فی الم مغیوم نبیل ہونا بلکہ معلقا بخوف اپنے بیٹوں کے اگر غور کیا جاتا ہے تو بھی بھتا جاتا ہے کہ اپنی زویہ کے نام اس واسطے بہنا مدلکھا ہے کہ میر سے بعد میر سے بیٹے اس کو میر سے گھر سے تکال ندیں کھا ھو ظاھر من صور ۃ السوال

(ر جمہ: جس طرح کھورت سوال سے ظاہر ہے)

اور میر کے زائد کرنے میں بموجب روایات یز از بیعند المہتر تصدِ زیارت صحبِ زیارت فی الممر میں زوج کی جانب سے خروری ہے۔

كما هو في الدرالمختار:

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۸۰ تار احیاء التراث العربی بیروت
 الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۸۰ تار احیاء التراث العربی بیروت
 فتاری قاضی خان : جلد اول صفحه ۱۵۵ بلوچستان بک دُیو کوئنه

و في البزازية الأشبه ان لاتصح (اي الزيادة في المهر) ولا تجعل زيادة بلا قصد الزيادة!

(ترجمہ:اشہریہ بے کہ تورت کے قبول کے بغیر مہر میں اضافہ تھے نہیں ہے۔ نیز مہر میں اضافہ خاوند کی طرف سے اضافہ کے تصد کے بغیر نہیں کیا جائے گا)

اوربسب ندر کھےزوبہ زید کے صورت ندکورہ ش کوئی دارث کی روایت پر فتو ی دیناانسب اور جب تا بت ہوگیا کہ بہ کہ مکان مبد خالص رہ گیا۔ ہے تا بت ہوگیا کہ بہ کہ مکان مبد خالص رہ گیا۔ ہے تا بہ اس وجہ کہ مکان مبد خالص رہ گیا۔ ہے تا مرببہ اس وجہ سے تصحیح نہیں ہوا کہ صحبت مبد میں موجوب لہ کا قبضہ کا فی کر لیما مکان موجوب پر شرط تھا۔ اورصورت مسئولہ میں شو ہر لیمن زید واپر مکان برستورای مکان موجوب میں مع سامان تا بحرگ رہتا رہا اور اب تک حسب دستورسائی و بی الرکے مع زوجہ دندیداس برقابض ہیں۔

اور صغی۵۱۹ در مخارش ہے

و هبة المشغول لا تجوزيًا

(ترجمہ:مشغول چز کاببددرست بیں ہے)

اہڈاچ نکرمکان موجوب ہودیدم م صحب بہرملک زید سے نہیں گیا اور برستورزید ہی مالک مکان رہا۔
مکان ندکورورٹ زید پر اس طرح تقشیم کیا جائے گا کہ بعدا دائے دین م پر زویہ وزید کے بیٹس رو پر بر ہر کے اور
معارف تجیز و تنفین وغیر وکل مال زید کے بیٹس (۳۲) حصہ کر کے چار حصہ زویہ وزید کو اور سات سات حصہ
زید کے دونوں بیٹیوں کو اور چو دہ حصہ پر زید کو دے دیئے جا کیں گے اور بعدا نقال زوجہ زید چونکہ زویہ وزید
لا ولد اور الا دارٹ محض ہے نہ کی کو تجھ وصیت کر کے مری ہے اہڈا اس مال کے ستحق وہ تھا ج مسلمان ہیں جو محنت
مزدوری کرنے سے اور کمانے سے ساجز ہیں۔

ا (۱) البرازية على هامش الهنائية: صفحة ۱۳۳ مطبوعة مصر

<sup>(</sup>II)الدر المختار مع رد المحتار: جلد ٣ صفحه ١٨٢ . مطبوعه تار احياء التراث العربي بيروت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۸ صفحه ۵ دار احیاء التراث العربی بیروتز

و حاصله ان مصرفه (ای مصرف التر که التی لاوارث لها) الفقر اء العاجزون ا الآجہ: ظلاصه بحث یہ ہے کراپیار کہ جس کا کوئی وارث ند ہواس کامصرف وہ تقراء ہیں جو ساج ہوں) اوراگراس کے شوہر متوفی کے عزیزوں میں اس طرح کے نقراء ہوں تو بہنبت غیروں کے بوجہ دکھنے علاقہ قرابت فی الجملیاس کے صرف قرارد نے جاکس انسب ہے۔فقط

> حوده العبدالراتی دخمة رسالقوی ابوتگر تحد دیدار علی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

> > 00000

مكتبه املناديه ملتان

صفحه ۵

1. دليل الوارث حاشيه السراجي

دار احیاء التراث العربی

جلد": صفحه ۲۵۲

ال و دالمحتار :

J.

## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 264﴾ سوال

کیافر مائے ہیں علماء دین ومفتیان ترع متین اس مسئلہ میں کدایک فض حافظ عبد الرحیم مائی نے اپنے مرنے سے تین سال پہلے اپنی الملاک از سم مکانات اپنے ایک نابالغ لڑک اور دونا بالغ پوتوں کے نام لکھوا کر رہنری کر دیا اور نامرگ الملاک پر اپنا بقضہ دکھا بہنا مہ کی فجرا پنی زندگی میں وار توں کو ند ہونے دی اب وہ فضی فوت ہوگیا تو ہو لے کے فقیقی وارث حسب ذیل ہبنا مہ کرنے پر حصہ کرتے ہو عصہ کرتے ہے اور مرنے والے کے فقیقی وارث حسب ذیل ہبنا مہ کرنے والے مصہ کرتے ہوئی ہزارا کی فرد کو کیا ملنا جا ہے؟ اور مرنے والے نے جو کیا وہ کیسا؟ اور اگر ان وار توں کاحق بو تی ہزارا کی فرد کو کیا ملنا جا ہے؟ اور مرنے والے نے جو کیا وہ کیسا؟ ۔ بینوا توجووا

مرنے والے کی حقیقی وارث

دولڑ کے بینی ایک برا الرکا (پوتوں کا باپ) کے نابالغ لڑکا ندکور مبالا دولڑ کیاں شادی شدہ ہو ہروالی ا ایک بوی۔

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

ولو وهب لبعضهم اى بعض الاولاد دون بعض فمذهب الشافعي و مالك و ابى حنيفة رحمهم الله انه مكروه و ليس بحرام والهبة صحيحة 1

ط 1. حاشيه مشكوة المصابيح صفحه ۲۲۶ مكتبه امتاديه ملتان

شرح الطیبی جلدے صفحه ۲۲۲۸ مکتبه نزار مصطفی الباز مکة المکرمه

(ترجمہ: اگر کمی محص نے اپنی بعض اولاد کو کوئی چیز بہدی اور بعض کونظر انداز کردیا تو اس بارے میں امام شافئ امام ما لک اور امام اعظم رحمۃ اللہ ایہ بالہ میں کا فد بہت ہے کہ ایسا کرنا کروہ ہے۔ جرام بیں اور بہددرست ہے کہ ایسا کرنا کروہ ہے۔ جرام بیں اور بہددرست ہے کہ اس ما لک اور نایا لغ بچوں پر جب بہدکیا جائے ان کے اس ولی اقر ب یا ابعد یعنی فزو کی رشتہ دارجے باب یا دور کے دشتہ دارجے مال بھائی وغیرہ کا قبضہ قائم مقام قبضہ ان نایا لغ بچوں کے جن پر بہدکیا گیا ہے شرسا قرار پایا ہے۔ بھورت ہوئے اس ولی کے حکفلِ مقام قبضہ ان نایا لغ بچوں کے جن پر بہدکیا گیا ہے شرسا قرار پایا ہے۔ بھورت ہوئے اس ولی کے حکفلِ برورش ان نایا لغ بچوں کے جن پر بہدکیا گیا ہے شرسا قرار پایا ہے۔ بھورت ہوئے اس ولی کے حکفلِ برورش ان نایا لغوں کا جن پر اس نے بہدکیا گیا ہے بہتمام ہوگیا۔ کہا فی الفتاوی العالم گیریة

و لو كان الصغير في عيال الجداو الاخ او الام او العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله و الاب حاضر اختلف المشائخ فيه و الصحيح الجو از هكذا في فتاوى قاضى خان وبه يفتى هكذا في فتاوى الصغرى فقط

(تر جمہ:اگرنابالغ وادایا بھالی مال یا چیا کی کفالت میں ہوا ہے کوئی چیز مبدکی گئی تو اس نے اس پر قبضہ کیا جس کی کفالت میں وہ نابالغ ہے اور باپ حاضر ہے اس مبد کے عمل ہونے میں مشارم کے کرام کا اختلاف ہے جیجے میہ ہے کہ جارز ہے فناوی قاضی خان۔اس پرفتوی ہے فناوی صغری۔)

واين فيه وهبة الاب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما اذا كان في يده اوفي مودعه وكذا لو وهبته امه و هو في يدها والاب ميت وليس له وصي وكذا كل من يعوله كذا في التبين وهكذا في الكافي ٢

الله (ترجمہ: باب پنے نابا لغ بچے کو مبہ کر ساتھ وہ مقد کے ساتھ کا لی ہوجانا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں خواہ وہ ش شاس کے باب کے قبضہ میں ہویا اس شے کواپنے پاس ور بعت رکھنے والے کے پاس ہو۔۔۔۔ اورائ طرح اگر ماں نے اپنے نابالغ بچے کو مبہ کیا اوروہ شاس کے تضہ میں ہاور باب مرچکا ہے نیز اس کا وص بھی کوئی نہیں۔ اور پی تکم اس شخص کے لیے ہے جواس بچے کی کفالت کر دہا ہے۔ تبیین ۔ کافی )

ـ الفناوي العالمگيرية: جلد؟ صفحه ٣٩٣ مطبوعه مصر

الفتارى عالم گيريه جلد ٣ صفحه ٣٩١ مطبوعه مصر

المذائه، بدروابب ان نابالتوں پر جن کاپرورش کنندہ بھی باب بی تھا شرباصحے اور تمام ہوگیا۔اب بعد مرگ وابب می موجوب میں کسی وارث کاحق نہیں۔ جملہ مال موجوب کے وہی نابالغ مالک ہیں جن پر واحب ببد کر گیا۔

البت اگر باب جس نے ان نابالغ بیٹے پوتوں پر حبہ کیا ہے ان نابالغوں کی پر ورش سے بالکل دست بردارتمااوران کی پرورش علاوہ باب کے جس نے ان پر جبہ کیا ہے اور کوئی آ دمی پر ورش کرنا تھا تو بلاشہ وہ حبہ ناتمام سمجھا جائے گا۔ اور ورث اس کے بعد ما نقدم علی الارث سے اس قد رحقوق کے ستحق ہول کے کہ کل مال میت کے اڑنا لیس صے کرکے تھے صے تو اس کی زود کو د نے جا کس کے اور چودہ چودہ صے بیٹوں کو اور سات سے بیٹیوں کو گر گیا ہے اور ان کی پرورش سات صے بیٹیوں کو گر گیا ہے اور ان کی پرورش سات سے بیٹیوں کو گر گیا ہے اور ان کی پرورش سے نافل رہا۔ حوصور ته

زير منار٣٨

میت زویه ائن کلال ائن خورد بنت خانم بنت بنگم مریم حبیب عمر ک ک ۱۲ ۱۲ سما

> حوده العبدالراجی دهمة رسالقوی ابوهم محمد دیدارعلی الحقی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... - 265﴾ سوال

> سائل: فقیر محمد مندوی سمید خان آگره ۱۲۷ریچ ۱ (تانی ۱۳۳۵ه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

صورت مستوله شن كل مال زيد سے چوتمالی يعني چهارم حصدزويدز بيكو \_ طے كا \_ لقول تعالى و لهن الربع مما تو كتم ان لم يكن لكم ولد را

(ترجمہ: اور (تمہاری) ہویوں کے لیے تمہاری جھوڑی ہوئی میراث سے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہو) اور باتی تمن ربع زید کے ماموں زاد بھائی کولیس گئروجہ نہ ہونے فوی الفروض نسیبہ وعصیات کے اور ہوئے ماموں زاد بھائی کے فوی الارصام ہے۔

كما في الشامي في صفحة ٥٥٠ من الجزء الحامس:

قوله ذوى الارحام اى يبدا بهم عند عدم ذوى الفروض النصبيه و العصبات فياخذون كل المال و ما بقى عن احد الزوجين لعدم الرد عليهما £ \_

ہ (تر جمہ: قولہ: فوی الارحام لیعنی اگرنسی فوالقروض اور عصبات سے کولی وارث موجود نہ ہو تو فووالا رحام سارے کا ساراتر کہ یا میاں بوی میں ایک سے جو بھے جائے وہ حصد لے لے گا۔ کیونکہ حصول سے باتی مائدہ مال میاں بوی کی طرف کوٹ کرنیں آتا)

اورچونکه صورت مسئوله مل ما مول زاد بحالی مستحق میراث بوکر داخل ورث بوگیالهذا بمودب حدیث میمی الا لاوصیدة لو ادث یا

الرجمة خبر داروارث كے ليے وصيت باطل ب)

اب ال كان شروميت امرزيا فرنيل بوكا كما هو ظاهر من الشامي حيث قال المولى ابن عابدين رحمة الله عليه في صفحة ٥٩ مرد المحدار المصرى

قوله و كونه غير وارث وقت الموت) اى لا وقت الوصية حتى لوا وصى لاخيه و هـ و وارث ثـم ولدله ابن صحت الوصية للاخ و لواوصى لاخيه و له ابن ثم مات الابن قبل

المحتار: جلد ۱۰: صفحه ۱۵ "۱" دار احیاء التراث العربی بیروت.

۳. ا.سن ابی دانو د : صفحه که ۱ ۳ حدیث رقم ۲۸۵۰ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزیع ریاض

۲. جامع الترمذي : صفحه ۲۸۷ - حديث رقم ۲۱۲۰ - ايضا

٣ منن النسائي: حفجه ١٥٥٥ حديث رقم ٣٤١ ٣٢٤٣

٣٠. صنن ابن ماجه: عفجه ٣٩١ - حديث رقم ٣٤١٣ ٢٢ ١٣٤ ا

فوت الموصى بطلت الوصية زيلعي 1 \_

ہے اور حمنی بنالینے سے حمنی مستحق میراث نہیں ہوسکتا۔ سواسطے کہ کود لینے اور جیٹا بنالینے سے کولی کسی کا شرعانہ جیٹا بن سکتا ہے اور ند پوجہ چنبنی کے کسی کی میراث لے سکتا ہے۔

لانه قال جل مجده في كتابه القديم واجب التعظيم والتكريم في سورة الاحزاب (رَّ جمه: كَوْتَكُواللهُ تَعَالَى عَالِي التَّعْظَيم والْكُريم كَالِي سورة الاحزاب عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(ترجمہ: تمہارے تنهیٰ تمہارے تنیقی ہے نہیں ہیں۔ یہ تبارے مونہوں کی ہا تیں ہیں۔)

و اخرج ابن ابی داؤد بسنده عن عائشة زوج النبی علیه و ام سلمة ان ابا حقیقة بن عبد بن عبد بن عبد شمس كان یتبنی سالما و انكحه ابنة اخیه هندة بنت الولید بن عبد بن ربیعة و هو مولی لامراة من الانصار كما یتبنی رسول الله علیه و كان من یتبنی رجلا فی الجاهلیة دعاه الناس ابنه و ورث میراله حتی انزل الله عز وجل فی ذلک ادعوهم لآبائهم الی قوله فاخوانكم فی الدین و موالیكم فردوا الی ابائهم فمن لم یعلم له

إن المحتار: جلده ا: صفحه ۲۵۵ شار احیاء التراث العربی بیروت.

القرآن المحكيم: صورة احزاب آيت ممبر ٣

اب كان مولى و احا في الدين إ\_

(ترجمہ: امام ابن الی داؤد در تمة الله علیہ نے اپنی سند سے حضرت ام المؤمنین حضرت ما أشر رضى الله عنها اور حضرت ام سلمه رضى الله عنها سے دوایت كیا كه حضرت ابوحذ الله بن عنبه بن دبیعه بن عبد تمس رضى الله عنه نے حضرت سالم رضى الله عنه كوتبنى بنالیا تما اورا بنی بیتی به نده و بنت و لید بن عنبه بن دبیعه سان كا نكاح كردیا تما۔ اور وہ انصار على سے ایک عورت كے آزاد كردہ غلام سے -جس طرح حضور نبی باك شائی الله نے حضرت زبید رضى الله عنه كوابنا حبى بنالیا لوگ است اس كا جیا كہ جوشى كى كوابنا حبى بنالیا لوگ است اس كا جیا كہ جوشى كى كوابنا حبى بنالیا لوگ است اس كا جیا كہ جوشى كى كوابنا حبى بنالیا لوگ است اس كا جیا كہ برگم كے الله تعالى نے اس بارے على بدآيت كر بمه نازل فرمانی ۔

ادعوهم الآبائهم المی قوله فاخوانکم فی الدین و موالیکم اس پرلوکوں نے ان کو دوبا رہا پوں کی طرف منسوب کرنا نثر وٹ کر دیا اور جس کے باپ کاعلم نہ ہونا وہ حتینی بنائے والے کا مولی اور دیٹی بھائی قراریا جانا۔فقط

> حوده العبدالرا بى دعمة ربيالقوى ابوتمد محد ديدارعلى الرضوى الحقى جامع مسجدا كبرآ با د

> > 00000

۔! الدر المستور فی التصسیر بالمعاثور: جلد ۵ صفحه ۱۸۱ دار المعرفه بیروت توٹ امام سیولمی دحمہ اللہ نے اس مدیرے کوعمدالرزاق این منذراً این انی حاتم طبراتی این مردوریہ کے حوالہ نے قبل قربالیا ہے لیکن تخلوط شراین ابی واؤ کے حوالہ سے ہے سنن ابی واؤوش ربعد یے نیش کی کی مرتب تنی عشر

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... - 266﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علا ع دین اس امریش کہ مریم نے وقت انتقال بدوصت کی کہ میرااس قدر مال

الیمی زیورمیر سے بعد میر سے بیٹے خالد کی جب شادی ہوجا ہے اس کی بیوی کود سے دیتا اور مریم کواس کا شوہر

جونان و نفقہ وسعت کے ساتھ دیتا تھا۔اس سے بھی مریم نے پچھ پس انداز دکھا تھا۔ مرجم کے نام سے شوہر

یہ پچھ وصول نہیں ہوا۔ اور مریم پچھ کو کول کے فیمہ قرض بھی پچوڑ مری تھی۔ مران کو بلا دضادی، ورقا شوہر

مریم نے معاف کر دیا۔ اور تجیز و تنفین مریم کے معارف شوہر مریم نے بلا در فواست ورشائے فیمہ لے اور اس کا کل مال ہر ضامندی شوہر مریم کے معارف شوہر مریم کا باب ہوں موجود ہے۔ مرشوہر مریم

کتے ۔ اور اس کا کل مال ہر ضامندی شوہر مریم سے پائے تو نکہ ہی مریم کا باب ہوں موجود ہے۔ مرشوہر مریم

کہتا ہے کہ کل مال ہریم ایک میم جس جو بالفعل زیر تھیر ہے لگا دوور نہ ہیں دومری گا۔ والا تکہ مریم است ورث بھوڑ کرمری ہے۔ شوہر نزیۂ بدر شمس الدین ما در نہ نب این خالد جس کی تم تقریبا ڈھائی ہوس کی ہو او تو جو وا

### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ہن صورت مسئولہ میں اگر خالد کی مطنی مریم کی وصیت کرنے کے وقت ہو چکی تھی تو وہیہ ہو ہم کم زویہ مالد کے واسطے تبالی کل مال متر و کہ وہریم میں نافذ ہو جائے گی۔اس تبالی کو کوئی وارث لے کرخری نہیں کر سکتا۔ ورا کرمنتی نہیں ہوئی تھی اور موصی لہاز وجہ خالد ججہولہ تھی بلکہ معدو مدائی الحرح کہ خالد کی بھی کی وجہ سے مثلا شادی ہی نہ ہواور ہوئو کس سے ہو کہاں ہو وہ وصیت قطعانا فذنہ ہوگی۔ ہی اس واسطے کہ نفاذِ وصیت میں موصی لہ کامعطوم ہونا بھی شرط نفاذ ہے۔

چنانچ صغیه ۴۵ جلد خامس كماب الوصايا در مختاريس ب:-

وهل يشترط كونه (اى الموصى له) معلوما قلت نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره

في الباب الأتير!

(ترجمہ: کیاجس کے لیے وصیت کی جائے اس کامعلوم ہونا شرط ہے۔ جس کہتا ہوں کہ ہاں جیسا کہ علامہ! بن سلطان اور دوسر سے علماءئے آئے محد جاب جس بیان فرمایا ہے)

المذاكل مال مريم بلانفاذ وصيت جمله ورناش من تقسيم ہوگا۔ اور مير مريم اگر شو ہرنے اوانہيں كيا تھا وہ بھى ہمراہ كل مال مريم كے ورث بيں تقسيم ہوگا۔ وركل ورث كوتن ہے كہ بقدرائے اپنے حصد كے مير مريم كوشوہر مريم سے جب چاہيں وصول كرليں۔ چنانچ كتاب المدانيات صفح ٢٢٢ جلد دوم العقود اللواية بيں ہے۔

ماتت المرأة والمهر على الزوج فاجله سائر الورثة شهرا فلهم ان يطالبوه قبل شهر الجواب نعميًا

ان کوئن حاصل ہے کہ وہ مہینہ تم ہوئے ہے ہے ہے ہے ہے ہمام ورث نے اے ایک ماہ کی مہلت دے دی تو کیا ان کوئن حاصل ہے کہ وہ مہینہ تم ہونے سے پہلے اس سے مطالبہ کریں؟ جواب: ہاں)

البتہ بلا اجازت شو ہرعلاوہ ش نان ونفقہ وضرور یات اگر مریم نے مال زوج سے چرا کرایا تھا اور بھینا زوج کوملوم ہوجا کے تو اس کوشو ہر مہر میں محسوب کر سکتا ہے۔

اور جب مصارف بخین و تکفین مریم کو بلا درخواست کی دارث شویر مریم نے اپنے فی مدلیا تو اب اس کو مال مریم ہے دمیر کا بیا تو اب اس کو مال مریم ہے دضح نہیں کر سکتا اور دہ تمر نیا سمجما جائے گا۔

چنانچ صغم ٢٢٢ وماني عقودالدريين منقيح فناوي ماريديس ب:

و في العمادية من احكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غير ه كما لوقضي دين غير بغير امرهيًّا

(ترجمہ: فاوی محادیہ کے احکام السفل والعلو میں ہے کہائی فوشی سے کی کوکولی چیز دیے والادی ہولی

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱ : صفحه ۲۵۸٬۲۵۷ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

ك تىقىخ الفتارى الحاملية: جلد ٢: صفحة مطبوعة

ى تىقىخ الفتار الحاملية: جلد ٢: صفحة مطبوعة

چیز کوواپس نبیں لے سکتا عبیها کہ ی پر قرض ہواس کے حکم کے بغیر وہ قرض داکر دے۔)

البذاكل مال متروكہ ومريم موجر كے بلاوضع معمارف يخيز وتلفين اور بلا نفاذ وصيت بصورت افى اور بلا نفاذ وصيت بصورت افى الرح يم بعد نفاذ وصيت اورجد اكر لينے تبالى كے كل مال مريم سے باتى مال مريم بصورت اول اس طرح تفقيم ہوگا كہ كل مال مريم سے باتى مال مريم بصورت اول اس طرح تفقيم ہوگا كہ كل مال مريم كے بارہ حصد كريں اس مل سے تمن حصد شوہر مريم مسمى زيد كود نے جائيں گے۔ ان تمن حصوں كا شو ہر مريم كو اختياد ہے۔ بناء ميد مل خرج كرے خواہ اپنے خرج مل لائے۔ باتى دو حصد شمالد ين مريم كے باب كو اور دو حصد زينب ام مريم كو باتى خواہ الله فريم كو ين كونا وقت بلوغ خالد كہيں صرف نبيل كرسكما در محمد من رئيس الدے والد خواہ الله خوالد كو الله خواہ ہے دو الله بيان مريم كے ماں باب كواب دو دو حصوں كامش ذيد كے مقار حاصل ہے۔ جہاں بھی چا جي خرج كريں۔ خواہ اپنے خرج ميں لائيس۔

مريم بنت عمس الدين مسئلة اا

یت زوج اب ام این اخ اخ اخت اخت زیم شمس الدین زینب خالد م م م ۳ ۲ ۲ ۳

اورموجودگی این مریم کے بہن بھانی کو پکھنیں ملےگا اور سوتنی ساس اور نندوں کوشر ما پکھنیں ملا۔
اور جس کے ذمہ مریم نے پکھٹر ش چھوڑا تھا اس میں بھی بموجب اپنے اپنے حصہ کے سب حقد ارشر یک ہیں۔
اور جس کے ذمہ مریم نے پکھٹر شرچھوڑا تھا اس میں بھی بموجب اپنے اپنے حصہ کے سب حقد ارشر یک ہیں۔
مجر دشو ہرکے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ سراس وقت معاف ہو سکتا ہے کہشو ہر مریم بقدر حصہ ورشد
کواپنے پاسے دے دے اور ان کو معاف کردے۔ واقد اعلم بالصواب

حود ۵<sup>۰</sup> العبدالراجی ابوژر محمد دیدارعلی الرضوی امفتی نی جامع مسجد اکبرآبا د

### ﴿ فَوَىٰ تَمِر .... 267﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان تمری متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص سمی ریاض الدین نے انتقال کیا اور ایک بی بی بی بیگم اور چارلا کے سمی سراج الدین واکرام الدین ووباب الدین ووجیہ الدین اور دولا کیاں مساقامیر جان اور احمدی بیگم وارث مجبوڑ ہے۔ ور پھر ۹ ماہ کے بعد بی بی نے بھی انتقال کیا اور خدکورہ بالا کے ورلا کیاں مجبوڑے۔

موافق شرع شریف کے لل جا کدادے ہرا یک دارث کیا کیلیاسکتا ہے؟ درکل جا کداد کتنے سہام پڑتھیم ہوگی؟ مساة احمدی بیگم نے اپنا حصہ عد الت کے با ضابطہ کا روانی کر کے پالیا ہے۔

اور سمی اکرام الدین نے اپنا حصہ بلاتقتیم کئے ہوئے ایک ہندو کے ہاتھ بچے ڈالااوراس ہندو ہے سمی شرف الدین (زوج مسما قامیر جان) نے ای حالت میں خرید لیا ہے۔

بعدا نقال مسمی ریاض الدین مرحوم مورث کے کل جائدادِ متر و کہ کا اجتمام وانتظام مسمی وجیہ الدین کے ہاتھ میں ہے۔ سوفت ہے اب تک کل کرایہ وغیرہ وصول کرتے رہے۔ اور سوائے مسمی سراج الدین کے کل ورنا مواس کی آید فی تصدر مدویتے رہے۔

اب سوال یہ ہے کہ سمی سراج الدین والدین کے انتقال سے اب تک کل جائدا دکی آ مدنی میں سے بحماب حصد رسداینا کل حصہ یا سکتا ہے یانہیں؟ ۔ بینوا توجو وا

سراح الدين

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما.

صورت منولہ میں چونکہ مساۃ نی بنگم زوجہ ریاض الدین کے بھی وہی چار پر اور دویٹیاں وارث ہیں جوریاض الدین مرحوم کے وارث منے لہذا بصورت انحصار ورث کے درث ندکورہ میں بعد ما نقذم علی الارث کل جائداد منقولہ وغیر منقولہ ریاض الدین مرحوم کی نبی بیگم کو کالعدم رکھ کردی حصہ کر کے دو دو جھے چاروں بیٹو ل کو اورا یک ایک حصہ دو بیٹیو ل کوریا جائے گا۔ صورته هیکذا

رياضالدين مئله ١٠

ميت

کن اکن اکن اکن بنت بنت بنت ا

الله اور سمی اکرام الدین نے جواپنا حصد بلاتقتیم فروخت کردیا اگر عند انقسیم دومرے ترکیوں کو پچھ فتصان نہ پنتیج تو بقول امام ابو بیسف دیمۃ اللہ علیہ بفقد راس کے حصد کے بچھ صحیح ہوگی ورند بالاتفاق بھی نا جائز رہے گی۔ اور حسب خواہش ترکا ماس کو باطل قرار دیا جائے گا ورشتری سے واپس کرا کرکل جا کہ ادبموجب تقسیم فہ کو تقتیم کی جائے گی۔ کما فی الفتاوی العامدية

قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين النين باع احدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز عن الثاني انه يجوز في نصيبه و في شرح الطحاوى لو باع احد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر ان يبطله و مثله في الحانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذالك عند القسمة 1 \_

(ترجمہ: بزازیہ بی بخ مثال کے مسائل بی ہے۔ ایک گھر دوآ دیموں کے درمیان مشترک ملکیت کا ہے۔ ان میں سے ایک نے بناایک معین کمرہ کمی کے ہاتھ بچ دیاتو یہ جائز جیل امام ابو یوسف دیمۃ اللہ علیہ سے دوایت ہی ہے کہا ہے جہ اس سے ایک نے اپنے حصہ سے کہا ہے کہا ہے جہ کہا ہے دوشرا کمت داروں بی سے ایک نے اپنے حصہ سے ایک معین کمر دفر دخت کردیا تو دوسر سے شر کے وقت حاصل ہے کہاسے باطل قرار دے دے۔ فناوی خانیہ بی مجمی اس طرح سے نہوں نے اس کی دجہ یہ بیان کی کھنے ہم کے وقت اس سے شریک وفتصان ہوگا۔)

اومسمی وجیرالدین نے بلاا جازت مراج الدین جوجا کداد مشتر کر خیر مقعومہ سے کرایہ وصول کیا ہے وجیرالدین پر لازم ہے کہ بقدر حصہ سراج الدین آج تک جوکرایہ وصول کیا ہے وہ سب حساب کر کے سراج الدین کود سے بلکدا گر سراج الدین موجود بھی نہیں ہونا وجیرالدین پر لازم تھا کہ یفقد رحصہ سراج الدین جس قدر کرایہ وصول کیا تھا اس کوصد قد کردتا۔ چنا نجے کتا بالشر کہ جا دید میں ہے:

غاب احد شريكي الدار فاراد الحاضر ان يسكنها رجلا او يوجرها لاينبغي ان يفعل ذالك ديانة اذا التصرف في ملك الغير حرام ولا يمنع قضاء اذ الانسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه فلو آجرو واخذ الاجريرد على شريكه قدر تصيبه لو قدر والا يتصدق لتمكن الخبث في حق شريكه فكان كفاصب آجر يتصدق بالا جراويرد على مالكه اما تصيبه فيطيب له إ

(ترجمہ: ایک گھر کے دوشرا کت داروں میں ہے ایک موجود نہیں۔ موجود شرا کت دار نے چاہا کہ کی آدگی و اس نفیرا نے یا اے کرایہ پر چڑھا دے۔ دیا ٹنا اے ایسا نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ کی دومرے شخص کی طلبت میں تفرف حرام ہے۔ لیکن قاضی اے نہیں دو کے گا۔ کیوں کہ جو چیز کسی کے قبضہ میں ہوا ہے اس میں تفرف کرنے اس وقت تک قاضی نہیں دوک سکتا جب تک کوئی نزاع کرنے والا موجود نہ ہو اگر اس نے اے کرایہ پر چڑھا دیا اور کرایہ وصول کرایا تو اپنے صددار کواس کے صدے برابراس کرایہ سے ادا کرے بشرطیکا ہے ادا کرنے پر قادر ہوور نداس کے صدد و کرایہ ہے تا میں بہتند ہوگئی ہے تو وہ اس قادر ہوور نداس کے صدفہ کردے کوئی اس کے شریک کے تی میں خباشت اس میں بہتند ہوگئی ہے تو وہ اس نا صب کی ماند شار ہوگا جس نے فصب کردہ چیز کو کرایہ پر چڑھا دیا تو وہ کرایہ کوصد قرکر دے یا اس کے مالک کو واپس کردے یا س کے لیا گیزہ ہے )

حود ۵: العبدالراجی رخمة ر بدالقوی ابوته محمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د ......

# ﴿ فُتَوَىٰ تَمِيرِ .... 268﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس بارے ہیں کہ سمی امیر جان صالت مرض ہیں کہ جس سے شفایا ب
نہیں ہوئے اور ای ہیں انقال کر گئے اپنی ہوی کی خدمت سے خوش ہوکر دوعد دمکان تخییا قیمتا پھر دوسو کے
دیر نے کہ جن ہیں وہ وقع جب بھی قابض تھی اور اب تک ہے اور پہلے سے ای ہیں رہی تھی ۔ اور مقد ارم ہرکل
پاچھ سورو پیر تھے۔ جس کے گوا ہے تین شخص ہیں ۔ اب بعد وفات امیر جان کی بہن کی دفتر ان مکانات کور کہ
خیال کر کے تقییم کرنا چاہے ہیں۔ شرع شریف سے ان کو جو پچھ ملتا ہے گھر دیا جائے ۔ اور سوائے مکانات کے
صرف ایک کوشی جوعلا وہ مکانا ہے کے ساور کوئی جا کہ اذبیس جھوڑی۔

سائل:منعب على خان ١٩ اشوال ١٣٣٣ هه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد قة رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين واله و صحبه اجمعية.

صورت مسولہ میں امیر جان مرحوم نے دو مکان تخینا فیتی پھر رہ ہو کے جوابی ہوی کو دئے جی فاہر ہے کہ مقاوہ بعض مکان فیتی پائی سوئے جو قدر مہر ہے دو حصہ باتی فیتی ایک بزاریا کم وبیش کے ابعد تقسیم اور جدا کرئے حصہ مہر کے عہد خبیل کئے جیں۔ آڑا اور حبہ مشاع الیمی چیز کا بوتقیم ہوسکے اور تقسیم سے برکار نہ بوجیا کہ جیٹی ہو سکے اور تقسیم سے برکار نہ بوجیا کہ جیٹی ہو سکے اور تقسیم سے معلوک یا بوجی موجوب کہ بی کر دیا جائے یا پہلے ہے ہو جس طرح صورت مسلہ میں کچھ حصہ مکان بغیر تقسیم و تحدید میر میں امیر جان موجوم نے دیا ہے اور کچھ بطر این حبہ۔ چنا نچے حدایہ میں کچھ حصہ مکان بغیر تقسیم و تحدید میر میں امیر جان مرحوم نے دیا ہے اور کچھ بطر این حبہ۔ چنا نچے حدایہ میں سے۔

و لو وهب من شريكه لا يجوز لان الحكم يدار على نفس الشيوع ١٠

(ترجمہ: اگر کمی نے اپنے شرا کت دارکوشرا کت والی چیز بہلی تو جار نہیں کیوں کہ تدم جواز کے لی کا دارو مدار تقتیم ندہونے پر ہے)

و في الفتاوي العالمگيرية عن المحيط السرخسي رحمة الله عليه

رجل دفع الى رجل تسعة دراهم وقال ثلاثة قضاء من حفك و ثلاثة هبة لك و ثلاثة مبة لك و ثلاثة الصدقة لان ثلاثة الصدقة لان صدقة المشاع جائز الافى رواية يا

(رُ جمہ: ایک محص نے کسی دومرے کونو درہم دیے اور کہا تمن درہم تیرے حق کی ادائیگی کے لیے ہیں مین درہم تیرے لیے بہہ ہیں اور تین درہم صدقہ ہیں۔وہ ساری رقم ضائع ہوگئ تو وہ محص بہہ کے تین درہموں کا ضائن ہوگا کیونکہ کہوہ فاسد بہر تھا۔

صدقہ کے تمن درہموں کا ضا<sup>م</sup>ن نہ ہوگا کیونکہ کہ صدقہ انتقابیم کیے بغیر بھی درست ہے ہاں ایک روایت کی روے درست نبیل ہے۔

وأيضا فيهعن المضاربة الكبير

إنه اذا كان دفع الى آخر الفاقال تصفها مضاربة و تصفها هبة لك فهلك الالف في يده ضمن المضارب حصة الهبة كذا في الفتاوي الغياثية ع

الله جمد: اگر کمی دومرے آدمی کو بڑاررو ہے دیے اور کہاان میں ہے آد ھے مضاربت کے لیے ایں اور آد ھے تیرے لیے بہہ ایں اس کے ہاتھ میں وہ بڑاررو ہے ہلاک ہوگئے تو مضارب بہہ کے حصہ کا ضامن ہوگا۔ فقادی خیا شیہ میں ای طرح ہے )

الهدايه جلد ٣ صفحه ٢٨٦ مطبوعه مكتبه شركت علميه ملتان

ے الفتاری عالم گیریہ جلد ۳ صفحہ ۳۵۹ مطبوعہ مصر

ے الفتاری العالم گیریة جلد ۳ صفحه ۳۵۹ مطبوعه مصر

الله علاوہ ہریں بیر مبدے مرض الموت میں اور مبدمرض الموت میں اگر چہ ابتداء همہ ہونا ہے گر بعد موت منظب بوصیت ہوجانا ہے۔ اس طرح مبدمرض الموت کا ابعد الموت اگر وارث کوکیا گیا ہے اور قبضہ دے کرتمام بھی کردیا گیا ہے وارث کونا جائز ہے نا جائز ہوکر جملہ ورشکا تق ہوجانا ہے۔ دانے صف 201 ماری فیل الفاصہ لیوں میں سے امعی افتاری سے

چنانچ صغم 181 جلدمانی الفصولین میں بے جامع الفتاوی ہے۔

وهب قنما لامراته فاعتقته ثم مات المريض نفذ وتضمن القيمة اذا لتمليك في الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذلك وهو المختارك

(ترجمہ: اپنی بیوی کوایک غلام مبہ کیا۔اس بیوی نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر خاوند مریض مرگیا۔ توعیق نافذ ہوگا اور عورت اس غلام کی قیمت کی ضامن ہوگی کیول کہ عورت کو ما لک بنلا آناز میں درست تھالیکن بعد میں وہ وصیت میں تبدیل ہوگیا۔ بی مختار ہے)

اودا كر غيركوببه كياب چونكها بنداء ببهب بغير قبضه كتمام ند وكا-

كما في تنقيح الفتاوي الحامديه:

وهب في مرض الموت و لم يسلم حتى مات تبطل البتة لان الهبة في مرض الموت و ان كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفقر الى القبض و لم توجد "

(ترجمہ: کی نے مبہ کیالیکن مبہ کردہ چیز موہوب لہ کواپنے مرنے تک پر دندگی تو مبہ یقیناً باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ مبہ مرض موت میں آگر چہ وصیت بن جانا ہے لیکن حقیقت میں وہ مبہ ہونا ہے۔ لہٰڈااس کے جی ہونے کے لیے موہوب لہ کے قیمنہ کی خرورت ہے جو پایا نہیں گیا)

اورچونکہ بیما لا وصیت ہے بعد الموت البذا اگر کل مال عبد کر دیا ہے باوصفِ قبضہ دو مکٹ مال جا کدارِ مقبوضہ سے موہوب لیہ کے لیے ورژکوواپس دینالازم ہوگا

ال جامع الفصولين جلد ٢ صفحه ١٨١ مطبوعه ١٥ ( الاشاعة العربية كوئته

ا تىقىح العناوى الحامدية جلد صفحه مطبوعه

كما في صفحه 180 جلد ثاني جامع الفصولين من الزيادات -

مريض و هب شيئا لا ينخرج من الثلث يبرد الموهوب له مازاد على الثلث بلاخيار !

(ترجمہ: مریض نے کوئی چیز مبدی۔ جواس کے تر کہ کا تبائی نہیں بلکہ زائد بنتی ہے تو موہوب لہ تر کے کے تبائی سے زائد واپس کرے گا۔ اس میں اس کی پیندیو گی کا اعتبار نہیں)

وفيه من الفتاوي الصغرى لصدر الشهيد

وهب داره في منات و لا منال لنه و ليم تنجز الورثة فسنخت في الثلثين و ليم تبطل الهية في الثلث ٢

(تر جمہ: مرض الموت میں اپنا گھر کسی کو بہد کیا۔ورٹاء نے اس کی اجازت نددی تو ایک تبالی میں بہد باطل ند ہوگا۔اوردو تبائی میں بیدنخ ہوجائے گا)

اور جب ببر جي نه جوا اورعلاوه حصه مروه مكان اور نيز تيل كى كؤهى مملوك امير جان ربى تو بعد وفات امير جان بعد ما تقدم على الارث كل جائدا دامير جان كى بفقد رحصه مرسلغ پائج سوره پيرمنها كرك اگر بج بها خى اور زويه كان ورك الدر كا كر جو بها خى اور زويه كا ورك و كا يك حصه زويه امير جان كو ديا ورد كا ورك و ارت و وى الفروض اورعصون سن نبيل لبذا چا رحمه كرك ايك حصه زويه امير جان كو ديا جائد ويا الدرمام سنة اور عدم جواز ردكر في باقى كن وجين برك الدرمام سنة اور عدم جواز ردكر في باقى كن وجين برا

كما في الدر المختار

و ذوالارحام هو كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة فهو قسم ثالث حينئذ ولا يـرث مـع ذى سهـم ولا عـصبة سـوى الـزوجيــن لـعدم الردعليهما فياخذ المنفرد جميع

L

جامع الفصولين جلد ٢ صفحه ١٨٠ مطبوعه دار الاشاعت العربيه كوئته

<sup>.</sup>٢ ايضاً

......

المال بالقرابة

(تر جمہ: فرورتم ہروہ وارث ہونا ہے جون تو فرمہم ہواور نہای عصبہ ہو۔ بدور نا می تیسری تھم ہے۔ اس تھم ورنا مؤو سہم اور عصبہ کی موجود گی میں وارث نہیں ہوتے۔ ہاں خاوند اور بوی کی موجود گی میں وارث بنتے ہیں۔ کیوں کہ حصوں سے بچا ہوا تر کہ ان کی طرف نہیں کو ٹنا تو فرورتم اکیلا سارا مال رشتہ داری کی وجہ سے حاصل کرلیٹا ہے)

قال الشامي رحمة الله:

قوله فياخذ المنفرد اى الواحد منهم من اى صنف كان جميع المال اى او ما بقى بعد فرض احدالزوجين؟

(ترجمہ: قولہ ذور حم اکیلا سار اس کہ حاصل کرے گا۔ یعنی ذور حم رشتہ داروں میں کوئی ایک آگر چہوہ کس حسم سے تعلق رکھتا ہوسار اس کہ یا لے گایا زوجین کے حصول سے جو بچے گاوہ یا لے گا) ختط

حود ۵: العبدالراجی دیمة رسالقوی ر ابویم محد دیدارعلی الرضوی الحنی الحجد دی مفتی مسجد جامع اکبرآباد

00000

الدر المختار مع رد المحتار جلد ١٠ صفحه ٣٣٩ ٣٣٨ مطبوعة بيروت

يًّا ايضاً

### ﴿ فَوَىٰ تَمِر .... 269﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مساۃ جھوٹی ہوہ ایک مکان مالیت ڈھانی ہزار کا جھوڑ کر مرگئی اور مساۃ ندکور نے مساۃ انجھوٴ منتوٴ انتابیہ تمن لڑکیاں جھوڑیں اور مسمی کلا ایک بھتیجا جھوڑا اور ان جاروں کے سوااورکوئی حقدار نہیں۔

مساۃ جیوٹی نے نصف مکان اپنی زندگی میں مساۃ اجیواپی لڑکی کے نام بیعنا مداکھ کر رجشری کر دیا ہے اور ۱۲ ایرس اپنی زندگی بجراسی مساۃ اجیواپنی لڑکی کے گھر رہی ۔ وہیں مری۔

اب وہ نصف مکان بھی کہ جومساۃ المجھو کے نام تھے کر کے رجشری کر دیا ہے وہ بھی حصوں میں آسکتا ہے یا نہیں ؟ اور کون کون حقد ارجیں؟

#### الجواب

### بسمالة الرحمن الرحيم

اگرفی الواقع جھوٹی نے بنانصف مکان معیز مین فیتی دواڑھائی بڑارا پی بیئی سماۃ اجھو کیا م جے کر دیا ہے اور آدھائی بڑارا پی بیئی سماۃ اجھو کیا م جے کر دیا ہے اور آدھا حصہ معین کر کے بیچا تھاتو بلائکلف وہ بچے جو گئی۔ اور تر بر رجشری ہے بی ظاہر ہور ہا ہے۔ لہذا وہ ملک المجھو ہوگیا۔ تیو ہوگیا۔ در تر سکتا۔ رہا باتی نصف مکان وہ ورشہ جو فی اس میں کوئی دو کی نہیں کرسکتا۔ رہا باتی نصف مکان وہ ورشہ جو فی میں اس طرح تقدیم ہوگا کہ کیل مال جھوٹی کا بعد ما نقدم علی الارث نو حصہ کر کے دو دو حصہ بینوں بینوں کو دیے جو فی میں سے موگا کہ کیل مال جھیجا کو دیں۔ صورت ہ ھیکذا

|         | ميت   |      |        |  |
|---------|-------|------|--------|--|
| ائنالاخ | يئت   | يثت  | يشت    |  |
| ПĘ      | انيًا | منتو | أنجيحو |  |
| 1"      | r     | r    | r      |  |

حوده العبر محدديد ارعلي مفتى جامع مسجدا كبرآباد

(a-a (b-i)

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 270﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین بابت صدیشر کی کے ایک تخص سمی کریم اللہ لاولد فوت ہوگیا۔ اس نے مرف اپنی زوجہ کا پہننے کا زیور کی فیز رنقل میں وکٹر اوغیرہ استعالی زوجہ کے پاس چھوڑا۔ جو چھوز رنقل تھا وہ اس کی ولیہ نے مرحوم کے کوروکفن فاتح سوم چہلم میں صرف کیا۔ صرف زیور پہننے کا پار چہو دیر تن استعالی اس کی بوہ کی ولیہ نے مرحوم کی ایک حقیق بہن اورایک بھالی جودومرے باپ سے بیدا ہوا موجود ہے۔ اس مال میں چھے صدیقی بہن اوراس بھالی کا جودومرے باپ سے بیدا ہوا ہے واجب ہوتا ہے؟ اورا کر واجب بے قال میں چھے صدیقی بہن اوراس بھالی کا جودومرے باپ سے بیدا ہوا ہے واجب ہوتا ہے؟ اورا کر واجب بے قال مراکب کے صدیقی بہن اورا کی بیان کی بھی کے حصد میں کیا کیا بینچا ہے؟

ساکل: بسم الله خان ازرزباندی کوٹ۔ سافر وری ۱۹۸

### الجواب

صورت مندولہ میں بعد نقدم علی الارث اگر متو فی اور موجود بھانی کی ماں ایک بی ہے کیجنی یہ بھانی اخیافی ہے تو کل مال کریم اللہ کے سولہ (۱۶) حصہ کر کے چار (۴) حصہ زوبہ کودیئے جائیں گے اور ہ حصہ جنیق بہن کو اور تین (۳) حصہ اخیافی بھائی کو۔

اور اگر بھانی موجود کے ماں باپ اور متو فی کے ماں باپ بالنگ جد امیں ٹو اس فرضی بھانی کو پھینیں ملے گا۔ ورکل مال کے چار حصہ کر کےا یک حصہ بیوی کو ملے گااور باقی بہن کو۔

> الصورة الاولى هكذا كريم الله مئلة ١٩٧٨

میت زوبه اخت هیتی اخ اخیانی ۱۳۸۷ ۴ ۳

الصورة الثانية هكذا

كريم الله مسئله

ميت

زوبه اخت حقيق

۳ ا

حوده: العبدالراجی دیمة رسالقوی ابویم محمد دیداریل مفتی جامع مسجدا کبرآباد ارماری ۱۹۸

# ﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 271﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان ترع متنین اس سلد میں کہ زید تجملہ ایک منزل مکان کے نصف کا الک تھا۔ اوراس کی دوزور تھیں۔ جب زید نے انقال کیاتو اس نے زور اول کی اولاد میں ایک لڑکی تھیں بیگم اورا کی کا الک تھا۔ اوراس کی دوزور تھیں۔ جب زید نے انقال کیاتو اس نے زور اول کی اولاد میں ایک لڑکی تھیں بیگم اورا کیات زید انقال کرگئی اورزور با فی سما قامریم سے دولڑکیاں نیازی بیگم وریاضی بیگم چھوڑیں۔

بعدہ ریاضی بیگم کا انقال ہوااس نے ایک ماں مریم اور ایک حقیق بہن مسماۃ نیازی بیگم اور ایک بھالی علاقی مسمی لیافت علی اور ایک بہن علاقی مسماۃ تغیس بیگم چھوڑی۔

بعده زوجهٔ نانی مریم کاانقال بوااس نے اپنی اولادی فقط ایک لڑکی نیازی نیگم چھوڑی۔ اس کے بعد زوجه اول کے لڑکے لیا فت علی کاانقال بوااس نے اپناا کیے لڑکا پوسف علی اور تمن لڑکیاں وحید نیگم سعید نیگم عزیز نیگم اورا کی زوجہ مسماۃ زینب اور بہن حقیق فئیس چھوڑی۔ شریامال زید کس طرح تفتیم ہوگا؟۔

> سائل :لیا فت خان محلّه هنیالی نائی کی منڈی آگرہ ۱۲ جما دی الاولی ۱۳۳۷ھ

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت ِمسنولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال زید کے دی ہزار چارسو(۱۰۴۰) حصہ کر کے اٹھا رہ سومیں (۱۸۲۰) فقیس بیگم کود نے جا کیں گے اور پینتالیس سومیں (۲۵۲۰) نیازی بیگم کواور چارسومیں (۳۲۰) حامد کواور چارسو پھپن (۴۵۵) زینب کواور باره سوچو ہٹر (۱۲۷) بوسف کواور چھ سوئٹنیس (۲۳۷) وحید بیگم اور ات بی حصہ سعید بیگم اور عزیز بیگم کودئے جا کس کے فقط صور تاہ ھکذا

|                       | 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |              |                    |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
|                       | ميت                                     |              |                    |  |  |  |
| بنت بنت               | بثث                                     | ائل          | زويہ               |  |  |  |
| نیازی بنگم ریاضی بنگم | مَنِس بَيْم                             | ليا فتت على  | E1                 |  |  |  |
| 4 4/51/1Ar+           | Z/\$I/IAT*                              | ir/iAr       | 1/0/40             |  |  |  |
|                       |                                         | IP/IP        | دياضى بنگم مسكله   |  |  |  |
| ينده(۷).              |                                         | ميت          |                    |  |  |  |
| اخت علاتی             | اخعلاتی                                 | اخت ييني     | زوج ام             |  |  |  |
| مَنيس بِيكم           | ليا فتت على                             | م نیازی نیگم | ما د م             |  |  |  |
| ٢                     | (                                       | <u> </u>     | rA ryriyer•        |  |  |  |
|                       |                                         |              | مريم مسئلہ ا       |  |  |  |
| ييزه (۱۹۲)            |                                         | ميت          |                    |  |  |  |
|                       |                                         |              | بنت نیازی پیگم     |  |  |  |
|                       |                                         |              | 1/51% IA Y+        |  |  |  |
|                       |                                         | P**>         | کیا قت علی مسئله ۸ |  |  |  |
| يند دا۸۲              | بت توافق بالعصف                         |              |                    |  |  |  |
| بنت بنت               | بنت                                     | الان         | ذوبه               |  |  |  |
| سعيد بيكم عزيز بيكم   | وحيدبيكم                                | يوسف         | نينب               |  |  |  |
|                       |                                         |              |                    |  |  |  |

4/45%

1/0/100

4/45%

Z/4°Z

الاحياء تغيم بيكم نيازى بيكم حامد زينب ييسف وحيد بيكم سعيد بيكم عزيز بيكم ١٨٢٠ ١٨٢٠ ١٨٣ ١٨٥ ١١٢ ١٣١٤ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ أمبلغ ١٠٩٠٠

حوده العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوچم محدد بدارعلی الحقی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د مورخهٔ ۱۳۳۳ م

﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ .... 272﴾

### نوق بر ..... سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس سئلہ ٹس کہ مورث اعلیٰ امیر خان نے انتقال کیا۔ نہوں نے ایک جیٹا فیض اللہ خان اور تین بیٹیاں حبیماً احمدی محمدی کووارث جھوڑ ا

اس کے بعد حبیبا نے انقال کیا۔ نہوں نے پانچ بیٹے فیاض بیک عظیم بیک ریاض الدین بیک اس کے بعد حبیبا نے انقال کیا۔ نہوں نے پانچ بیٹے فیاض بیک عظیم بیک ریاض الدین بیک اساعیل بیک عفور بیک اور دو بیٹیاں ہر مزی محمد کی کووارث جھوڑا۔۔ جھوڑا۔۔

اس کے بعد ہرمزی نے انتقال کیاانہوں نے ایک خاوند لطف اللہ خان اور دو بیٹے سے اللہ خان منتع اللہ خان اور یا نچے بھالی ندکور الصدر اور ایک بہن جموکووا رث جیوڑا۔

اس کے بعد فیض اللہ خان نے انقال کیا نہوں نے ایک بیٹا لطف اللہ خان دو بینیں احمدی محمدی کو دارث جھوڑ ا

اس کے بعد سے اللہ خان نے انتقال کیا انہوں نے ایک باپ لطف اللہ خان اور ایک بھالی شفیج اللہ خان اور ایک بھالی شفیج اللہ خان اور ایک بھالی شفیج اللہ خان اور ایک بی بی شافید اور بیٹے حبیب اللہ ور فیع اللہ کووارث جھوڑا۔

اس کے بعداحمدی نے انتقال کیاانہوں نے ایک بنی مسماۃ ممتازی ایک بہن تھری اورا یک بعثیجالطف اللہ خان کووارث مجھوڑا۔

اس کے بعد مساۃ محمدی نے انقال کیاانہوں نے ایک جیٹا محمود خان ایک بعتیجا لطف اللہ ایک بہن تی مساۃ ممتازی کووارث جھوڑا۔

اس کے بعدر فیع اللہ خان نے انتقال کیاانہوں نے ایک بھانی حبیب اللہ خان اور والدہ شافیہ اور دا دا لطف اللہ خان کو وارث جیموڑا۔

اس کے بعد اللف اللہ خان نے انتقال کیا انہوں نے دو بیے شفیع اللہ خان والیا قت اللہ خان اور دو

بينيان منيرالتساء وثوكت النساء كودارث ججوزا\_

پس ازروئے شرع شریف امیر خان مورمیناعلی کار کیس طرح تقتیم ہوگا؟ اور ہروارث کوکتنا کتنا ملے گا؟

سائل:شفع الله خان مهماریچ ۱۹۱۷ء

> الْجواب بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسنولہ میں کل مال امیر خان کے انہتر بڑارا کیسومیں (۲۹۱۴) صدر کے تیس سوچار (۲۳۰۳) حصدریاض بیگ کواورای قد ردوسرے چاروں بیٹوں کود نے جائیں گے۔ گیارہ سوبا ون (۱۱۵۳) حصد جمو کواورنو بڑارا تھ سودو (۲۰۰۴) شخچ اللہ خان اورا کیسو پانچ (۱۰۵) شافیہ کواورا کیسور بیٹن (۱۵۳) حبیب اللہ کواور جھ بڑار نوسوبارہ (۲۹۱۲) ممتازی کواور بیس بڑار سات سوچھتیں (۲۳۷۳) محمود خان اورنو بڑار تین سوستر (۲۳۷۰) گئو د خان اورنو بڑار تی سوبیای (۲۸۵۵) شوکت النسا ماورای قد رحصہ نیر النسا مکو ملیل گے۔ فظا و اللہ اعلم صورته هیکذا

اميرخان مسكدهروه ارو ۱۲۸م ۲۸۸ مروه ۱۹۱۲ مروم

سیت این (قیش الله خان) حبیبا احمدی ۱۲ ۱۳۵۱ ۱ ۱ ۱۳۵۱ ۱۳۹۷ ۱۳۹۵ ۱۲۹ ۱۳۹۵ ۱۲۹۹ ۱۱

|        |                          |                            | Iľ                                            | حبيامنك         |
|--------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        |                          | ليت                        | •                                             |                 |
|        | ائن                      | أبكن                       |                                               | <b>U</b> ÇÍ     |
|        | غفور بیک                 | لياض بيك                   | يك ن                                          | رياض:           |
| 1/11/1 | '۵ <b>ነ/</b> ሬ ነለ/ የም• የ | 17/17/10Y/2YA              | יים און אין אין איים איים איים איים איים איים | /44/rm•r        |
|        |                          | ائن                        |                                               | ائن             |
|        | م بیک                    | epe.                       | بل                                            | اساع            |
|        | 1/17/104/44              | A/rm•r                     | 1/17/104/2                                    | <u> ነለ/የም</u> ና |
| افت    | اخت                      | اح                         | يثث                                           | يثث             |
| احرى   | تخدى                     | فيض الله خاك               | 3·2                                           | המצט            |
| ٢      | ۲                        | ٢                          | 1/4/114/1141/116                              | r ı             |
|        |                          |                            |                                               | برمزی مسئله     |
|        |                          | ييره(۱)                    | ميت                                           |                 |
|        |                          | ين(شفيخالله)               | ) این(میخالش) ا                               | زوج (الطف الله  |
|        |                          | ም/የ <mark>አ</mark> /ተየፖለተ፣ | ۳ .                                           | UMMMSY          |
|        |                          |                            |                                               | فيض الله مسئلها |
|        |                          | يرو(۱۹۳)                   | ميت                                           |                 |
|        |                          | خت گمري                    | اخت تحري ا                                    | ا كان لطف الله  |
|        |                          | ٢                          | ۱۹                                            | 1714-2175114    |

مسيح الله خان مسئله ۴۸ بيره(۳) زوبه شافيه ابن صبيب الله ابن وفع الله اب الطف الله اخ شفع الله ρ κ/λ/κα 12 12/01/10μ κ/4/1λ/00 احرى متلة ينده(۲۱۵۱) ميت بنت متازى اخت محمدى اكن الاخ الف الله 1/444 يده(۲۳۰۳) / የምፋየን የጣየ/ቦፋሪ ም<u>ነ</u> رفع اللدمسئله ين<sub>ده</sub>(۱۷) ا بن شُغْجُ الله ابن كم ابن كم التساء ينت ممرالتساء

1/5480 1/924

PLAN

الاحياء رياض يمك فياض يمك خفور يمك اسائيل يمك عظيم يمك حمو ١١٥٢ ٢٣٠٦ ٢٣٠١ ١٣٠١ ١٥١١ الاحياء حبيبالله ممتازى محودخان شافيه شفح الله المات الله على ١٠١٠ ٢٣٠٢ ١٠١ ١٠١ ٩٠١ ٩٠١ الاحياء شوكت النماء مني النماء ألم يمنخ ١٩٨٨ ٢٩٨٥

> حود ۵ العبدالراحی دیمة رسالقوی ابوتد محمد دیدار علی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ نُوَىٰ نِم 273 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اندریں صورت کہ

حبیب اللہ نے بعد انقال ما چے بیٹے مسمیان امان اللہ خدا بخش احمر حسوسید اللہ اور ایک بینی مساقہ امامن چھوڑی۔

بعد مخدا بخش کا انتقال ہوا۔ اس نے ایک بنی مساۃ زینب اور چار بھالی اور ایک بہن ندکورا لصدر مجھوڑی پر مسلم کا انتقال ہوا اس نے ایک زوجہ مساۃ شرا دنت اورایک بنت مساۃ الجھوا اور تین بھالی اورایک بنت مساۃ الجھوا اور تین بھالی اورایک بہن مذکور مبالا مجھوڑی۔

من بعد سمی احمد میاں کا انتقال ہوا۔ انہوں نے دو بھالی اورا کیک بہن مسطورہ مجھوڑی۔ بعد از ال مسما قامان اللہ کا انتقال ہوا۔ اس نے تین بیٹے مسمیان معشوق اور عتابیت اورا مداداور دو دفتر مسما قامنتو اور حسوکو مجھوڑا۔

اب حبیب الله مورث اعلی کامر که سطرح تفتیم جوگا؟

سائل: درج نبیس ۱۹ جما دی الاولی ۱۳۳۵هه

> الجواب هو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت مستولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال حبیب اللہ کے پانچ ہزار پانسو چوالیس (۵۵۳۳) حصہ کر کے سولہ سواس (۱۲۸۰) حسو کو اور سولہ سواس (۱۲۸۰) بی سعد اللہ کو دیے جائیں گے اور پا چچ سو چار (۵۰۴) زینب کواور دوسواس (۲۸۰) شرافت کواور پا چچ سوسا تھ (۵۲۰) انچیوکو اور دوسو دس (۲۱۰)معثوق کواورات استے ہی عمایت اورا مداد کواور ایک سوپا پنج (۱۰۵) مساۃ حسواورا سے ہی منتو کو فیظ صورته هكذا

|                   | 0000,490,99,11,20      |          |                |       | مئلداار  | الثبر           | حبيب   |              |
|-------------------|------------------------|----------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|--------------|
|                   |                        |          |                |       |          | ميت             |        |              |
| بنت               |                        | -)¢I     | ائان           |       |          | O(I             | ט      | ii oii       |
| امامن             | <i>ו</i> ולג ו         | D-"      | حو             |       | يان      | اجرم            | رابخش  | المان الله ط |
| 1/5/11            | ~ <sub>4</sub> 7/1A/11 | Y/I++A   | 1/11/114/      | Ι••Α  | t)       | /IA/IPY         |        | r ryiA       |
|                   |                        |          |                |       |          | IA,             | ل مئلة | خدائتثر      |
| ين <u>ار</u> ه(۲) |                        |          |                | ميت   |          |                 |        |              |
|                   | اذت                    | اخ       | اخ             |       | اخ       |                 | اح     | بشت          |
|                   | امامن                  | معيدالله | حو             |       | احمدميان | الثر            | ואט    | نيب          |
|                   | 1/4                    | r/ir/iir | יווייווייו     |       | 17/117   |                 | r      | レシャアク・ベ      |
|                   |                        |          |                |       |          | r <sub>l/</sub> | د منک  | ואטומ        |
|                   |                        |          | (ř•), <u>"</u> |       |          | ميت             |        |              |
| افت               | خ                      | ı        | اخ             | i     | اخ       | يثت             |        | ذوبه         |
| اماكن             | معدالله                |          | حو             | يميان | 21       | المجهو          |        | تثرافت       |
| 1/0               | 1/15/                  | Α• ۲/    | I+/A+          | 15    | 114      | 1/11/4 */       | ۵4+    | 1/2/50/14.   |

ميت تداخل ييزه (۱۵۰۹) اخ سعدالله اخت امامن DE+ 1/4+/6A+ 1/4+/6A+ امامن مسئله (100)0 14. ميت ابن امدا د بنت منتو بنت حسو ائن معثوق ائن عمتايت 1+0 114 114 I+O 114 الاحياء حسو سعداللد زينب شرافت الجيو معثوق عنايت اءاد حسو منتو لمياغ أمياغ مممم

حود ۵ العبدالراجی دیمة رسالقوی محد دیدارعلی الرضوی الحفی مفتی جامع مسجدا کبرآباد ۱۹ ابتدا دی الاولی ۱۳۳۵ه

# س ﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... 274﴾ سوال

وخر ان بدرالتهاء مين مرداري بيكم بطبخ يليم الدين وجيبه الدين مجتبيان بنم الله بيكم منتو معنو -

پھر بجین کا انتقال ہوا ساس نے بیہ ورشہ بچوڑ ہے۔ جیٹا تقی الدین پو تیاں بدر النساء مین مر داری پوتے علیم الدین وجیہ الدین پوتیاں دختر ان پہڑ بسم اللہ محنو ' منتو'

بعده قبل الدين كاانتقال موا اوريه ورثة جبورً ان وجبحبوبا " بينتج يليم الدين وجهيه الدين مجتبج إلى بسم الله بيكم عفتو منتو بدرالتساء مبن مر داري -

> شر مار لوگ جا کدادِخوابدوزیرے کس قدر متحق ہوں گے۔بینو او نو جروا ۱۵فروری کے ۱۹۱۹ء

> > الجواب بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت منولہ میں بعد ما تقدم علی الارث اورانھمار الورث کے اشخاص ندکورہ میں کل مال خواہہ وزیر کے نو ہزار دوسوسولہ (۹۲۱۲) حصہ کرکے پانچ سو چار (۹۰۵) حصہ اکرا می بیگم زوبہ نتی اللہ بن اور بین بیگم بدر النساء سر داری بیگم دفتر ان نتی اللہ بن سے ہر دفتر کو آٹھ سو چھیا نوے (۹۶۸) حصہ اور محبوبا زوبہ نتی اللہ بن کو پیدرہ سو چھا نوے (۹۶۸) حصہ اور محبوبا زوبہ نتی اللہ بن کو دو ہزا ردوسو پھر دامور ہو تھا اللہ بن کو دو ہزا ردوسو النسل کے خیر اللہ بن برا درز ادکان تی اللہ بن کو دو ہزا ردوسو انسلے (۴۶۹) حصہ ہر برا درزاد مکو دیے جا کیں گے اور جاتی ورشد کورہ سوال محروم رہیں گے۔

|             |                      |                       | 44A/191/A/     | ستلنع            | خوابدوزير     |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|
|             |                      |                       | ميت            |                  |               |
|             | )الدين)              | ائن(نتخ               | قعتی الدین)    | يين ائ <b>ن(</b> | زويد لأج      |
|             | ٣                    |                       | ۳              |                  | ₽₽ <b>ſ</b> X |
|             |                      |                       | ∠1%1°          | استكنا           | تقى الدين     |
|             | يدِه(۷)              |                       | ميت            |                  |               |
|             | يير ه(∠)             |                       | ميت            |                  |               |
| اخ          | بثت                  | ينت                   | يثت            | والعرو           | زويہ          |
| تعقی الدین  | سر داری بنگم         | بددالشاء              | بين            | نجيبن            | ا کرا می پیگم |
| ١/٣         | 14/44                | PYZYľ                 | 14/41          | r/ir             | かかざす          |
|             |                      |                       |                | سئله ا           | تجيبن م       |
|             |                      |                       | نيزه(۲۲۸)      |                  | ميت           |
|             |                      |                       |                | لە <u>ن</u> ن)   | ائن(نتی       |
|             |                      |                       |                | 4.               |               |
|             |                      |                       |                | ( تقى الدين )    | مئلہ م        |
| (1          | ييره(۳۵              | ı                     | 7F             |                  | ميت           |
| ة خوابدوزير | رالدين التوفى في حيا | ہرا <b>لہ بن بن</b> ج | ا ين الأخ وجير | (                | زويه محجوبن   |
|             |                      |                       | 17/146         |                  | 1/110         |

> حوده العبدالراحی دعمة رسالقوی محدد بدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... 275﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئد ش کرزید کی حیات ہیں اس کے بیٹے مرکا تقال بعد کا انقال ہوا۔ اس وقت عمر نے حامد اور جمید ہ دواولا داور ایک مغیر اپنی بی بی کو مجوز ا پھر زید کا انقال بعد انقال عمر اپنی جمید ہ کواور ایک بی بی اپنی اپنی اپنی بی بی جمر کی انتقال ایک بی بی ایک بی بی ایک بی بی بی بی بی بی بی بی جمر کی جمید ہ مجوز کی۔ مجموز سے بی بی اور ایک بین جمید ہ مجوز کی۔ اب جو جا کداد موروثی سلسلہ سے متوفی تک فقل ہوتی چی آئی ہے اس کی تقیم شری طور پر جس طرح ہو تحریر فرمانی جائے۔

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### اللهم رب زدني علما

صورت مستولہ میں بعد ما تقدم علی الارث اور انتھا رور شک انتخاص ندکورہ میں کل جا کہ ادعم کے دو سواٹھای (۲۸۸) صے کر کے چونسٹھ (۹۴) صحیقہ صغیہ کور نے جا کس کے اور ایک سوانیس (۱۱۹) جمیدہ کو اور اکیس (۲۱) زویہ جا یہ کو اور چورای (۸۴) بنت جا یہ کو ۔ صور تبد ھیکذا

|      |                 | 144/21/11 1 | * J    |
|------|-----------------|-------------|--------|
|      |                 | ميت         |        |
| اب   | U <sup>()</sup> | بنت         | زويه   |
| زير  | حاند            | جميده       | مغير   |
| r/1r | PTP*            | 14/48       | 779/74 |

بیده(۱۲) الر زوبها بن التونی السمی بسمر تؤافق بالسبب ينت الائن ائنالائن 0.1.2 1/17/14 ľ/A حامد مسئلة الآوافق بالسدس بيره(۲۳) اخت تميده ذوبه ام صغیہ يثث ۵/۲۵ **የ**/የለ **17**/11 II'/Ar' الإحياء ذوبه يثت #5 ۸۳ m ľAA

> حود ۵ العبدالراتی دیمهٔ د سالقوی ابوجمه محمد د بیرا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

......

## ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ ... 276﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس صورت ہیں کہ سمی حسن خان ایک منزل مکان کا الک ہے۔ اوراس مکان ہیں اس کے لاک کے نے ڈیز صورو پیاپی ذات سے لگائے ۔ چنا نچے حسن خان مالک مکان کہتا ہے کہاں کے روجوں کا دیدار ہوں ۔ اورای مکان ہیں سے وہ روپیادا کروں گا۔ ورمیر سایک لاکا وردولا کی وارث میں ۔ کروچوں کا دیدار ہوں ۔ اورای مکان ہی جسنے کرتی ہیں اورانیا اپنا حصہ مانگی ہیں ۔ آیا میری حیات میں وہ بی ۔ لاکیاں میری حیات میں اس مکان پر جسنے کرتی ہیں اورانیا اپنا حصہ مانگی ہیں ۔ آیا میری حیات میں وہ اپنا حصہ جھے ہے ہرا لے سکتی ہیں یا نہیں؟ اور مکان میں قفل لگا دیا ہے کہ پہلے ہمارا حصد دید و جب ہم قفل کھولیں گے۔ اوراگر حسن خان مالک مکان اپنی حیات میں بیکرنا چا ہے وازرو عشری شریف ہرا کے وارث فدکور بالا

سائل:حسن خان ساکن گره دواری خان آگره ۲۷ ریج الاول ۱۳۳۵ه

#### الجواب

#### بسم الله الرحين الرحيم.

ا پنی حین حیات من خان اپنی مکان کاما لک ہے۔ اس کو اختیا رہے خواہ اس سے اپنا قرض ادا کرے

یا جس کو چاہے کل یا بعض مال مملوک اپنا تخصد ہے۔ ہندا لین طریق انصاف سے ہے کہ اپنی حین حیات میں اگر

ور شریخ تعظیم کر ہے تو ورث ندکور پر جس قد رتفتیم کرنا چاہے اس کے چار حصہ کر کے دو حصہ بیٹے کو دید ہے اور ایک

ایک حصہ دونوں دفتر وں کو دید ہے۔ اور بعض فقہاء کا قول ہے کہ حین حیات میں او کا اور کوں کو پر ایر تفتیم کر ہے۔

مرحین حیات میں خان میں جر اُ حسن کے مال ہے کوئی وارث کچھ نہیں لے مکتا نوا

حود ۵: العبدالرائی رحمة رسالقوی ابوتر تحد دیدارعلی

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 277﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کرزید نے انتقال کیا۔ اور تین فرز کد ایک بیوہ اور ایک دفتر زوجہ اول سے ورقاء وقت وفات اپنی کے جھوڑ ہے۔ اور جوزیور کر فقر لی وطلالی ابنااز مسلم موجود فی نے اپنی زوجہ کہ کورہ یعنی موجودہ کے واسطے بنوایا تھا وہ سب اس نے اس کو ببنا دیا۔ چنا نچ کل زیور اقیصہ بیوہ متوفی کے اپنی زوجہ کہ کورہ اور ایک جا کہ اذکتی بیو کا کے اور نیز ایک جا کہ اذکتی بیوکہ کورہ اور ایک جا کہ ادکتی فرز کہ ان نے کوران متوفی کے بہدکر دی کہ جوان کے بیا دی کہ جوان کے بیا دو نیرہ وہود ہے۔ علاوہ زیورہ ہر دوجا کہ ادموجو بہنے کورہ اور جا کہ ادم تولی ہے اس میں موجود ہے۔ علاوہ زیورہ ہر دوجا کہ ادموج و بہنے کورہ اور جا کہ ادم تو فی میں موجود ہے۔ ان میں کون کون حقد ارشری ہے؟ اور کس قدر بھتے جا کہ ادم توفی میں ہر وارث کوشری جن بینچا ہے؟

٢٧ريخ الأول ١٣٣٥م

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

ہے صورت منولہ اگر زید نے بحاب صحت وتکدرتی ہوی کوزیور جبہ کرکے پہنا دیا یا ہموجب عرف اپنی قوم کے یہ بچھ کرکہ پہنا دینا بحزلہ جبہ کرکے بقضہ دید ہے کے بی قائم مقام سمجھا جانا ہے پہنا دیا وہ ملک زوجہ زید ہوگیا۔ س جس کی وارث کا حق باتی تی بہت رہا ۔ ماسوائے اس کے جو پچھ ملکی جسمت و فیرہ معقولہ زید ہے اس کے بعد ما تقدم علی الارث ادا بد من مور قرض و فیرہ آٹھ حصہ کرکے اس جس سے ایک حصہ ہوی کودیا جائے گا ورا کے حصہ ذمتر زید کو باتی جے صبح علی السوائی تینوں بھائی با ہم لیس گے۔

صورته هكذا

ي منکه۸

ميت

زوب اکن اکن بحث

حود ۵ العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوجمر جمد دیدا رطی الرضوی الحفی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر .... 278﴾

سوال

کیا فرماتے میں علماء دین اس صورت میں کہمن مرااس نے وزیر امیر دو بیٹے ایک بیوی کریما چھوڑی۔

وزیر مرااس نے تین بئی چھوڑی اورا کی بوی اورا کی ماں چھوڑی۔ پھروزیر کی ماں مری اس نے ایک جیٹا امیر چھوڑا۔ ب جا کدادیمن سے کریما کو کیا ملے گا۔ ساریجے الاول ۱۳۳۵ھ امیر بخش محلہ ڈھولی کہار آگرہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت منولہ میں بعد ما نقدم علی الارث وانتھارور شکل مالی ممن کے چھر و چالیس (۱۲۴) صے کر کے تین سوساٹھ (۳۲۰) جھے امیر کود نے جا کیل گے اور ۳۵ جھے ذوجہ وزیر کواور ۹۸ ایک بنت وزیر کواور ۹۸ دومری بنت وزیر کواور ۹۸ دوری مال کولیس گے۔صور ته هکذا

ممن مئله ۱۲/۱۷/۱

ميت

زوجه کری این امیر ۱/۲/۸۰ ک ۲/۲۸۰

| *************************************** |                   | •••••                | نکله سمارههم    | وزي م       |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|                                         | يير ۵(۷)          |                      | ميت             |             |
|                                         | را                | يئت                  | بنت             | ذوبه        |
|                                         | 1/4/19            | II% SA               | በሮ/ <b>ዓለ</b>   | 1/0/50      |
|                                         |                   |                      |                 | كريما       |
|                                         |                   | مير <sub>0</sub> (۸) | ميت             |             |
|                                         |                   |                      |                 | الكامير     |
|                                         |                   |                      |                 | ۸•          |
|                                         |                   |                      |                 | الاحياء     |
| امروزي                                  | بشهيك وتزير       | ينت وزير             | וַנּבְּ רְנוֹיַ | امير        |
| <b>ሰ</b> ረት                             | <b>5</b> A        | <b>\$</b> A          | <b>r</b> o      | m4+         |
|                                         |                   |                      |                 | أمياخ       |
|                                         |                   |                      |                 | <b>ት</b> ቤት |
| منة رسالقوى                             | حوره:العيدالراجين |                      |                 |             |

حود ۵: العبدالراجی دیمة رسالقوی ابوتمد محمد دیدارعلیٔ مفتی جامع مسجدا کبرآ با

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 279﴾

سوال

کیا فرما تے میں علمادین اس صورت میں کہمن مرااس نے وزیر اور امیر دو بیٹے اور ایک ہوی کریما مچھوڑی\_

> بعد وزیر مرااس نے تین بیٹیاں چھوڑی اورا کیے بیوی اورا کیک مال چھوڑی۔ پھروزیر کی مال مری اس نے ایک جیٹا امیر چھوڑا۔ اب جا کدا دمن ہے کربھا کو کیا لے گا؟۔فقط

#### الجواب

صورت مستولہ میں بعد ما تقدم علی الارث وانتھار ورشہ کے درنا و ندکور میں کل مال ممن کے ۱۹۲۰ صے کر کے ۱۲۲۷ تو امیر کودیئے جائیں گے اور ۵۰ اوزیر کی زوبہ کو اور ۵۸۸ تنوں بنیوں کو حصوں سے ہرا کی وزیر کی بنی کو ۱۹۲۱ صے ملیں گے فقط صورت و ھیکڈا

ممن مئله ۱۹۲۹/۱۹۱۹

میت زوید مسمأة کریما این مسمی وزیر این مسمی امیر ۱۲/۲۴ ک ۸۲۸ ک

وزير منكر ١٢٠/٨١١

میت بیده(۵) زویم بنت بنت بنت

۵۰۱ر۱۰٬۵۷۱، ۲۶۱٬۸۸۵٬۹۸٬۸۴۱، ۸۱٬۹۸٬۸۸۵٬۲۶۱، ۸۱٬۹۸۸۸۵۲۶۱، ۵٫۱۱۲٬۵۸۱

كريمن مسكله ٣٨٧

بيز ۵۷۸۳

أمير

ተለፈ

الاحياء

ŀΔ

بنت وزير بنت وزير بنت وزير زويدوزير 154 154 154

1112

19%

حوره العبدالراحي رحمة ربالقوى ابوتكر شحد ديدارعلى مفتى جامع مسجدا كبرآباد

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... - 280﴾

#### ی مبر ... 280ع سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس سئلہ ہیں کہ مجبوب کا انتقال ہوا تو ایک لڑکا اپنی مہلی ہوی سے جومرگئی تھی اور زوجہ ٹانی اور اس سے ایک لڑکی اور ایک اپنی ہمشیر مکوزندہ چھوڑا۔

بعد کواڑکانا بالغ مرگیا تو لڑکے نے نانا ٹائی ما موں پھوپھی علاقی بہن سوتیلی ماں کوز کہ ہ چھوڑا۔
بعد کوز وجہ مجبوب نے انتقال کیا تو زوجہ نے ایک بئی آیک ماں اورا یک باپ کوز کہ ہ چھوڑا۔
اس کے بعد لڑکی مجبوب کی مری تو اس نے ضاوند اور نانا ٹائی 'پھوپھی کوز کہ ہ چھوڑا
اس کے بعد لڑکی مجبوب کی مری تو اس نے ضاوند اور نانا ٹائی 'پھوپھی کوز کہ ہ چھوڑا
اس صورت میں جو حصے شری ہوں گے عند ہ الثد اس سے اطلاع دی جائے ۔فقط
ساک نے جھے جی خاف نا آگرہ

#### الجواب

صورت ِمنولہ میں بعد ما نقذم علی الارث اور انتھار ورث کے نکورہ کے کل مال محبوب کے ۹۶ حصے کرکے خاتم کو ۱۲ حصے اور کریمن کو ۱۲ اور عبد الرحیم کو ۲ حصے اور خالد کو ۵۷ حصے دیئے جا کمیں گے۔

#### صورته هكذا

محبوب منله ۱۲۴۸/۲۴۸ ۹۹/۲۸

میت زوبد هنیلا بنت هیلی مسمأة زینت این سمی زید من زوجه اخری ما ت اخت ۱۳۷۷ مارک ۱۳۷۷ زید مسئله تو افتی بالخصف بیده ۱۳۱۶ میت نین باخت ملاتی ام الام خانم عم زوبد الاب اب الام خال ۱۳/۱۲ مارک را م م

> حوده العبدالراتي دعمة رسالقوى ابوتمه محمد ديدارعلى الرضوى الحفى المفتى جامع مسجدا كبرآباد مامع مسجدا كبرآباد

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 281﴾

#### سوال

کیافر مائے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدا پنی تو ت باز وسے بیدا کیا ہوا ایک باغ اورا کیک حولمی مالیتی 4000 روپیداور آٹھ دی ہزار روپید نفذ وجنس جھوڈ کرمر گیا اس کے دارث حسب ذیل ہیں۔

والدہ ٹرا درزا دہ زوجہ دفتر ازید کے م نے کے بعداس کی والدہ کا بھی انقال ہو گیا اور دفتر زید کی شادی اس کی زوجہ نے کر دی جس میں اسکو گیا رہ سورو پید کا زیور دیا اور تقریباً تمن صدرو پیر فرچ مہمانان میں صرف کئے اور تقریباً گیا رہ صدرو پیرز وجہ زید نے اپنے بھالی لیٹن زید کے خسر پورہ کی شادی میں صرف کر دیے اور باتی مال وزیورہ فیرہ وزوجہ زید لے کرائی دفتر کے پاس چل گی اور بدچلن ہوگی اور باغ اور ویلی کو بھی اپنے داما دی تام بہرکرنا چاہتی ہے۔

آیا بموجب شرع شریف زوجه کواسخفاق ب کدید باغ اور و لی این دختر کنام یا داما د کنام ببه کر د عی یا حصه شری دید یی ادر دختر زید کوجوجیز وغیره دیا گیابیتر که پس شال بوگایا نبیس ؟ اگر حصه شری بنو اس جا کدا دیس اس کاکس قدر حصه بی اور زید کاکس قدر حصه بی جواب با صواب سے مطلع فر مائیس -

۴ هفر ۳۵ ه تحکیم سید محمد حسین من مقام اکورمحلّه مفتی با ژه منصل جا مع مسجد

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

بعد ما مقدما على الارث اور انحصار ورث ك ورناء فكوره من صورت مسوله من كل مال زيد ك

۲۲ حد کرکے تین حصابة زود کود نے جائیں گے۔

اور ۱۱ جے دفتر کو ۱۲ باپ کی میراث سے اور ۲ جے مال کی میراث سے جو مادر دفتر نے اپنے شوہر کی میراث سے پائی تھی۔

اور پا چیج حصوں کا ۱۲۴ حصوں سے جواڑنا لیس ہزار سے دی ہزار ہوئے میں بھالی مستحق ہے اور بھالی کی موجود گی میں بیجینی کو پچھینیں ملتا۔

اہذا زید متوفی کا بھانی زوجہ زید ہے جوکل مال زید پر متصرف ہے اپنے حصہ دصول کرسکتا ہے باقی کا زوجہ و دفتر زید کواختیار ہے خو در کھیں یا کسی کو مبدکریں۔

🖈 بوجہ بدچلنی کے کوئی میراث ہے جر دم بیس ہوسکتا۔

حود ۵ العبدالراجی دیمة ربالغنی ابویمه محد دیداری الرضوی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 282﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس سنلہ ش کہ قصبہ بجورہ علاقہ رائے الورش قاضی تھے صادق کے دو
پر امیر تھے وصام الدین نے امیر تھ اپ والدی حیات ش کہ جس کو عرصہ تین سال کا ہوافوت ہوگیا۔ اس
وقت متوفی فدکوردولا کے نابا لغ مجھوڈ گیا تھا کہ بالغ ہوکروہ اپنے دادا کی حیات میں دونوں لا کے فوت ہوگئے۔
پسر خورداس وقت حیات ہے۔ انجام خدمتِ قعنات دے رہا ہے۔ لہذا عرض پرداز ہوں کہ تر سافوت ہوئے
داداخسر کے ترکہ و نیز حق قعنات نظاح خوانی وغیرہ میں ستحق حصہ پانے کے بیانہیں۔ بین اح خوانی پشت در
پشت بیلی آتی ہے بیز کہ میں داخل ہوا کہ حق الحد مت ہا غدری صورت بوت بہو کاحق ہا بہیں۔
ساکل: حمام الدین از بجورہ علاقہ الور

۹۹ نوم۳

#### الجواب

اللهم رب زدني علما.

بئی کی موجودگی میں جب تمر مالوتی ہی دارث نہیں ہو سکتی تو پوت (بہو) کس طرح دارث ہو سکتی ہے۔ کا در قضات مردجہ حق الحد مت ہے داخلِ میراث نہیں۔ جو نکاح پُڑھانے جائے گادہ اپنے آنے کی اجمہت لےگا۔

> حوده العبدالراحی ابوهمه همده بدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 283﴾

سوال

منٹی بدرالدین صاحب مرحوم کا ایک لڑ کا اور دولڑ کی ہیں۔لڑ کیوں کی شا دی ہوگئی ان کامر کہ جا کداڈ مکانا ت نقذو غیر ہ تثرع کے کس حساب ہے تقنیم ہونا چاہئے؟۔

> ۱۱کور ۱۹۱۱ء مہتاب خان سب انسپکڑ محلّہ منجہ ٹولہ

> > الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

صورت مسئولہ میں بصورت انتھار روث کے اختاص ندکورہ سوال میں بعد ما تقدم علی الارث یعنی معمار ف بخیر تنظین اور اداورین اگر ہوا ور تنظیز وصیت اگر میت نے کسی کوعلا وہ ورث کی ہوتمام مال منقولہ وغیرہ معمار ف بخیر تنظین اور اداوری کی اور ایک تنظیل وصیت اگر میت نے کسی کوعلا وہ ورث کی ہوتمام مال منقولہ وغیرہ منقولہ فٹی صاحب مرحوم کی چار صحے بور سے کر کے دو حصد ان کے بیٹے کو دید نے جا کی اور ایک ایک حصد ان کی دونوں اور کے دونوں کی دونوں اور کا کسی کے دونوں اور کے دونوں کی دونوں اور کی دونوں اور کا کسی کی دونوں اور کے دونوں کا کسی کی دونوں اور کی کسی کی دونوں اور کا کسی کی دونوں کو کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونو

مئلہ ہم منٹی بررالدین

يت الأكا ذخر ذخر الاكا ا

حوده العبدالراجي دخمة ربالقوى محدد بدا رعلى الرضوى مفتى جامع مسجدا كبرآباد

## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 284﴾

#### سوال

ہزاری کے درشہ بوء ہزاری امیرن ہزاری کا بھتیجا علی بخش اور ہزاری کا بھتیجا رحیم بخش اور بھتیجا ہزاری کااللہ رکھا ہے۔

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسولہ میں بعد ما نقدم علی الارث لینی بزاری کی بوی کے میر وغیرہ اگر فی الواقع فقط بھی وارث میں ان کے سوااورکولی وارث نہیں ہے تو بزاری کے کل مال متر و کہ کے چار صے کر کے چوتھالی مال یعنی ایک حصدامیر ان زویہ بزاری کو ملے گا۔ وربویہ عصبہ ہونے کیا یک ایک حصہ نیٹوں بھینے بھی لیس گے۔

صورته هكذا

بزارى ستلام

حوره العبدالراحي رحمة ربالقوى الغني

ابوجمر حمد دید ارعلی الرضوی الحقی مفتی جا مع مسجد اکبرآ با د

## ﴿ فَوَىٰ تَمِر .... 285﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کدا کیسٹورت کا انتقال ہوا۔ س نے شو ہڑا کیک بیٹی آ کیک پچپاز ادبھالی آ کیک مال وارث چھوڑ ہے۔ س کے بعد شو ہر کا انتقال ہوا۔ س نے ایک بیٹی آ کیک بھتیجا آ کیک بھیجی وارث مجھوڑ ہے۔ ہرا کیک کا شرقی حصہ کیا ہوا؟

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

صورت مسوله ميں كل مال صده كے ١٢٥ حصه كر كے پندره حصه بنت كواور جإرام كودوا بن العم كواور تين

ائن اللاح كودية جاكس كمصورته هكذا

حوده: العبدالراجي دهمة رسالقوى ر محدد بدارعلى الرضوى المفتى في مسيما كبرآباد

## ﴿ فَوَىٰ نَمِيرِ .... 286﴾

سوال

مسمی نجاولد بلاتی مرحوم کا مکان موروثی ہے۔ سمی نجا کی زوجہ اور چھد دختر ان زندہ اور حیات ہیں۔
اب دریافت طلب بیامر ہے کہ اس مکان ندکورہ میں حق شربا زوجہ سمی نجامرحوم کا کیا ہے؟ اور دختر ان نجا
مرحوم کا کیا حق شرق ہوتا ہے؟ اور سمی نجامرحوم کی زوجہ سماۃ زبیا نے دختر وں کی غیبت میں اس مکان ندکورہ بلا
رضا مندی دختر ان کفر وخت کردیا۔ بدختر ان اور زوجہ کا حق کتنا ہوا بتلایا جائے؟

سائل: کریم بخش محلّه حینگ منڈی منالال کا ٹیلہ سائل : کریم بخش محلّہ حینگ منڈی منالال کا ٹیلہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

صورت مستولہ میں بعد ما نقدم علی الارث مبر وغیر ہ مسئلہ ۲۴ سے ہوگا یعنی جا کدا ذبحا کے 24 صے کرکے آ ٹھوال حصہ جو تین حصے میں نجا کی بیوی کولیس گے اور باقی بیٹیوں میں نقسیم کردیا جائے گا۔فقط

حرره.

محمد دیدا رعلی مفتی مسجد جامع اکبرآبا د ۱۸متبر ۱۹۱۷ء



## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 287﴾ سوال

فضل علی شاہ نے انقال کیا۔ کی بی اور کی ورشہ تھوڑ ہے۔ بی بی کامبر یا بھی ہزا ررو پیہے۔ اوروہ ادا نہیں ہوا ہے۔ سر کار میں (ریاست کوالیا ر) کے ایک محکمہ آب پاشی میں اس کا (متوفی کا) صرف چھ مو بیالیس رو پیہ پہدرہ آندز راصل بخ ہاور پھٹیں ہے۔ آیا بیرو پیکل مہر میں دیا جائے یا ورشر پھٹیم ہوگا۔فقط سائل: الہی پخش ڈاکٹر مینشر سکنہ کو بامنڈی شہر آگرہ سائل: الہی پخش ڈاکٹر مینشر سکنہ کو بامنڈی شہر آگرہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

ميكل روپيدد ين ميرش ديا جائے گا۔ورشكو كي فينيل ل سكتا۔ چنانچ سراتي من ب\_

الاول يبدأ بتكفينه و تجهيزه غير تبذير ولا تقتير ثم يقضى ديونه من جميع ما بقي

من ماله 1 الخ

(رَّ جمہ: میت کے تر کہ میں سب سے پہلے اس کی تجیز و تنفین کی جائے اس میں فضول فری اور کنجوی نہ کی جائے۔ پھراس کے باقی مائد دمال سے اس کے قرض دا کیے جائیں)

> حود ۵ العبدالرا کی دیمة رسالقوی ابوچر محد دیدارعلی الرضوی الحقی

## ﴿ فَوَىٰ تَمِر .... 288﴾

سوال

علمائے دین کی خدمت میں گزارش ہے کہا کی شخص فضل علی شاہ نے وفات پالی اور ماں بھالی وہا پ بہن اور بیوی وارث جھوڑ ہے۔ بیوی کا مبر سلنغ پانچ ہڑا ررو پید ہے جو بنوز ا دانہیں ہوا ہے۔ سلنغ چھ سوبیالیس رو پیدہ آندز داصل یافتنی متوفی فدکورسر کار کوالیا رہی جمع جیں۔ دریا فت طلب موجب استفتاریہ امر ہے کہاول حصہ شرگ ہروئے تقسیم زیج تمجمع متوفی فدکورے جملہ ورٹا مولمانا چاہئے یا زرجو بطور قرضہ متوفی فدکور پر ہے وہ بیوی متونی کوا دا ہونا چاہئے۔

#### الجواب

حامدا و مصليا و مسلما

اللهم رب زدني علما

زرِجِیْ اور جا کدارِ منقولہ غیر منقولہ سے اگر ہے ابعد جینی و تنقین زرم را داکیا جائے گا۔ بعد ہا گر کے کھ باتی
د سے گا اور غیر ورث کومیت نے کوئی وصیت بھی کی ہوتو اس کے تمن حصہ کر ہے۔ تبائی مال سے وصیت پوری کی
جائے گی۔ چر جو کچھ بچے گا وہ ورث پر اس طرح تنقیم کیا جائے گا۔ کہل مال باقیہ کے بارہ مصے کر کے تمن حصہ
زوجہ کود نے جائیں اور دوحمہ ماں کوا ور باتی باپ کو صورت محکدا

میت زویه اب ام اخ هیتی اخت هیتی ۲ ۲ ۲ م م

حود ۵ العبدالراحی رحمة ربدالقوی ابوجمه حمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

## ﴿ فَتَوَىٰ تَمِيرِ ... - 289﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دہنی متین اس مسئلہ میں کہ نبی بخش کا انتقال ہوگیا۔ اس نے تمن الر کے سمی قادر بخش و حسین بخش و دیدار بخش اورا کیا لڑکی مسماۃ لاڈواورا کیا ہو کی مسماۃ ظہور ن چیوڑی۔ بعدہ مسماۃ ظہور ن کا انتقال ہوگیا۔ طہور ن کا انتقال ہوگیا۔ اس نے ایک دختر اور تمن پسر فیکور چیوڑے۔ بعدہ مسماۃ لاڈوکا انتقال ہوگیا۔ اس نے ایک پسر مسمی متا اور تمن بھائی قادر بخش مسین بخش دیدار بخش فیکورہ چیوڑے۔ بعدہ دیدار بخش لاولد مرے اور انہوں نے دو بھائی قادر بخش مسین بخش اور بیوی مسماۃ ممنی ۔ اب مسماۃ ممنی اور قادر بخش مسین بخش اور بوی مسماۃ ممنی ۔ اب مسماۃ ممنی اور قادر بخش مسین بخش اور متا پسر زند ہ ہے۔ ان کو جا کہ او نبی بخش سے کس قدر حصد ملے گا؟۔ مسین بخش اور متا پسر مسئوال ۱۳۳۳ ھ

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

العدمد لله و مسلام على عباده الدنين اصطفى خصوصا على حبيبه محمد المصطفى و على أله المرتضى و صحبه هداة الهدى اللهم ازنا العق حقا و الباطل باطلا مورت منوله في يعدما تقدم على الارث اور بوني اك تدرور شك كل جائدا دومال متر وكدني بخش مورت منوله في يعدما تقدم على الارث اور بوني اك تدرور شك كل جائدا دومال متر وكدني بخش كواور چار كي حق قادر بخش كواور جار 22 حين بخش كودين جائد كي اور 8 حمد نفي كواور چار هيمين دوي ديرار بخش كو: صورته هكذا

نی پخش سئله ۱۸۸۸ میت زوجه این این این پشت ظهورن قادر پخش <sup>حسی</sup>ن پخش دیدار پخش لاؤه ا ۱۱۷۲ ۱۱۷۴ ۱۱۷۴ کرا

تطهورن مسئله ائن قادر بخش ابن حسين بخش ا بن ديدار بخش ينت لاذو ı اخ قادر بخش اخ ديدار بخش اخ حسين بخش أبئن منا 13/5 (3/5 (2) ديدار بخش مئلة ١٨٨٨ ميت اخ قادر بخش اخ حسين بخش زوجهمن ائنالاخت 17/Y **የ**ፖኒኒ الاحياء حسين بخش قادر بخش ۲۲ حوزه العيرالماص ابونگر هم ديد ارملي الحقي المجد دي مفتی جامع مسجدا کبرآ با د

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... - 290﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس بارے ہیں کہ صندہ کا انتقال بھر ۲ سال ہوگیا۔ اس نے ایک بہن حقیق اور والد اور والدہ چھوڑیں ۔ اور جا کدا دِغیر منقولہ جھوڑی۔

ال كر كركا وارث شرعاً كون ب؟

آیا بموجودگی والدین بمثیر و بھی ترکہ پانے کی متحق بیانبیں؟ اوروالد و کو بھی ترکہ پنچا سے انبیں؟

سائل جمد ذکریا خان ساکن فریدنگر ۱۶ شوال ۱۳۳۴هه

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الموفق للصواب

صورت منولہ میں کل جا کدا دمتر و کہ حدہ و کے چھے حصہ کر کے ایک حصد اس کی والہ و کو دیا جائے گا اور باقی پانچ حصہ بوجہ عصبہ و نے کے اس کے باپ کو ملیں گے۔ اور بہن بوجہ موجودگی باپ کے محروم ربے گی۔ صورته هکذا

حذه مئله

میت بمثیره قیق اب ام محروم ۵ ا

حود ۵۰ العبدالراحی دیمهٔ رسالقوی ابوممرحمه دیدارعلی المجد دی ﴿ فَوَىٰ نَبِرِ .... 291﴾

سوال

کیا فرما نے میں علماءِ دین اس مسئلہ ٹی کہ مسماۃ حیدباً نانی جھ سائل کی تھی۔اس نے واقع ۱۲ دہبر ایکھا، کو جا کدار مصلہ ذیل بذر معیدی نا مدنوشتہ شوہر خود سمی قادر بیک حاصل کی۔وراس پر تبضہ مالکانہ حاصل کر کے تا حیات شوہر وابعد وفات شوہر قابض و تصرف بلاشر کت غیر رے دہی۔وقت و فات خود فقط پانچ فرزند فیاض بیک اساعیل بیک ریاض الدین بیک عظیم بیک خفور بیک اور دود ختر مسماۃ هرمزی و تو کووا رث جھوڑا۔ بعدہ مسماۃ هرمزی نے انتقال کیا۔وروقب و فات لطف اللہ خان شوہر خود اور دوار کر کے تا اللہ خان و شخیج اللہ خان کو وارث جھوڑا۔امرمسول میں بیک مسئول میں بیک مائل شفیج اللہ خان متر و کہ حیدباً سے تجملہ کتنے سمام کاما لک و مسئول میں بینوا تو جروا

سائل:شفعی الله خان ساکن مدرسه شای آگره ااشوال ۱۳۳۴ هه

الجواب

بسمالة الرحمن الرحيم

صورت مِسلول عنها میں بعد ما نقذم علی الارث مسما و حبیبا کے کل مال کے چھیانو نے (۹۹) حصہ کر کے سولہ سولہ تو پانچوں بنٹوں کو دیے جا کیں گے اور آٹھ آٹھ دونوں دفتر وں کو ۔ پھر هرمزی دفتر متوفیہ کے آٹھ حصوں میں دو جھے اس کے دونوں پر مسمی مسلح اللہ خان کو دیے جا کیں گے اور تین تین حصہ اس کے دونوں پر مسمی مسلح اللہ خان اور شخع اللہ خان کو فقط مسلح اللہ خان اور شخع اللہ خان کو فقط مسلح اللہ خان اور شخع اللہ خان کو فقط مسلح اللہ خان اور شخع اللہ خان اور شخص اللہ خان کو فقط مسلح اللہ خان اور شخص اللہ خان کو فقط مسلح اللہ خان اور شخص اللہ خان کو فقط کے دونوں پر مسلم کے دونوں کے دونوں پر مسلم کی دونوں پر مسلم کے دونوں کے دونوں پر مسلم کے دونوں کے دونوں کی کرنے اللہ خان اور شخص اللہ خان کو دیتے ہا کی دونوں کے دونوں کی کرنے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کرنے کے دونوں کی کرنے کے دونوں کی کرنے کے دونوں کے دونوں کی کرنے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کرنے کے دونوں کی کرنے کرنے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کرنے کرنے کرنے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کے دونوں کے

#### وصورة المسئلة هكذا

حيياااها

میت فیاض بیک اساعیل بیک ریاض الدین بیک غفور بیک عظیم بیک هرمزی حمو ۱۹۱۶ ۱۹۱۹ ۱۹۱۹ ۱۹۱۹ ۱۸۱۸ ۱۸۱ برمزی منایس ۸

> میت شو **برلطف**الله خان پرشنج الله خان ۱/۲ س س

حوده العبدالراحی ربالقوی ابوهم همد دیدارعل مفتی جامع مسجد آگره

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 292﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس جا کداد مفسل ذیل ہیں مساۃ اختر بیگم نے بچھ جا کداد بذر میر بہنامہ جیلہ بیگم وزینت جہاں بیگم کا تم اس سال تحمنیا انتقال ہوگیا۔ بعد انتقال زینت جہاں بیگم کا تم اس سال تحمنیا انتقال ہوگیا۔ بعد انتقال زینت جہاں بیگم وختی محمد ذکریا خاں صاحب والداور انتقال زینت جہاں بیگم کی متر وکہ جا کداد کس قدر ہمشیرہ حقیقی مساۃ جمیلہ بیگم وختی محمد ذکریا خاں صاحب والداور والدہ کوکس قدر حصہ تری پہنچا ہے؟ اورا کی از کا اورا کی اختر بیگم کے تو ہرنا نی کا بھی ہے۔ وہ بھی حقد ار ہو کہتے ہیں یا نہیں؟

سائل:متجاب خان سکنه بلوچ پوره ۶ شوال ۱۳۳۳ه

#### الجواب

#### اللهمرب زدني علما

جئے۔ اگر اختر بیگم نے اپنی جا کدا دے دو صے مساوی کر کے دونوں لا کیوں کو بہد کر کے ولی قریب ہر دو دختر ان کے جوان کا باپ ہے اُس جا کدا دیر بقشہ دے دیا تھا تو بے شک وہ جا کدا دائن دونوں نابا لا ہے لائے کوں کی مملوک ہوگئی۔ البند ابعد وفات ایک دختر مساق زینت جہاں بیگم بحالیت صغری اس کی جا کداد مملوکہ ہے تھے تھے کر کے ایک حصد اس کے والدہ کو اور باتی پائی تھے حصد بطر بی عصو بت سب باپ کو۔ اور باتی پائی کی موجودگی میں اخیا تی لیعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی بالا تفاق محروم دجیں گے اور نیز حقیق مجن بہن بھائی بالا تفاق محروم دجیں گے اور نیز حقیق بہن بھائی۔

صورته هکذا زینت جهال بگم *منگه* ۲/

اخت جيله بيكم اب مرزكريافان ام اخربيكم اخ اخيافي اخت اخيافي 73/5

المفتى حوده: العيدالراجي ديمة رسائفتي ابوحمر حمر ديدا رعلى مفتى جامع متجدا كبرآباد

\* -

﴿ نُوَىٰ نَمِبر ... 293﴾

سوال

عظمت على مرے درحت على جمد على اڑ كے جھوڑ ہے۔ جمد على مرا - زوجہ دليرى الا كاعبدالرزاق جھوڑ ہے۔ پھرعبدالرزاق مرا 'ماں دليرى' چھار حمت على جھوڑا - رحمت على مرا 'واحد على اور فاطمہ کو جھوڑا تر كەس طرح تقشيم ہو گامبرر زوجہ محمد على بالچے ہزار ہاتى ہے -

> سائل:مرادعلی محلّه کژه همجام ۱۹۱۷ پر بل ۱۹۱۷ء

> > الجواب

هو المصوب

عظمت على مسكة ١٣٣١

ايت

رحمت على محمر على

1 1/A/YI

محرعلی سنله ۸

ميت

زويہ اين

کیری عبدالرزاق

۷ ۱/۳/۹

| *************************************** | متكته | عبدالرزاق    |
|-----------------------------------------|-------|--------------|
|                                         | ميت   |              |
| م                                       |       | ارر          |
| رحمت على                                |       | کمیری        |
| 1/11                                    |       | 1/4/11       |
|                                         | منكة  | رحمت على     |
|                                         | ميت   |              |
| يثت                                     |       | ائن          |
| فاطمه                                   |       | واحد على خان |
| UTA                                     |       | 1/4 Y        |

ابعد اداے دین میرتز کدایک سوچوالیس سہام (۱۳۴) ہوکر دلیری کوتمیں (۳۰) جھے واحد علی کو چھراداے دین میرتز کدایک سوچوالیس سہام (۱۳۴) ہوکر دلیری کوتمیں (۳۰) جھے واحد علی کو چھیئر (۲۷) اور فاطمہ کواڑتمیں (۳۸) دے دیں گے۔واللہ اعلم بالصواب وعندہ ام الکتاب المحتی السید تھراعظم شاہ تھی عنہ

## ﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 294﴾

سوال

صغری مری اس کے ماموں کے جاراڑ کے ایک اڑی اور خالہ کے ایک اڑی اور ایک اڑکا چھوڑا۔ ترکہ کیوں کر تقشیم ہوگا؟۔

سائل جمد دلير خان محلّه قاضى خيل شاه جهان پور ۱۲۱۳ پر بل ۱۶۱۲ ء

> الجواب هو المصوب

مغری مئله ۱۲۷/۳ اینامالخال اولادالخاله المی این حسن الطف اللهٔ عزیزاللهٔ اصغری شفاعت الله رسول م م م م م م م م م م

بصورت عدم مانع تركهٔ مورثه بست و بهفت سهام كرده چار چار بريك از حسن على اين حسن الطف الله ا عزيز الله و يمسما ة اصغرى مشش به شفاعت الله وسه بدر سولن خوا بيند بخييد \_

لاتهم احذوا الصفة من الاصول والعدد من الفروع و به نفتي حامديه

(تر جمہ: مانع موجود نہ ہونے کی صورت میں وراثت میں چھوڑے ہوئے کر کہ کے ستائیس (۱۷) صے کرکے چار جمہ: مانع موجود نہ ہوئے کی صورت میں وراثت میں چھوڑے ہوئے کہ کے ستائیس (۲۷) صے شفاعت چار چار (۲) صے شفاعت اللہ کو دو (۲) صے شفاعت اللہ کو اور تین (۳) صے شفاعت اللہ کو اور تین (۳) صے دسون کو عطا کیے جا کیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اصول کی صفت یالی ہے اور عدد فروع

ے ہے تھی قاوی ما میں۔ واقہ اعلم وحکمہ احکم المفتی السیر محمد اعظم شاء فی عنہ

4205 Å\±i≥

﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 295﴾ سوال

شیخ حراب النبی نے انقال کیااور زوجہ وجہ النساءاور دختر سلمی اور بھائی عبدالنبی کوچیوڑا۔پھر وجہ النسا فوت ہوئی اور دختر کنیز سلمی اور جار بینتیج چیوڑ ہے۔

> سائل:سیدا صغر حسین مسجد لوکل ۱۳۳سریل ۱۹۱۲ء

> > الجواب هو المصواب

> > > حراب النبي مئله ۸×۸=۱۳

میت زویه وفتر اخ وبدالنساء کنیزسلمی عبدالنبی ا ۳۲=۸×۳ ۳۲=۸×۳۲ وبدالنساء مشکله

ر میت میت دختر اینامالاخ مه تغر مه س الاحیاء سلمی عبدالنبی اینامالاخ

רי וויי וייץ

تركهٔ مورث شصت وچبارسهام كرده كى وشش سهام بهلمي وبيعبدالنبي بست و چارسهام وبه برچار

﴿ فَوَىٰ تَمِبر ... - 296﴾ سوال

ولایت الله خان کی تمن زوجه تمیں اوراولاد ہرا یک سے موجود ہے۔اول سے مجیدالله خان دوم سے
دو بیٹے لوشا عاللهٔ ماشا عالله سوم سے شاعاللهٔ مساق<sup>ح</sup>یتی ۔زوجه اول کا انتقال ہوگیا۔ مجیدالله دیسی مجر میں قابض
کچھ جائیدا دکا ہوگا۔زوجہ دوم موم تفقی بینیں ہیں۔اورا ب ولایت الله نے تمام جا کداد (مجیدالله خان کے نام)
بہلکھ دی۔اورا یک زوجہ کو طلاق لکھ دی۔

اب استغشاریہ ہے کہ مجید اللہ کے بیٹوں اور تمن بیٹیوں کو کیا ملے گا۔اور سوتیلی ماؤں کا حصہ اس کی جائد ادمیں ہے اِنہیں؟

> الطاف حسين ازمرا عُ اگست ضلع البعد ٢٧ ـ اير بل ١٩١٧ء

> > الجواب

هو المصوب

تر کہ مجیداللہ خان یک بزارہ مشت سہام کردہ بعدادائے دیمی میر بردوزہ یہ مجیداللہ یک مدونہ ستہ و است و است و است و مشت سہام نصف نصف کردہ بدیند و ہر یک از دفتر ال دومدو بست و چارہ برادران علاقی ہر یک داشست سہام و نصف آل مساۃ حینی خواہد داد۔ اگر بدرتی وارفان ولایت اللہ ہر دوزوید کہ ہم شیرگان حقیقی ہستند۔ تفریق واجب است وتعزیر لازم۔

تر جمہ: دین مہر کی ادائیگی کے بعد مجیداللہ خان کے تر کہ کے ایک ہزارا ٹھ کر کے اس کی دونوں میں ہو یوں کو ایک سوچیس (۱۲۷) کا نصف نصف (۱۳۳ ۹۳) تھے دینے جا کس گے بنیوں میں سے ہرایک کو دوسو جو میں (۲۲۴) تھے علاقی بھائیوں میں ہرایک کوساٹھ (۲۰) اور اس کا نصف یعنی تمیں (۳۰) تھے مساۃ حسینی کو دینے جائیں گے۔ولایت اللہ کے وارثوں میں دونوں ہویاں جو حقیق بہنیں ہیں ان میں تفریق واجب تھی اور تعزیر ענק)

مجيدالله

اخوةالاب اختالاب زويه حسيني بيكم کریمه سمیده حمیده كوشاءالله \_ماشاءالله \_شاءالله 4+

مالم كرييش ب:\_

و ان فيارقها بعد الاخول فلها المهر و يحب الاقل من المسمى و من مهر المثل و عليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امراته حتى تنفضي عدة اختها كذافي المحيطء (ترجمہ: اگر زوجہ کی مجن سے نکاح کیا اور دخول کے بعد اس سے الگ ہواتو اس کے لیے میر ہے۔ میر مثل اور مقرر کردہ جر میں سے جو کم ہوگاوا جب ہوگا۔اور علیحدہ ہوئے والی اس صورت پرعدت لازم ہاوراگراس اولاد ہوگی آواس کا نسب اس مردے تا بت ہوگا۔وہمردائی کیل زویہے الگ رے جب تک کداس کی جمن کی عدت حتم نه جوم عنده ام الكه اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب

المفتى السيدمحمر اعظم شاه في عنه

00000

شارع فاطمه جناح . لاهور

المتناوي العالم كيريه مع ترجمه ار دو جلد ٢ صفحه ٧ ٤ مطبوعه المكه پريس.

﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 297﴾

سوال

بازمیراوراس کی زوبہ کو چند قرابت داروں نے قبل کیا۔اول بازمیر خان مر گیا۔پھراس کی زوبہ مری۔ اس نے ایک بہن اور بھانجی وغیر ہ جھوڑ ہے۔تر کہ بمو جب تھم شرع کس کو ملے گا؟۔

ساکل: رخم علی خان انخان قصیه ماژی ریاست دحول پور ۱۹۱۸ مارچ۱۹۱۲ء

#### الجواب

بصورت عدم مانع من کر کہ بازمیر خان کا تمام و کمال اس کی زوجہ کو پہنچا وراس کی وفات پراس کی جہن کو دیا جاوےگا۔ بہن کی موجود گی میں شرعا کوئی ضبط کر سکتانہیں ہے۔اور قا تلان تر کہت قطعی محروم ہیں۔

مئله بازميرخان

ميت

زوبيه سكعو

مئله

ميت

اخت سكهو

هكذا حكم الفرائض والله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب المفتى السيوتم اعظم شاء على عنه

### ﴿ نُوَىٰ نِمِر 298 ﴾

سوال

نظام الدین مرا-اس نے بی بی اور دولڑکیاں مچھوڑی اور دوسکے بھائی۔ بعد بی بی مری اس نے دو لڑکیاں مچھوڑیں۔ پس از روئے شرع شریعشر کہ کیے تقلیم ہوگا۔ جب تمن سوباسٹھ روپیا تھا تہ تھوڑا ہو۔ سائل: نواب حسین برا در نظام کڑھ سوئی آگرہ

ه يار چ ۱۹۱۷ء

الجواب

هو المصوب

نظام الدين اخ اخ يثث زور يشت اغيازى بيكم خوشنوري مصلفاتى نواب ولي الدين **(Y)** M 14 امتيازى بيكم m/40 1/2 خوشنودي مصلفالي

بصورت عدم موانع تركهٔ مورث چهل و مشت سهام كرده نوزدهٔ بريك از مصطفالي بيگم و خوشنودي بيگم و چه مهم يك ازنواب وولى الدين خوا بند دا د\_ ليني به مصطفالي يك صد دچهل سرو پير بخت آندوسه بيبيهٔ وسه يالي وجميس قد ربخوشنودي و بنواب

ونفت روپيدروازده آندودوياني وبهميل قدربده لي الدين كرديد

(ترجمہ: مانع موجود نہ ہونے کی صورت میں مورث کے ترکہ کے اڑنا رکس (۴۸) حصہ کر کے مصطفالی بیگم اور خوشنودی بیگم میں سے ہرکوانیس (۱۹) انیس (۱۹) حصۂ نواب اور ولی الدین میں سے ہرایک کو پانچ (۵) پانچ (۵) پانچ (۵) علیہ میں مصطفالی بیگم کو ایک سو تینتا لیس رویے سات آنے تین پیسے اور تین پالی (۵) حصے دینے جائیں گے۔ یعنی مصطفالی بیگم کو نواب سینتیس رویے بارہ آنے اور دو پالی (۲۰ ۱۳۷–۳۷) اوراحت بی خوشنودی بیگم کو نواب سینتیس رویے بارہ آنے اور دو پالی (۲۰ ۱۳۷–۳۷) اوراحت بی خوشنودی بیگم کو نواب سینتیس رویے بارہ آنے اور دو پالی (۲۰ ۱۳–۳۷)

والله اعلم وحكمه احكم كتبه المفتى السيدثم اعظم شاه فقرله

......

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ ... 299﴾

سوال

مجیداللہ جان نے حسب ذیل ورنا مجھوڑے۔ شربالفسیم فرما دی جائے۔دوز وید تمن دخر عمن بھالی علاقی ایک چیا کالڑکا۔

۳ مارچ ۱۹۱۷ء ما کم گنج محلّه چلوی فرخ آ با دانسپکٹر حلقه او

الجواب

هو المصوب

مسئله ۱۰۰۸

حيداللدخان

ميت

زوب زوبه بنت بنت بنت انوه ها آنی اختال این الهم این الهم این الهم این الهم ایر بیگم عید جان بیگم رحمت فتحت ماشا بالله \_لوشا بالله مید جان بیگم و محت فتحت ماشا بالله و تا باله ۱۳ ۲۳ می و م

بعدادائے عقوق کے بڑارو بشت سہام کردہ شصت وسہ بریک از اجر بیگم وعید جان بیگم دومد بار دوجہار بریک بیگم وحد جان بیگم وحد بہام بریک از ماشا ماللہ ولوشا ماللہ وقاراللہ وی سہام بریک بیگم خواہند داد۔

(تر جمہ: حقوق کی ادائیگ کے بعد جائد او کے ایک بڑار آٹھ (۱۰۰۸) ھے کر کے زوجہ امیر بیگم اور زوجہ عید جان بیگم میں سے برایک کور یسٹی (۱۳۳) بیگی بیگم بیگی رحمت اور بیگی فلمت میں سے برایک بوسوچو بیل زوجہ عید جان بیگم میں سے برایک کور ایسٹی اوشا واللہ اور علاقی بھائی ناراللہ میں سے برایک کوساٹھ (۱۲۴) اور است علاجہ کے سے علی بیگم کوئیں ھے دیں گے کو اللہ اعلم و حکمه احکم است کے اسلیم میں ان فراد

لافتانگ ۷۵۰۰

سوال

سالار پخش مرے۔دوپہر مین دفتر مجھوڑی اورایک زوجہ۔ پھرز وجہ مری۔تر کہ سطری تقلیم ہوگا؟ ساکل:چوہد ری اللہ پخش کڑھ نیال آگرہ الافر وری ۱۹۱۹ء

الجواب

بعد تقذیم ما تقدم ۵۲ سہام کر کے سولہ رونوں رونوں لڑکوں کو اور آٹھ آٹھ تنیوں دفتر وں کو دیں گے۔

والله اعلمو حكمه احكم

DY=A×4,50

ميت

زوجه این این یت یت مت بت ماتت و ترکت ۸×۱ ۸×۲ ماتت و ترکت ماتد و ترکت ۸×۱ ۱۲ ۸ ۸ ۸ مذه الورثة ۹۲ ۱۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

سكتبه · المفتى السيد مجمد اعظم شاه غفرله موجود معرومها

## ﴿ فَوَىٰ تَمِر ... 301﴾

## نحمده و نصلي على رسوله الكريم

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین مسئلہ درج فیل ہیں سمی امیر بخش نے ایک زوجہ اور مال دو بھائی ایک بہن اپنے وارث مجھوڑ نے اور بھتیجہ یتیم جس کاباب مرحوم کے سامنے فوت ہو کیا تھا مجھوڑا۔ اور تین بھا نے اور بھتی مرحوم کی ہمیشر ومرحوم کے سامنے فوت ہوگئ ہے جھوڑے ہیں۔ بھا نے اور دو بھا نجیاں جن کی ماں لینی مرحوم کی ہمیشر ومرحوم کے سامنے فوت ہوگئ ہے جھوڑے ہیں۔ اب مرحوم کار کہ تھکم شرع کس طرح تقتیم ہو؟

## الجواب

#### هو الموفق للحق والصواب

امیر بخش سئله ۱۱۰/۱۷ زویه ام اخ اخ اخ ۱۵/۱۱ ۱۰/۱ ۱۳ ۱۲ ۱۲ ک

صورت منولد فدكور مبالا شل لا كدامير بخش كاسائه 60 سهام برتفتيم بوكاسان جمله من سے 15 زوبد كواور 10 مال كواور 7 بهن كوليس كے اِلْى وارث مر مر إِن كے۔

هكذا حكم الفرائض والله اعلم

ماجز محمد رمغهان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجداً گره ۲۲دتمبر <u>هماه</u>اهٔ

# ﴿ فَوَىٰ نَمِر ... 302﴾

## سوال

کیافر ماتے میں علمائے دین کہ حسب ذیل اشخاص کی وفات ہوئی۔ ازروئے شرع شریف حصہ ہر ایک کا کیا ہوا؟۔ بینو ۱ تو جرو ۱

- 1 امان الله مراساس في بخش كريم بخش بران عمده أي جان وختر ان جيور ي-
- 2 نی بخش مرااس نے زوبہ لدوامرن رحیمن بسیمن دختر ان کریم بخش بھالی عمدہ کئی بہن چھوڑی \_
  - 3 ۔ کریم بخش مرا زوبہ خواجن بہن عمدہ کی جان مجھوڑیں
  - 4 عمده مرى بدرالدين پيرالدين وبإب الدين پهران بوين بيكم دختر ان جيوزي \_\_
    - 5 ۔ خواجن مری بھانچا کے بھانجیاں سانفر بھینجی کے مطلحی کیے چھوڑیں۔

۴۰ دنمبر ۱۵ ویشخ عمایت

الجواب

#### هو المصوب

12478/1764/877841791は

| با <u>ئ</u> ر ا |                | بنات           |                 |  |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| كريم بخش        | ني پخش         | ئي جان         | 2.5             |  |
| r/ma            | r              | // " የ/ ይረ ነ/  | 1/177/024       |  |
|                 |                | 100/14A/41/10/ | نى ئىش مىئلە    |  |
|                 | (r)₀ ½;        |                | ميت             |  |
| تسيمن (بنت)     | رحیمن (بنت)    | امرن (بنت)     | لدو(زوبه)       |  |
| የተ/ተየ/ተልኅ/ተ•የች  | የተ/ተኛ/ተልጓ/ተ-ተጸ | የት/ተኛ/የልት/ተቀየች | 7/5/27/17/11/07 |  |

اخ اذح ئى جان كريم بخش 10/4+/174+ يير ۱۰۹/۳۱۸ په ۱۰ اخوات زوبه خواجن ني جان 17/11/2 P/P12/1414 ////IA/IZ/M ييره ۱۹۲۳ يئات أيناء بدرالدين، پيرالدين، وبإبالدين اق MISTY MISTY MITT USYM WAYM مئلة ارها خواجن ميت ينات الاح ينات الاخت النالاخت سعيده، شريف سلى، ليى، عزيه شفق r 111 6 6 والله تعالىٰ اعلم احكم احكم كتبه المفتى السيدخمراعظم شاءغفرله

# ﴿ فَوَى نَمِبر ... 303﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کہ زید نے انتقال کیاا ورا یک بی بی سات زنیاں ایک ہیٹا ایک بھیجی وارث چھوڑے بیس بموجب شرع شریف زید کار کرکس طرح تقسیم ہوگا؟۔

سأل كريم بخش ٨ دبير ١٩٤٥

الجواب هوا لملهم للحقو الصواب



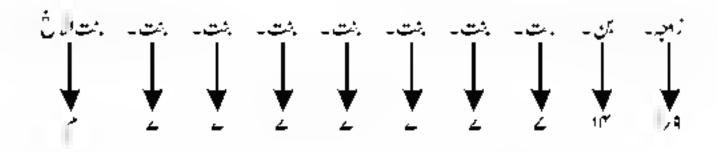

بعد تقديم ما تقدم على الارث وعدم موانع وانحمارور شرجملاً تركه زيد كا 2 سهام پر منظم بوگاران جمله 9 سهام زود كو ملح كا ور 14 سهام اين كواور سات سات سهام برايك بنت كوليس كے اور بنت الاخ محروم ب-

والله اعلم بالصواب

حرره: ماجز محمر دمغمان عفي عنه

مفتی داعظ جامع مسجداً گره مورخه ۸ دنمبر ۱۹۱۵ء ......

﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 304﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اندریں صورت کہ ہندہ نے وقت انتقال ایک تو ہر چھوڑا اورا یک مادرا وردو بھالی اورا کیک زیمن اور کچھ جا کدا دجو شو ہراول کے مہر سے خریدی تھی ۔اوروہ مہر اب شو ہر تانی کے ذیمہ باتی ہے۔ بیتر کہان ورشیس کس طرح تقتیم ہوگا؟

حافظ هجور على ساكن تيراحولي دروازه

الجواب

بسم الله الردس الرديم

صورت منولہ میں بعد ما تقدم علی الارث بعنی معمار ف پنجیز و تکفین متوسط اورادا وقرض میت اگر ہواور جاری کرنے وصیب میت کے اگر کوئی وصیت علاوہ وارث کے کی ہو جو پچھال بچاس کے تیس اگر ہوا ور کے اس میں سے چھرہ (۱۵) حصہ شو ہر کو اور پانچ (۵) ماں کو اور چار (۴) چار (۴) دونوں بھانیوں کو اور دو (۲) بھن کو دیا جائے گا۔

صورته هكذا

حنده سنله:۲ ۲۰۰۳

میت شویر ام اخ اخ اخت ۱۵ ۱/۳ ۱۵ م ۲ ۲ آمبلغ

**F**\*

حوده العبدالراجی رحمة ربه ابوتر محمد دیدارعلی الحقی المفتی فی جامع اکبرآ با د

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ....305﴾ سوال

الله بخش خدا بخش مولا بخش نتیوں بھائیوں نے ایک جا کداد پختہ مکان اور پچھ زیان شرکت میں خریری ہوئے۔ انتقال ہوا اس نے وقعب انتقال علاوہ جا کداد فدکور کے دوڑ ھالی سوکا زیور بھی جھوڑا۔ اور یہ دارث جھوڑ ہے۔ زوجہ مسماۃ فیاضی مال مسماۃ رحمان کی فیراث کس طرح تقشیم ہوگی جینواتو جروا

سائل: خدا بخش سکنه نائی کی منڈی حلقه مدن خان ۱۲۴ شوال ۱۳۳۲ه

### الجواب

بسترالله الرحس الرحيتر

صورتِ مستولہ میں بعد ما تقدم علی الارث تیمرے صے جا کدادِ مشتر کداورزیو دِمتر وک کا اللہ بخش یعنی جا کدا داورزیو دِاللہ بخش جو بیں (۲۳) صے کرکے چھ (۲) صے زوجہ کودئے جا کیں گے اور چار (۲) صے ام یعنی دالد وَ اللہ بخش کو اور سات (۷) سات (۷) حصد دونوں بھائیوں مسمی خدابخش اور مولا بخش کو دئے حاکم گئے۔

والله أعلم بالصواب حوده العبدالرا كى دتمة ربالقوى ابوتمرحمد ديدارعلى الرضوى الحقى مسجد جامع اكبرآ با د

حفظه الله من شرالحساد

﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 306﴾

سوال

بخدمت جناب مولانا دید ارعلی صاحب السلام علیم ورحمة الله ایک محض کی زوید کا انقال ہوگیا اس کے مال سے تو ہر کوکس قدر لے گا؟

۳ جما دی الاولی ۳ ۱ حدر آدم بی جان محد متولی جامع مسجد ریاست بهاول محر ملک کاشمیادا ژ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

شو ہر کواگر دوسر سے اولاد چھوڑ کر مری ہے۔ لڑکا خواہ لڑکی چوتھائی کل مال کا ملے گا۔ اوراگر لاولد مری ہے تو کل مال زوجہ سے آدھا ملے گا۔ باتی دوسر سے ورث بہن بھائی کو۔ اگر بیٹی بیٹا ندہوا س طرح کہ دو دوحسہ بھائیوں کو لیس گے اورائی کے سے بہوں باتی ان شر تقتیم ہوگا۔ ہے اور بھائیوں کو لیس گے اورائی کے حصہ بہنوں کو اوراگر بیٹا بیٹی ماں باپ سے بہوں باتی ان شر تقتیم ہوگا۔ ہے اور بغیر زوج کوئی وارث نہیں چھوڑ ایہاں تک کہ ندماموں چھوڑ اندھالد ندھالد زاد بھائی ندماموں زادو غیر حم تواس زمانہ شرک بوجہ نہیں جورند مسلمان ایا جھوں کا دہ حق بیت المال کے وہائی بھی زوج کو دے دیا جائے اگر بہت مقلس ہوورند مسلمان ایا جھوں کا دہ حق ہے۔

حوده العبدالراتي رحمة ربه محدد بدارعل مفتى جامع اكبرآباد

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر .... 307﴾ سوال

کیافرماتے میں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ حبیباً نے انتقال کیااس نے پانچے بیٹے مسمیان فیاض بیک وعظیم بیک وریاض الدین بیک وغفور بیک واسائیل بیک دو بیٹیاں ہرمزی خانم وحمو خانم کو وارث جچوڑا۔

اس کے بعد ہرمزی خانم نے انتقال کیا۔ اس نے ایک خاوند لطف اللہ خان دو بیٹے سے اللہ خان وشغیع اللہ خان اور یا چی ندکورہ الصدر (ہرا در ان) اور حمو بہن کو دارث چھوڑا۔

اس کے بعد سے اللہ خان نے انقال کیا۔ س نے ایک باپ لطف اللہ خان ایک بھالی شفیج اللہ خان اور ایک لڑکا سمیع اللہ خان اور ایک بی بی شانیہ کو چھوڑا۔

اس کے بعد لطف اللہ خان نے انتقال کیااس نے ایک بیٹاشنج اللہ خان دیوناسمج اللہ خان کو چھوڑا۔ امرِ مسئول یہ ہے کہ جا کدا دِمتر و کد کمبیائے ہے ہرا یک کتنے کتنے سہام کا ہروئے شرع شریف مالک و مستحق ہے؟ اورکون مجروم ہے۔ بینوا تو جروا

شفيح الله خال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں بعد ما نقذم علی الارث بصورت ہونے ورشے ای فقد رجتے مندوجہ میں کل مال متر و کہ حبیبا کے سات سواڑسٹھ (۲۸۸) حصہ کر کے ایک سواٹھا کیس (۱۲۸) فیاض بیک عظیم بیک ریاض اللہ بن بیک عفور بیک اسائیل بیک کو دیئے جائیں گے۔اور چونسٹھ (۲۴) حصہ تموکو اور چوالیس (۲۴) شفع اللہ کواورستر ہ (۱۷) سمجے اللہ کواور تین (۳) شافیہ کو۔

صورته هكذا

1/14

حييا منكه:۱۲/۹۹/۱۲

ميت

ואט ואט ואט أيان فياض بيك عظيم بيك رماض الدين بيك عفور بيك اساعيل بيك P/PY/PA P/PY/PA POPULIFA POPULIFA POPULIFA بنت بنت 37 37% I "YY\A\I برمزی مسئلة ۱۸۸۳ ير ه(۱) اخوه أنان زوج اخت أيان الطف الله مسيح الله شقيح الله 17/117 אומע ש مسيح الله خان مسئلة ٢٢٠ بالثاث میت بیره (۳) أنان لطف الله مستح الله 14 لطف الله خال مسكله: ا  $(r_{\bullet})_{0,k_{\bullet}}$ ائنالائن

الاحياء فإض بيك عظيم بيك رياض الدين بيك غفور بيك اساعيل بيك ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ مهم شخص شفح الله سمح الله شافيه ۱۳ ۱۷ ۱۲ ۱۳ الم بلخ ۱۳ ۲۷۸

حوده العبدالراجی دیمنهٔ ربیالقوی ابویمهٔ محمد دبدارعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ....308﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کدایک شخص فوت ہوا اور اس نے مفصلہ ذیل رشتہ دار جیمور سے دور جیمان کا اور کی جو بغیر عقیر نکاح بیدا ہولی لیعنی با ہر کی عورت سے جس سے نکاح تہیں ہوا۔

سافر وری ۱۸ مرسما دی الاولی ۱۳۳۷ ه عثمان علی محله خنک پوره فرخ آبا دمعر دنت فضل حسین

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

صورت مستولد من بعد ما تقدم علی الارث اورادائ قرض دمیر وغیره کل مال زید کے آٹھ (۸) حصد کر کایک (۱) حصد بوی کودیا جائے گااور سات (۷) حصد بنی کو۔ صور تند هکذا

زييمتله

مريت

زوبہ بنت

۷

اس واسطے کہ بھتیجا بھیتی اگر فی الواقع ولد الزنا جی اور ان کا باپ بھی ان کے ولد الزنا ہونے اور بلانکاح رکھنےان کے کامقر ہے تو ان کو پھیلیں ملے گا۔ س واسطے کہ زنا ہے نسب نابت نہیں ہونا۔

كما هو ظاهر من الرواية المذكورة في آخر باب العدة في صفحه ٨٣ من الجزء الثاني من الجوهرة النيرة حيث قال

واذا تروجت الحامل من الزناجاز النكاح ولا توطأ حامل حتى تضع حملها الا ان يكون هو الزانى فيجوز له ان يطاها ولا يمنع من وطيها ولها التفقة عند الكل ثم اذا جاءت بولد منة اشهر فصاعدا بعدالنكاح ثبت نسبه و يرث منه و ان جاءت به لاقل ......

#### من ذلك لا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الواقعات أ

ہے (تر جمہ: زنا سے صالمہ ورت اگر تکاح کرے قواس کا تکاح جائز ہے۔ار شاد نہوی ہے زنا سے صالمہ ورت
کے ساتھاس کا ضاور وضع عمل تک جماع نہ کر ہے ہاں اگر زانی نے تکاح کیا ہوتو وہ اس سے جماع کر سکتا ہے۔
اسے اس سے جماع سے منع نہ کیا جائے گائی ام علماء کے فزد کی وہ ورت نفقہ کی سخق ہے۔ پھر تکاح کے چھاہ
یااس سے ذاکہ مت کے بعد اس کے ہاں بچہ کی بیدائش ہوتو اس بچے کا نسب تا بت ہوجا تا ہے۔اور وہ اپنی باپ کی وراثت یا ہے گا۔اور اگر اس سے کم مت شن اس کا ہاں بچکی بیدائش ہوتو اس کا نسب تکاح کرنے والے سے تا بت نہ وگا۔اور نہ کی وہ وراثت کا یا نے گا۔الواقعات شن ای طرح ہے)

اوراگر فی الواقع نظاح ہوگیا تھاا ور بھتیجا بھیجی فی الواقع ولد الزیانہیں ہیں کو بچڑ دو کوا ہوں کے اور کسی کو خبر نگاح نہ ہوتو آٹھ (۸) حصہ کل مال کے کر کے ایک حصہ تو ہوی کو لیے گااور چارحصہ بنی کواور دو بھیجے کواور ایک بھیجی کو اگر بھیجا بھیجی دو ہیں۔

صورته هكذا

زيدستله

ميت

أروبه بنت النالاخ

I I'

بنت الاخ ا

حوده العبدالراجی دخمة رببالقوی ابومحمر همد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 309﴾ سوال

کیا فرمائے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثنین اس مسئلہ میں کد تھر بخش ہمارے دادا نے عرصہ تقریبا ۸۰ سال کا ہوا وفات پالی ساور انہوں نے دولڑ کے ہڑا شیخ عتابت اللہ اور چھوٹا شیخ نصر اللہ اور ایک بیو ہ اور دومکان نمر النمبر تا مچھوڑ ہے۔

عرصہ بیاس سال کا ہوا کہ برا الرکاشخ عنایت اللہ نے وفات پانی ۔ انہوں نے تمن لڑ کے احمد اللہ و انعام اللہ علام جیلانی اورا یک این زوجہ مجموڑی۔

چند سال بعد زویہ محمد بخش نے انقال کیا۔ وراس کے چند سال بعد ججوئے نظر اللہ نے انقال کیا۔
انہوں نے دولڑکی اورا کیے لڑکا چھوڑا۔ اورائی زویہ چھوڑی۔ شخ نظر اللہ نے اپنی حیات میں ہر دومکان نمبرا انہرا کو بھٹر ورت خود رہن کر دیا۔ بابت مکان نمبرا مرتبن نے نالش دائر عدالت کر دی۔مکان نمبرا زر رہن میں قرق ہوگیا۔ پہران شخ عتابت اللہ مرحوم نے جواس وقت نابا لغ ضے عدالت میں عذر دائر کر دی کہ ہم نابا لغان کے حصہ کار بہن رکھنے کا بچا کو اختیا رند تھا۔ عدالت سے مکان نہ کور میں نصف حق نابت کیا گیا۔ ورضف مکان جو حصہ نظر اللہ سمجھا گیا نیا م کر دیا گیا۔ اس پر ہم لوگ قابض و داخل رہے۔ ایک بھالی ہما را انعام اللہ در میان میں فوت ہوگیا۔ بھید و بھالی الم را انعام اللہ در میان میں فوت ہوگیا۔ بھید و بھالی الم اللہ و ماللہ و بھالی با سرونا کی اس بھالی سے ایک بھالی ہما را انعام اللہ در میان

بعد گزر نے زماندہ مال کے پرشخ نصر اللہ کا دعوی کرنا ہے کہ اس مکان سے میری دادی کا حصہ جھے کودیا جائے۔

آیا وہ پچھیا نے کامستحق ہے؟ دومرامکان نمبر ۲ خودی رئن تھا وہ بعد وفات شیخ نفر اللہ کے بیج ہوگیا۔ چونکہ مکان ۲ موروثی جا کداد ہے اس میں مکان میں تمرگ پچھوتی پسران شیخ عنایت اللہ کو پینچا ہے اِنہیں ؟ اوراگر مکان نمبرا میں پچھ حصہ تمرگ دادی کا پسر نفر اللہ کا نکلے تو وہ حصہ حالیب موجودہ ہے دیا جائے گایا حالت سابقہ سے؟ کیوں کہ بود کہنہ اور بوسیدہ ہونے کے مکان کو پسران شیخ عنایت اللہ نے از سر نو ہنوایا ہے۔

|                    |                                |              |                     | فجره تكه بخش               |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 9.25               | ئد                             | شيخ نصر الأ  | ے اللہ              | شخ عناير                   |  |  |  |  |
|                    | ن-دفتر - دفتر                  | نى فياضالدىر | عام الله _غلام جيلا | اجرالله _ الر              |  |  |  |  |
| الجواب             |                                |              |                     |                            |  |  |  |  |
| اللهم رب زدني علما |                                |              |                     |                            |  |  |  |  |
|                    | مير پخش مسئله ۸ر۱۱ ر۱۵۱۱ ر۱۲۱۹ |              |                     |                            |  |  |  |  |
|                    |                                |              | ميت                 |                            |  |  |  |  |
|                    | رالله                          | ابن          | ا بن عمايت الله     | (-1-2)                     |  |  |  |  |
|                    | ۷                              |              | ۷                   | 1/1/100                    |  |  |  |  |
|                    |                                |              | ∠t/r                | عمايت الكدمسكيرا           |  |  |  |  |
|                    | بيره ک                         | ميت بيد      |                     | ميت                        |  |  |  |  |
| ائن                | الان                           | المال        | ارا                 | ذوبه                       |  |  |  |  |
| غلام جيلانى        | افعامالله                      | احمالله      | 61                  | فاطمه                      |  |  |  |  |
| 14/119/901         | 14/119/901                     | 14/119/901   | r/11/Ar             | <b>የ</b> ሃዲላ <b>ተ</b> አው•ሮ |  |  |  |  |
|                    |                                |              |                     | مريم مئلدا                 |  |  |  |  |
|                    |                                |              | بيره(۲۲۸)           | ميت                        |  |  |  |  |
|                    |                                |              |                     | أين تصرالله                |  |  |  |  |
|                    |                                | بياره ۲۲۸    |                     | rAA                        |  |  |  |  |
|                    |                                | توافق بالراج | r                   | تفرالله مئله ۱/۸           |  |  |  |  |
|                    |                                | بيد ۱۸۳/۷۳۲۵ |                     | ميت                        |  |  |  |  |
|                    | ينت                            | بثث          | الين                | زوبه                       |  |  |  |  |
|                    | خاتم                           | زيرن         | £                   | تينب                       |  |  |  |  |
|                    | <b>4/11/A</b> 1                | 4/11/1       | በፖ <u>ተ</u> ልዝተ     | 1/1% MY                    |  |  |  |  |

السلهم ار ناالحق والباطل باطلا صورت مستوله من بعد ما نقدم على الارث كل مال محد بخش كنو بزار دوسوله (۹۲۱۲) حصه كركة حسب صورت فدكورها لا فاطمه كوپا هج سوچار (۵۰۴) حصه دين جا كيل گاور احمد الله كونوسوبا نو س (۹۹۲) اوراست بى انعام الله اوراست بى غلام جيلانى كواورسات سويتنس (۷۳۲) حصه زينب كودو بزار پا هج سوباستان (۲۵۹۲) حصة تمركواوراك بزار دوسواكياس (۱۲۸۱) زيدن اوراست بى خانم كو

بدين تتصيل

الاحياء

فاطمه احدالله انعامالله غلام جيلائي نصنب عمر زيون خاتم ١٤٨١ ١٢٨١ ١٢٨١ ١٢٨١ ١٢٨١ ١٢٨١ الماا أمبلغ أمبلغ

جائیں گے۔اور تمرکوسات ہزار چھ سوچھیای (۲۸۲۷)اور زیدن کوتین ہزاراً ٹھ سوتینتالیس (۳۸۴۳)اور ات بی جھے خانم کو دیئے جا کیں گے۔اہڈا جملہ ورشائھر اللہ کے کل ستر ہ ہزار پانچے سواڑسٹھ (۱۷۵۹۸) جھے ہول گے۔حسب صورة:

|                       |           | محر بخش مسئله ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۲۸ |            |              |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |           |                                        | ميت        |              |
|                       |           | ائن                                    | ائن        | زويه         |
|                       |           | تصرالله                                | عنايت الله | 61           |
|                       |           | ۷/۵۰۳/ ۲۰۳۸                            | ۷          | 1/1/100      |
|                       |           |                                        | 41/11/14   | عنايت الله   |
| يده ک                 | 1         |                                        |            | ميت          |
| الان                  | الكن      | ಲ್ಟ್                                   | رر         | زويه         |
| غلام جيلاني           | انعاماللد | احرالله                                | 61         | فاطمه        |
| 12/115/11717/17/17/04 | 14/119    | 12/119/1017/1740                       | אינונים צי | 579/45/204   |
|                       |           |                                        |            | مريم منكدا   |
| ينيره ۲۲۸             |           |                                        |            | ميت          |
| اينالاين              | الكن      | ائن:۱                                  | ائنالائن   | ائن          |
| غلام جيلاني           | الثبر     | افعام                                  | احرالله    | تصرالله      |
| ٢                     |           | ۲                                      | ٢          | PPA/P2 PY    |
|                       |           |                                        | 11%Y_      | انعاماللدسكا |
| ييرهاا                |           |                                        |            | ميت          |
|                       | اخ        | اخ                                     | را         | عبده         |
| جيلانى                | غلام      | احمالك                                 | فاطمه      | 61           |
| ۵/۵۹۵/                | 119+      | 0/090/119+                             | 1/1/11A/12 | ۲ ۲          |

نصرالله مئله ١٨٨٨ توافق يستة عشر

بت بیره۵۲۹۸۷۸۳

زوجه ابن بنت بنت

نينب عمر زيين خانم

الاحياء

فاطمه احمالت غلام جيلائي نينب عمر زيون خاتم ١٩٨٨ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ٣٨٣٣

لميلغ

IZ YFA

حوده: العبدالراجي ابوتمد تمد ديداريل المفتى في جامع اكبرآ باد

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ....310﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کہ زید مرا۔ وہمرف ایک مکان چار پانچے سورو پید کارکھنا تھا ۔
اس نے ایک لڑکی نابالغ ایک بہن اور اپنی زوجہ اور اپنی والدہ چھوڑی۔ زوجہ نے دومرا نکاح کرلیا ہے۔ وہ مکان ایک شخص کے پاس متوفی رہن کر گیا تھا۔ والدہ متوفی اور اس کی بہن اس مکان کوفر وخت کرنا چاہتی ہے۔ آیا اس میں زوجہ کے مثور سے کی غرورت ہے انہیں؟ موافق شر بیت کے ہرا کیکا کیا حصہ ہوا؟

سارچ داداره شخ نی بخش

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئلہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال زید کے چوہیں (۲۴) حصہ کر کے تین (۳) حصہ زوجہ کولیس گے اور چار (۴) حصہ ماں کو اور با رہ حصہ بنی کو اور باقی یا چچ (۵) حصہ بہن کو۔

صورته هكذا

زيرمستلهما

ميت

زويه ام ينت اخت

6 II I' I'

حود ۵: العبدالراحی دعمة ربالقو ی ابوتر محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ ثَبِر .... 311﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس سلم شل کہ سمی بہاڑی رنگ دین نے ااماری ۱۸ وکوتھنا کی اور حسب فریل رشتہ دار چھوڑے تے ہیا مال فخر الدین بھائی حبیب لڑکا شکورن ہوئی بہن شکورن بہتی اللہ ہے اللہ اللہ ہمائی میں بھائی میں بھائی میں بھائی کو حبیب ولد بہاڑی کا انتقال ہوگیا تے ہیا دادی فخر الدین بھائے اسکورن مال زینب ہوئی چھوڑی المائی البیت جو کہ موجود ہے وہ بہاڑی اور حبیب کی کمانی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ س کی کتنی کمانی ہے؟ اس صورت میں انا شا البیت ورنا میں مطرح تقتیم ہوگا؟

ورنا ببازى وحبيب ازعلمالي

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت منولہ میں بعد ما تقدم علی الارث اداءِ دین میر وغیرہ اور وصیب ثلث مال سے اگر میت نے وصیت کی وارث کو کی نہ ہو بصورت ہونے ای قد روار توں کے ہر دو میں کل مال بہاڑی کے دوسواٹھای وصیت کی وارث کو کی نہ ہو بصورت ہونے ای قد روار توں کے ہر دو میں کل مال بہاڑی کے دوسواٹھای (۲۸۸) حصہ کر کے چیتیں (۳۱) حصہ شکورن کو دینے جا کیں گے اور بیای (۸۲) حصہ تجیا کو اور اکیاون (۵۸) نصبہ کو اور ایک سوانیس (۱۱۹) فخر الدین کو باتی کی کو چھینیں ملے گا۔

صورته هکذا· بیاژی مئلهٔ۳۸۸/۲۲۳

میت زویه ام ابن اخ اخت اخت شکورن تجیا حبیب فخرالدین شکورن بشیرا ۳٫۳۲ میرا ۱۷ م م

حبيب مئلة اا بيده كا بيده كا بيده كا أم أم تنايل الم أوتيل أوتيل أوتيل أوتيل أوتيل أفتيل ألم ين ألم ي

حوده: العبدالراجى ديمة رسالقوى ابويمر محد ديدارعلى المفتى في جامع اكبرآ باد

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِرِ ... 312﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ ہندہ فوت ہوئی۔اس نے وارث حسب ذیل چھوڑے۔ترکہ متوفی کتنے سہام پرتفتیم ہوگا؟اور ہروارث کو کتنے کتنے سہام پہنچیں گے؟بینوا تو جروا تفصیل وارتان

پدر متونی پسر متونی دختر متونی دختر متونی پدر متونی پسر متونی دختر متونی دختر متونی ۵ بمادی الثانیه ۳۲ م

## الجواب بسم الله الرحمن الرحيم

حنده سنله ۱۱۸۸

شو پر اب این بنت بنت ۱۱/۳ ۲/۸ ۱۳ ک ک

صورت مسئلہ میں بعدما تقدم علی الارث اور مخصر ہونے ورناء کے ورث ذکورہ میں کل مال ہندہ کے اڑتالیس (۲۸) حصد کر کے بارہ (۱۲) حصد تو ہرکود نے جا کیں گے اور آٹھ (۸) باپ کواور جو دہ (۱۲) بیٹے کو اور سات (۷) مصد دونوں بیٹیوں کوشپ صورت ندکورہ بالاو الله اعلم و حکمه أحکم

حوده العبدالرائی رخمة ربه ابوتمه محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ فَوَىٰ تَمِيرِ --- 313 ﴾

### سوال

چیری فرمایند علمائے دین مثلین دریں مسئلہ: مسمی فیا ممیر اللہ وعبد اللہ یہ بین برا در تنیقی ہیں۔اول فیافوت موا اس کا ترکہ ایک جیٹا 'چار بیٹیاں اور ایک زوجہ پر پہنچا۔ زاں بعد امیر اللہ فوت موا لاولمہ۔وارثوں میں ایک عبداللہ برا دراور مسماۃ نجوز وجہ بچھوڑی فیا کی۔اولا دکوتر کہ پہنچے گایا نہیں؟ مسئلہ کے سہام پر تفتیم ہوگا؟ مہداللہ برا دراور مسماۃ نیوز وجہ بچھوڑی فیا کی۔اولا دکوتر کہ پہنچے گایا نہیں؟ مسئلہ کے سہام پر تفتیم ہوگا؟

### الجواب

بسم الله الردس الرديم

صورت منولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اور ہونے ورث کے ای قدر کل مال فجا کے اڑنالیس (۴۸) حصہ کر کے چھ (۲) حصہ زوجہ کو دیئے جائیں گے اور چودہ (۱۴) حصہ ابن کو اور سات (۷) سات (۷) حصہ برا برچاروں بٹیوں کوصور تندھ کذا

فجاستلدم

زوید این بنت بنت بنت بنت در سور را در در در در در در در در

على فيرا بعد ما تقدم على الارث اورجونے ورشك اى فقد ركل مال امير الله كے چار (٣) صدكرك ايك (١) زوركوديا جائے گااور تن (٣) حصد بحالي مع عبدالله كواور عصب قريب بحالى كى موجودگى من بھيجوں كو پر كھنيس تھا۔ الله اعلم و علمه احكم صورته هكذا ·

اميرالله مسكلهم

ميت اخ زوج ايناءالاخ ۳ ا م

حود ۵ العبدالراحی رحمة رب ابوته محمد دیدارعل الحقی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ نُوَىٰ نَبِر .... 314﴾

سوال

چەى فرمايدىلماء دىن ومغتيان ترع متين درى مئله مساة لا دُوفوت ہونى \_الى بخش خاوند دُ مساة رجماً والد داور تين بھالى حقيق مچوڙ \_\_ مئله كتے سہام پرتقىيم ہوگا؟

یخاوت علی

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کے اگر بیج ان درشہ کے اور کوئی دارث نہیں ہے کل مال لاولد کے اٹھارہ (۱۸) حصہ کر کے نو حصہ شو ہر کود نے جائیں گے اور تین (۳) حصداس کی دالدہ مساۃ رجیما کو اور ہاتی دو(۲) دو(۲) حصہ تینوں بھائیوں کو

> صورته هکذا لاژومئله ۱۸/۸۱

یت زوج ام اخ اخ اخ الهی پخش رحمن ۳ ۲ ۲ ۲ ۱۳٫۶ سرا

حود a: العبدالرا بى رئمة ربالقوى ابوئد تحد ديدارعلى المفتى فى جامع اكبرآ با د

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 315﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علماءِدین ومفتیان شرع شین اس مسئلہ میں کدایک ورت مساۃ مبثارتی بیگم فوت ہوئی ۔
اس نے ایک بہو مساۃ نیازی بیگم اورایک بھاوج مساۃ فیاضی بیگم نن کے فاوند ببثارتی بیگم کی حیات میں فوت ہو بچے ہیں اورایک علاقی بہن مساۃ ارشادی بیگم مرحومہ کی ایک لڑکی بینی ببٹارتی کی بھانجی مساۃ کنیز فاطمہ اور دومری علاقی مہاۃ ممتازی بیگم مرحومہ کی ایک لڑکی مساۃ اکرای بیگم اور دولا کے حکیم سید باقر علی اور حکیم سید باقر علی میں ہوگا؟

۲ر جب۳۶ هه حمد علی میوه کژه او کبرآ با دی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت منوله من امام محد اورامام اعظم رحمة الله كنز ديك چونكه بوجه بون منكه كرويه بعد ما تقدم على الارث كل مال بنارتى كانصف ارشادى كااور نصف ممتازى كافرار ديكر دونول كى اولاد بر بطريق معروف لله بالم بنارتى كانسف ارشادى كااور نصف ممتازى كافرار ديكر دونول كى اولاد بر بطريق معروف لله ذكر مثل خط الانفين كما هو ظاهر من رواية المذكورة فى صفحه ١٩٥٩ من الشافعي المصرى.

اہذاکل مال بیٹارتی کے دی (۱۰) حصد کر کے پانچ (۵) حصد ارشادی بیگم کو دینے جا کیں گے اور دو (۲) دو(۲) حصد تحکیم سیدیا دلی اور تحکیم سیدیا قرعلی کواورا کی (۱) حصد اکرا می بیگم کواور بویدامام اعظم دیمیۃ اللہ امام تحد دیمیۃ اللہ کے ساتھ بیکی آؤل آؤ می مطوم ہوتا ہے اور چو تکدار شادی بھی تیل بیٹا رتی کے مرچکی ہے ہذہ اس کے پانچ (۵) حصد کنیر فاطمہ کوئل جا کیں گے۔ صورته هکذا بثًا رتی بَیْم مسّلهٔ ۱۰/۱

بورن ما مدر المدر المدر

1/0

ممتازی بیگم مسئله ه ابن یا دیلی اخت اکرای بیگم r ه ا

بهواور بعاوج كوشرعا يجينين ملتافظ

اورامام الى يوسف رحمدالله چونكه لحاظ ان اصول كاجوميت كے سامنے مربيكے جي نہيں كرتے الهذا ان كنز ديك ميرا منے مربيط رقت ميم الله على الارث چيد (٢) حصه كرك دور الله على الارث چيد (٢) حصه كرك دور ٢) دو

بثارتي بيكم مئله

ميت

ا بن الاخت بنت الاخت بنت الاخت بنت الاخت با قر على يا على اكرامي بيم كنير فاطمه ۲ ۲ ا ا

حود ۵: العبدالرائی رحمة ربه ابوتد محمد دیدارعلی آمفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 316﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کدا یک خص وزیر خان نامی جس کے تمن بیے اور تمن اڑکیاں اور جا کداد یعنی مکان وزیر خان مرحوم کا مملغ چار سورو پیدکا ہے۔جس میں دوسوفر خس ہیں۔اب مطائقِ شرع شریف تقسیم کس طرح ہونی چاہئے؟

> ۷ رجب۳ هاه نذمرخان ساکن منثولها کبرآباد

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث اداءِ دسمِن میت وغیرہ کے جوفار عُ قرض سے جا کداد قیمتی دو سورہ پید کی بچے اس کے نو (۹ (حصد کر کے دو (۲) دو (۲) حصد تنیوں بیٹوں کودے دئے جا کیں گے اور ایک (۱) ایک (۱) حصہ تنیوں بیٹیوں کو۔

صورته هكذا

وزيرخان مئله

ميت

ا کن این این بنت بنت بنت

. . . . . .

حود ۵۰ العبدالراحی دحمة ر بیالقوی ابوحمه محمد د بیراریلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

.......

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 317﴾ سوال

بعالی خدمت فیض درجت جناب مولانا مولوی مفتی سید محد دیدار علی صاحب جامع متید شیر آگره دام کله

بعد سلام سنت الاسلام کے عرض ہے کہا کی مقد مددیوانی حسب فیل فتوی عدالت تی مجسئر بی بھرت

بور میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے اکتماس ہے کہ بموجب قانون شرع محمدی فتوی ارقام فرما کر مرحمت فرما کے بیوجب قانون شرع محمدی فتوی ارقام فرما کر مرحمت فرما کے بیوجب فیل جائے ہے۔

پدر نے اپ پر کو بوجہ اس کے کہ اس نے ایک طوالف کو بہ سلسلہ آشانی ڈال ایا اس کو دومکان اپنی جا کہ ادے علیحہ ہ کر کے بموجب حصد دے دیئے۔ اور وہ مکانات ناحیات اس کے بھنے جس رہے۔ چنانچہ پر اس کے ان مکانات سے ہروئے تحریم کے تعلق ندر کھتے۔ اور اس طوالف کے بطن سے دو پر ناجار ہوئے۔ اور مکانات بوجہ بدچلنی پر ان طوالف ضبط و نیلام ہو جا تحق تو کیا ہر دوطوالف زادہ بوجو بات بالا بھیہ ترک کہ مورث اللی جس منظم اس کے دین کیا فرمائے ہیں؟

۱۹ پر بل ۱۹۱۸ء فاطمہ بیوہ نی پخش توم شخ بلتد در دازہ بھرت پور

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

\(
\frac{1}{2} \)
\(
\frac{1} \)
\(
\frac{1} \)
\(
\frac{1}{2} \)
\(
\frac{1}{2} \)
\(
\frac{1}{2} \)
\(
\frac{1}{2

و في المضمرات اعلم بان الكفار يتوارثون فيما بينهم بالاسباب التي يتوارث بها المسلمون من نسب او سبب او نكاح ولا خلاف انهم لا يرثون بالانكحة التي لا تصح

بيـن الـمسلمين بحال نحو نكاح المحارم بنسب اور ضاع و نكاح المطلقة قبل التزويج بزوج آخررا

(ترجمہ: مضمرات میں ہے کہ کفارا کہل میں ان اسباب کی بناپر وراشت پاتے جن کی وجہ ہے مسلمان وراشت کے مستحق ہوتے ہیں۔ مثلانسب یا سبب یا نکاح اوراس بارے میں میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان نکاحوں کے باعث وراشت نہیں کہ وہ ان نکاحوں کے باعث وراشت نہیں یا تے جو مسلمانوں کے درمیان کی صورت میں بھی سمجھ نہیں۔ مثلانسب رضاعت کے باعث محادم کے ساتھ نکاح یا جس جو رہ کو تین طلاقیں دی جا بھی ہوں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بغیر اس کے کہ وہ کی دوسر مے اور کہ ماتھ نکاح کرے)

البنة اگر زانی فدکورائی حین حیات میں بحالت صحت و تندری وثبات ہوت وہواس ان طوا کف زادوں کو جو بالا نکاح بیدا ہوئے تھے یا کسی اور کوائی کچھ جا کدا دیا گل جا کدا دھبہ کر کے قبضہ کرا دے بلاشبہ وہ موجوب لہ کہ جس کووہ بہدکر دے قبضہ کرا دفتا

حوده: العبدالرائي دهمة ربالقوى الوثد محمد ديدار على الرضوى الحفى مسيد جامع اكبرآ با د

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 318﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدمیری زوجہ نے وقعی انقال ایک لؤکی
ہارہ یوم کی چھوڑی ۔ اوروہ لڑکی بھی اپنی ماں سے نو یوم بعدم گئی۔ ب میری زوجہ کے ورشیس اس کی خالہ نانی
پھوچھی زندہ ہیں۔ مرحومہ کامبر دوسورو پیدکا تھا اور زیور ہرتن کپڑے وفیرہ جواس کی والدین نے جہنے میں دیا تھا
تقریبا بچاس رو پیدے مالیت کا تھا۔ لہذا ازروئے شرع شریع شریف اس کی زیور اور مبر وفیرہ ہانے کا کون کون
مستحق ہو سکتا ہے؟

کار جب۳۶هه کریم خان ساکن گله رکاب گنج آگره

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت ِمسنولہ میں بعد ما نقذم علی الارث کل مال زوجہ کریم خان کے بتیں (۳۲) حصہ کر کے تبیس (۲۳) حصہ کریم خان کودئے جائیں گے اور نو (۶) زینب نانی زوجہ کریم خان کودئے جائیں گے۔

> صورته هكذا زوجهُ كريم خان مسئله

حيت زوج كريم فان بنت مريم ام الام زينب فاله عمه هرهمره ۱۹۹۹ م م مريم منظه ا ميت اب كريم فان ام ام الام زينب فالة الام عمة الام ۱۵اره سارا م

الاحياء

کریم خان نینب

s rr

لمبلغ أمبلغ

m

حود ۵ العبدالرا في رحمة ربيالقو مي ر الوحم حمد ديدارعلى الرضوى الخفى جامع مسجدا كبرآ با د

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر .... 319﴾ سوال

> ۶ رجب۳۱هه اشمیش مامٹر سالق ریاست الور

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت منبولہ میں بعد مانقدم علی الارث اور دہن میر وغیرہ کے کل مال زید کے گیا رہ سو باون الام) حصہ کر کے چھے سواٹھا کیس (۱۲۸) حصہ خیراتی کواور تین سوچو دہ (۱۱۵۳) حصہ تیزن کواور تریش (۱۱۵۳) حصہ حصورت کو دیئے جا کس (۱۳۳) حصہ حصورت کو دیئے جا کس (۱۳۳) حصہ حصورت کو دیئے جا کس گے۔فقط

صورته هكذا زيدمتك ابن خيراتي بنت<sup>ق</sup>یزن يشت الثدركمي زويدنينب 1/17/11/11 10/0.0 التُدركي مسكله ا بن محمد بيك زوج حنی بیک ينت معصوم كن ام نصب 4/19 117/SA アシャ 7/1/6L

......

نعنبمنك

مرت

ائن خِراتی بنت آلبت معمومن بنت آلبت معمومن بنت آلبت معمومن ۱۲۰ معمومن ۱۲۰۲۰ معمومن ۱۲۰۲۰ معمومن معم

الاحیاء خیراتی تمیزن حنی بیک معمومن ۱۲۸ ۱۲۳ ۱۳۳ ۱۳۸ ۹۸ ۹۹ لیمانه

HAP

حود ۵: العبدالراجی دیمنهٔ در بیالقوی ابوچمرچمدد بدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 320﴾

سوال

کیافر مائے ہیں علماءِ دین ومفتیان تثریج مثین اس مسئلہ میں کہ پھو پھی اگر لاولد مری تو اس کے مال سے بھینج بھینچوں کا تثر ساکونی حصہ ہے یا نہیں؟اوراگر ہے تو ہرا یک کوکس قدر مال متر و کہ سے ملے گا؟ ۱۰ مفعان اکمبارک ۱۳۳۴ھ عبدالعزیز مانگ د بلوی

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگر پھوپھی نے جو لاولد مری ہے۔ بجر پھننچہ میں ہے اور کوئی وارث تر سابھائی بہن باپ یاشو ہر وغیر ہم نہیں چھوڑاتو بعد ما نقذم علی الارث کل مال بھیجوں میں ہرا ہوتھیم کر دیا جائے گا۔ ور بھیجوں کو بھیجوں کی موجودگی میں موجودگی میں ہوتھیں کے مار و بھیجوں کو بھیجوں کی موجودگی میں موجودگی میں فروالا رصام ہے کہ اور عصبہ کی موجودگی میں فروالا رصام کو بچھیں مار بھیل

حوده و العبد الراجى رحمة ربيالقوى ابوجم حمد ديدارعلى المشهد ى الرضوى المحمى المفتى فى جامع اكبرآباد

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 321﴾ سوال

کیافر مائے میں علماء دین و مفتیان بشرع مثین اس صورت میں کہ بندہ نے انتقال کیا۔ وربج جہنر اور کیجہنر اور کیا میں کچھ مال نہیں جھوڑا ۔ وروارث فقط خاوندا وربا پ اور ماں اور دو بہن آیک بھالی کو جھوڑا ہے۔ ندری صورت مال متر و کہ بندہ کیوں کرتفتیم ہوگا؟

ففل الله كفياما مول بعانج شرآ كره

#### الجواب

بسم الله الرحس الرحيم

صورت مسئولہ میں بعد ما تقدم علی الا رث کل مال متر و کہ کا ہندہ کے چھر (۲) حصہ کر کے نصف مال یعنی تمن (۳) حصہ شوہر پاندہ کو اور سدی لیعنی ایک (۱) حصہ ماں کو اور ما بھی دو (۲) حصہ والد پاندہ کو ملیس گے۔ اور موجود گی عصبہ تقریب باپ میں بھائی بہن کو پچھنبیں ملتا۔ فقط

> حوده العبدالراجی رحمة ربه ابوتگر تحد دبدارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 322﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مثنین کہ زید کا انتقال ہوگیا۔ اس نے ایک زوجہ دولا کیاں اور تین لاکے چیوڑے۔ بعد کچھ مسے زوجہ کا بھی انتقال ہوگیا۔ زوجہ کا بھو گارو گی کرنا چاہتا ہے۔ وقم کل ۵۲ عددگنیان زیود قریب سات سو کے سب ما موں کے پاس ہے۔ اب ہم کس طرح تفتیم کریں؟
میر کا میں بے ام آگرہ میں سات سو کے سب ما موں کے پاس ہے۔ اب ہم کس طرح تفتیم کریں؟

#### الجواب

بسم الله الردس الرديم

صورت منولہ میں بعد ما تقدم علی الارث دسمِن عمر وغیرہ کل مال زید کے ۱۳ حصہ کر کے چو دہ (14)
چو دہ (14) حصہ تنوں بیٹوں کو اور سات (2) سات (2) دونوں بیٹیوں کو اور آٹھ (۸) حصہ زوبہ کو دیئے
جا کیں گے۔ اور پھر عبر کل مال عمر بم کے آٹھ (۸) حصہ کر کے دو (۲) دو (۲) حصہ تنوں بیٹوں کو ایک (۱)
ایک (۱) حصہ دونوں بیٹیوں کو سلے گاا وربیٹوں کی موجودگی میں بھالی کو پھی بیس سلے گا۔

صورته هکذا زیرمنله/۲۲۰

میت زویه اکن اکن اکن بنت بنت مریم زیر عمر کم فانم ۸ ۱۳ ۸ ۱۳ ۱۳ ک ک مریم مسئله۸ میت اکن اکن اکن بنت بنت اخ ان اکن اکن بنت بنت اخ

حود ۵: العبدالراجی رحمة ر ببالقو می ابوچر محمد دیدارعلی الرضوی المشهد می المفتی فی جامع اکبرآ با د

### ﴿ فُتَوَىٰ تَمِيرِ ....323﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع شین اس مندائذیل ہیں ایک منحض نے بعد انقال دو وارث چھوڑ ہا کیے نوبد ولاکا۔ اور پھا تاشش زیور وغیرہ وہ اپنی حیات ہیں اپنے دوا دارووغیرہ ہیں فروخت کر کے صرف کر گیا۔ ماتی اٹا شیخ بیٹر و تنفین و فاتحداور سوم ہیں مرف ہوا۔ سوم کے دوزی خوش دامن اور خسر اپنی لاکی کو بہکا کر اپنے مکان ہیں لے گئے ۔ تی کہ ایا م عدت کا بھی خیال نہ کیا۔ اور لاکے مرحوم کو جو تقریبا ڈیز موسال کا ہے متونی کے والدین کے پاس چھوڑ گئے ۔ اب والدین زوجہ مرحوم سے اپنا سامان جینر والدین مرحوم سے طلب کرتے ہیں اس صورت ہیں زوجہ متونی مستحق پانے سامان جینر کے ہوگئی ہے انہیں ؟ جواب باصواب سے از روئے قانون شرع آگائی بخشی جاوے۔

۲۵شوال ۱۳۳۷ه

#### الجواب

#### بسم الله الوحمن الوحيم

الله صورت منولہ میں بعد منہائی مصارف بنہیز و تلفین وا داود مین مہر وغیر وما نقدم علی الارث کل مال ماہمی زید کے چوبیں (۲۴) حصہ کر کے تین حصہ زوجہ کو دیئے جائیں گےاور چار (۴) چار (۴) حصہ مال باپ کواور تیر و (۱۳) حصہ باتی ابن زید کو دیئے جائیں گے۔ تیر و (۱۳) حصہ باتی ابن زید کودیئے جائیں گے۔

اورعلاوہ معمارف بجیز و تکفین بطریق متوسط فاتح سوم وغیرہ میں بلاا جازت دیگر ورث جس وارث نے مال نہد سے صرف کیا ہے وہ فقط اس کے حصہ سے وضع کر کیا جائے گا۔ پہلا اور حصہ منا بالغ اگر با جازت دیگر ورث مرف کیا ہے وہ فقط اس کے حصہ سے وضع کر کیا جائے گا۔ پہلا اور حصہ منا بالغ اگر با جازت دیگر ورث مرف کیا گیا ہے تو سب کے حصول سے بقد راس کے حصول کے وضع ہوجائے گا۔

اورکل سامان جیزی حق دار بلاشبه زوجه زید ہے۔ سواسطے کر قاکل سامان جیز ماں باب بی اوک کوئی دیا کرتے میں ہی اور اور کے کی پرورش کا اس کو اختیار ہے۔ گروہ جا ہے اس کو حق پرورش حاصل ہے۔ ورنہ پرورش کرنے پراس پر بقول میچے جرنہیں ہو سکتا۔ چنا نچے صفح ہے ۳۸ فناوی قاضی خان میں ہے:

و إذا امتنعت الام عن امساك الولدو ليس لها زوج اختلفوا فيه قال الفقيه

> حوده العبدالراجی دحمة ر بیالقوی ابوچه محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

.....

# ﴿ فَوَىٰ ثَبِر .... 324﴾

سوال

الله بخش خدا بخش مولا بخش مول

سائل:خدا بخش سكنه نائى كى منڈى حلقه بدن خان سائل: حدا بخش سكنه نائى كى منڈى حلقه بدن خان

#### الجواب

بسترالله الرحس الرحيير

صورت مستولہ میں بعد ما تقدم علی الارث تیسر سے صحیحا کدادِ مشتر کداورز بودِ متر و کد اللہ بخش سے جا کدا داورز بودِ اللہ بخش ہے اللہ اللہ بخش ہے ہیں (۲۳) صحیح کرکے چھر (۲) صحیح زوجہ کود نے جا کیں گے اور چا (۲) صحیام بعنی والد وَ اللہ بخش کو اور سات (۷) سات (۷) حصد دونوں بھائیوں مسمی خدا بخش اور مولا بخش کو د نے حا کیں گے۔

والله أعلم بالصواب حود ۵ العبزالرا جی دیمة د سالقوی ابویمریمد د بدارعلی الرضوی الحفی مسجدجا مع اکبرآ با د

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 325﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس سلد ہی کہ زید مرکبا۔ زید کی دو پہیں تھیں اور حقیق بھائی کوئی نہیں تھا
مرف ایک بہنوئی موجود ہے ۔ اور دونوں پہنیں زید کی حیات ہی ہی مرکبی تھیں ۔ زید کی دونوں بہنوں کے دو
لڑکے موجود ہیں ۔ یعنی ایک لڑکا ایک بہن کا اور ایک لڑکا دوسری بہن کا ۔ زید کے حقیق بھیا کا ایک لڑکا موجود ہے
۔ زید اپنے بھانچہ کے مکان پر مراصر فہ علاج و خوراک زید کے بھانچہ نے اپنے ذاتی روپیہ سے کیا۔ اب
بتلا نے کہ حسب تری شریف بھانچوں کا کیار کہ ہوگا؟ اور حقیق بھیازاد بھائی کا کیار کہ ہوگا؟ کیونکہ ذید کی اولاد
و بیوی وغیرہ کچھنیں ہے ۔ اور صرفہ خوراک و علاج جو زید کے بھانچہ کا ہوا ہے وہ تر سایا نے کا مستحق ہے
انہیں؟۔

۱۹ فی قعده ۳۱ه ه صوبه دارملی رضاخان محکّه لا دُلوِره را جبونا نه .

الجواب

بعد تقدم على الارث بصورت ہونے ورث اس قدر جو درج سوال بیں کل مال زید کا زید کے بیائے بیے کولے گا۔ اس واسطے کہ وہ عصبہ ہے۔

كما في السراجي

اما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى و هم اربعة اصناف جزء السميت واصله و جزء ابيه و جزء جده الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة أعنى أولهم بالميراث جزء الميت أى البنون ثم بنوهم وان سفلو اثم أصله أى الأب ثم البحد أى أب الأب وإن علاثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلو اثم جزء جده اى الاعمام ثم بنوهم و ان سفلوا ا

(الرجمہ: عصب بفسہ ہروہ مردہ وہ اے کہ میت کے ساتھ اس کے دشتہ شن کوئی قورت داخل ندہو۔ اوراس کی چار فتم میں ہیں۔ (ا) از عالمیت (۲) اصل المیت (۳) از حاب المیت (۴) از حبد الاقرب تم الاقرب یہ تمام دوجہ کے قرب کے ساتھ از جہ کی ان تمام میں میت کی میراث کا سب سے زیادہ حق دار میت کا جربی اس کے بیٹے چر بیٹوں کے بیٹے ہیں اگر چہوہ کتے ہی بیٹے کیوں ندہوں ان کی عدم موجودگی میں جرب اصل یعنی باب چردادااگر چہوہ کتابی اونے دوجہ کا ہوا۔ سے ابعد میت کے باب کی الا میانی جوالی پر میت کی ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے بیٹے اگر چہوہ کتے ہی بیٹے ہوں وارث ہوں گے۔ ان کے بعد میت کے دادا کی جزیدی وارث ہوں اس کے بعد میت کے دادا کی جزیدی بیٹی بھی ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے بیٹے اگر چہوہ کتے ہی بیٹے ہوں وارث ہوں گے۔ ان کے بعد میت کے دادا کی جزیدی بیٹے بھی ان کے بھائی ان کے بیٹے اگر چہوہ کتے ہی بیٹے ہوں وارث ہوں گے۔ ان کے بعد میت کے دادا کی جزیدی بیٹے بھی ان کے بھائی ان کے بیٹے اگر چہ بیٹے ہوں وارث ہوں گے۔ ان کے بھائی ان کے بیٹے اگر چہ بیٹے ہوں وارث ہوں گے۔ ان کے بعد میت کے دادا کی جزیدی بھی بھی بیٹے بھی ان کے بیٹے اگر چہ بیٹے ہوں وارث ہوں گے۔ ان کے بعد میت کے دادا کی جزیدی بیٹے کی بیٹے بھی ان کے بیٹے اگر چہ بیٹے ہوں وارث میٹی ہیں گے۔

اور بھانجوں کوموجودگی این الم میں پھینیں ملکاس واسطے کہوہ ذوی الارجام سے ہیں۔

اوراگر بھانجوں نے اپ پاس ہومف موجود ہونے مال زید کے علاج و خوراک زید میں مرف
کیا ہاں کاان کو ثواب ملے گا۔ مال زید سے وہ مرفز بیل لے سکتے اس واسطے کہ بعد موت زید کے وہ مال بچلے
کے بیٹے کا ہو گیا۔ البت اگر بطر بی قرض زید کواگر روپید سے کر اس کے علاج و خوراک میں مرف کیا تھا تو بشرط
تا بت ہوجانے اس امر کے بیم اوت شہو دِ معتبر مال زید سے اپنا قرض وصول کر سکتے ہیں۔

حود ۵: العبدالراجی رحمة ر سِالقو ی ابوجمد حمد د بدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 326﴾ سوال

کیا فرما تے ہیں علماءِ شریعت غرااس مسئلہ میں کہ زید نے ایک پئی زوبہ وارث اورا یک بہن ضعیفہ وارث جیوڑی اور سلخ بی نے ور دوسیا ہے ہے ہوڑا۔ اور سلخ بی نے ہوڑا۔ ورسلخ بی نے ہوڑا۔ پہلے دین مہر ادا کیا جائے یا قرض اور بہن کا اگر ہے حصیقہ کتنا؟ اور بہن نے بعد فوسیدگی اپنے بھالی کے جو کچھ رو پیدنفذ و اشیا ظروف خیات سے یا رضا مندی سے اپنی بھاوجہ نزا کدوسول کر لیے بیاس میں لینی اگر حصہ بہن کا ہے مصوب ہوسکتا ہے انہیں؟ اور جا کداد جو مجھوڑی ہے ذاتی زیدی ہے موروثی نہیں ہے؟
محسوب ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور جا کداد جو مجھوڑی ہے ذاتی زیدی ہے موروثی نہیں ہے؟
سے انہیں؟ اور جا کداد جو مجھوڑی ہے ذاتی زیدی ہے موروثی نہیں ہے؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت منولہ میں کل مال متر و کہ زید سے بعد تجیز و تھین جو پچھ بچاس سے اس کے ذید جس قدر قرض ہوخواہ قرضہ موباعلا وہ اس کے وہ سب ادا کیا جائے گا۔ چنانچے صفحہ۵۳۵ معرفر میں ہے

يبدأ من تركة الميت بتجهيزه يعم التكفين من غير تقتير ولا تبذير تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العبادرا انتهى مختصرا

(تر جمہ: میت کے تر کہ میں سب سے پہلے اس کی تجینر پر کیا جائے گا۔ س میں اس کا کفن بھی داخل ہے۔ جو کنجوی اور فضول خر کی کے بغیر کیا جائے گا۔ ہما اس کے بعد اس کے وہ قرض ادا کیے جا کس کے جن کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہوگا)

الله اور پر بعدا اداء دیون اور اجراء وصبت کتبانی مال باقی سے اگر میت نے وصبت غیر وارث کو کی اسک کے اسکے چارصہ کر کے ایک حصد زویہ کو دیا جائے گا اور تین حصد بن کو بطریق فرضیت اورا یک بطریق رون امندی سے زویہ زید نے جس قد رمال زید کی بہن کود سے دیا اس کے علاوہ جو خیانت سے نظریق ردیا ورضامندی سے زویہ زید نے جس قد رمال زید کی بہن کود سے دیا اس کے علاوہ جو خیانت سے زید کی بہن نے لیا ہے وہ بلاشیداس کے حصد سے مجر الیا جائے گا اگر اس کا جوت نثر سا احت زید بر جوجائے۔

حود ہ العبد الرائی رتمة د بالقوی الوجم تعمد وارد العبد الرائی رتمة د بالقوی الوجم تا مجر وارد العبد الرائی رتمة د بالقوی الوجم تا مجر وارد وارد کی الرضوی الحقی مسید جامع المجر آباد

# ﴿ فَوَىٰ ثَبِر ... 327﴾

سوال

بحضور جناب مفتى صاحب جامع مسجدآ كره

السلام کیم مہر یا نی فر ماکر غلام علی مرحوم کے صص تقلیم فر ماکر ممنون مشکو دفر ما نمیں والسلام غلام علی مرحوم نے قضا کی اور زئد ہ حجوڑ ااصغرعلی تر اب علی امان علی مسما قاما می جان پسر ان و ذخترِ غلام علی مرحوم اصغرعلی نے قضا کی زئد ہ حجوڑ ا مسما قابسم اللہ ومسما قابند و ذختر ان اصغرعلی مرحوم اور تر اب علی وامان علی ومسما قامائی حان

مسماة بسم الله نے قضا کی زندہ جھوڑا زید و بکر پسر ان مسماۃ بسم اللہ مرحومہ اور مسماۃ بندو دختر علی اصغر مرحوم اور تر اب علی وامان علی ومسماۃ امامی جان

مسا ۃ بندو نے قضا کی زندہ حجوز اعبداللہ پسرِ مساۃ بندومرحومہ اور تر اب علی و امان علی ومساۃ امامی جان پسر ان و دخترِ غلام علی اور زید و بکر پسر ان بسم اللہ

مسماۃ امامی جان نے قضا کی زند ہ جھوڑا احمد بخش مراد بخش پسران مسماۃ امامی جان اور زید و بکر و عبداللہ اورتر اب علی وامان علی

احمد بخش نے قضا کی زندہ جیموڑا مساۃ عشو بیوہ ومجمو دیخش ومولا بخش والبی بخش ومساۃ آ منہ پسران و بیوہ و ذختر احمد بخش مرحوم اور مراد بخش اور زید و بکر وعبداللہ وتر اب علی وامان علی

مراد پخش نے قضا کی زندہ جھوڑا مسماۃ زبیدہ ہوہ وعبدالوا حدور موں ومسماۃ جیبوومسماۃ عشوومسماۃ اللو ومسماۃ دللو پسران ودختر ان ویوہ مراد پخش مرحوم ومسماۃ عشووممو دبخش والبی بخش دمولا پخش ومسماۃ آمنہ پسران و ذخترِ ہوہ احمہ پخش اور زید و کروعبداللداورتر اب علی وامان علی۔

تراب علی نے قضا کی زندہ جیموڑامجوب علی وبٹارت علی و بھمت علی وسماۃ اللوپران و دختر تراب علی مرحوم اورامان علی پمرِ غلام علی اورمسماۃ زبیدہ ہیوہ وعبدا لوا حدورموں ومسماۃ جیبود مسماۃ عشودمسماۃ اللودمسماۃ وللو پہران و دختر ان و بیوہ مراد بخش اورمسماۃ عشو ہیوہ ومجمو دبخش والہی بخش ومولا بخش ومسماۃ آمنہ پہران و دختر و بیوہ احمد بخش مرحوم اورزید و بکر پہران مسماۃ بسم اللہ مرحومہ اورعبداللہ پرمسماۃ بندوم حومہ۔ امان علی نے قضا کی زندہ جیوڑااحسان علی وفیاض علی دمساۃ نین دمساۃ بنن پسران ودفتر ان امان علی مرحوم اور محبوب علی دمبتارت علی دسمکت علی دمسماۃ اللوپسران ودفتر مرّاب علی مرحوم اور مسماۃ عشورمحمود بخش والہی بخش ومولا

بخش ومساقة آمنه پران و ذخر و بیوه احمد بخش مرحوم اور عبدالله پسر مساقه بندوم حومه و زیر و بکر پسران مساقه بسم الله مرحوم اورمساقه زبیده بیوه و عبدالواحد رمون ومساقه جیبو ومساقه عشود مساقه اللو ومساقه وللو پسران و دختر ان و بیوه مراد

بخش کل ۱۹۳ ورشازنده موجود ایل-

١٧ اشوال ٣٧ ه

الجوا**ب** وهو المرفق للصواب

بسم الله الرهمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

اللهم رب زدنی علمه صورت مسئوله بین کل مال منقوله وغیر منقوله غلام علی مرحم کے بعد ما نقدم علی الارث پینینس بزار دوسوای (۱۲۸۰) زید کواورات برکوتین علمی الارث پینینس بزار دوسوای (۱۲۸۰) زید کواورات برکوتین بزارتین سوسائھ (۱۳۳۰) عبدالله کواورات بی عشوز وجه احمد بخش کواورسات بزارچوده (۱۳۰۰) محمود بخش کو است بی مولا بخش کواست بی زبیده واللو و جیبو وعشوه است بی مولا بخش کواست بی زبیده واللو و جیبو وعشوه است بی مولا بخش کواست بی زبیده واللو و جیبو وعشوه اللوامواورسات سوچوده (۱۳۲۷) عبدالواحد کواورتین سوچونسٹھ (۱۳۲۳) محبوب علی بیشارت بی محبوب علی کوایک بزارچه سوپتیس (۱۲۳۳) اللو بنت مراد بخش اورتین بزار آئھ سو آٹھ (۱۳۸۸) احسان علی کواورات بی فیاض علی کواورا کے بی فیاض کود نے جائیں گے۔

صورته هكذا

| ئش          | مجمورة      | عشوز وببداحمه بخش |           | بحيداللد    |              | بجر   | زيد      |             |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|-------|----------|-------------|
| 4           | 1+10"       |                   | <b>12</b> | lale.       | 1+           | PtA+  | ľ        | 4 <b>A+</b> |
| μ           | الكو        | عشو               | y 20.     | امو         | زيره         | آ منہ | مولا بخش | البي يخش    |
| <b>r</b> 02 | <b>ro</b> 2 | <b>12</b> 02      | roz       | <b>r</b> 02 | <b>12</b> 02 | ۳۵۷   | 4-11     | 4-11        |

| ********* | افلو | تحكمت على | ىبئار <b>ت ىل</b> ى | محبوب على | عبزاكوا حد   | ***** |
|-----------|------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-------|
|           | Limb | 15,414    | المالم              | m.Ala.    | ∠۱۳          |       |
|           |      | يئن       | تين                 | فلاضطل    | احبان على    |       |
|           |      | 19+1"     | 19+17               | ra-a      | <b>ሮሽ•</b> ለ |       |

حوده العبدالراجي رحمة ربيالقو مي ابوجمه محمد ديدارعلى الرضوى الحفى مسجد جامع اكبرآبا د

﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 328﴾

سوال

ایک متوفی مسلمان کے دوفر زند ایک جیوٹا دیگہ برا ہے ان میں سے زائد حصہ جائداد متر وکہ کا کون حقدار ہے؟ اور جائدا دکی ہا جمی کس طرح پرتفتیم ہوگی؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ہے۔ تقسیم میراث میں چھوٹے یو ہے کی رہایت نہیں کی جاتی ۔ بصورت ند ہونے کی اور وارث کے ابعد مصارف بخینے و تقسیم میراث میں چھوٹے اور اور این میت خواہ دین میر یا کسی اور کا ہواور ادا ءِ وصیت میت تبائی مال سے اگر علاوہ وارث کسی اور کو وصیت کی ہو کی مال میت سب ہراہر سب بیٹوں میں تقسیم ہوگا کسی کے حصہ میں بوجہ خورد و کلال ہوئے کے ایک رتی کی جیشی جائز نہیں ۔

ھکڈا فی جمیع کتب الفرائض (تر جمہ:علم میراٹ کی تمام کمایوں میں ای طرح ہے)

حود ۵ العبرالراحی دعمة ربه ابوتر محد دیداریل المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 329﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیان ترع متین اس سلہ میں کرایک مخص محمہ جان ہے۔ اس کے دو پہر

یونس خان و یوسف خان تھے۔ بن جملہ ان کے یونس خان فوت ہو گیا۔ یوسف خان موجود ہے لیکن متوفی

یونس خان متوفی نے دو پر صلبی چھوڑ ہے۔ بعدہ محمہ جان بھی فوت ہو گیا۔ بسفر مائے کہ محمہ خان کی جا کہ اداور

مرک کر اشتہ سے یونس خان متوفی کے دونوں لڑکوں لیمن محمہ خان کے پوتوں کو ہروئے قرآن و حدیث حصہ لے

مرک کر اشتہ سے یونس خان متوفی کے دونوں لڑکوں لیمن محمہ خان کے پوتوں کو ہروئے قرآن و حدیث حصہ لے

مرک کر اشتہ سے یونس خان متوفی ہے۔ دونوں لڑکوں ایمن محمد کے

۱۳۳۷ رمغمان ۳۳۳۱ ه حافظ عبدالرجيم بيگ از مقام بحرت پور

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم و عليكم السلام رحمه الله و بركاته

چونکہ یونس خان محمد جان کے سامنے فوت ہو گیا لہذا یونس خان متو فی کو جا کداد کھ خان سے پھی نہیں المدا ایس خان مت کے کھیلیں سے گا۔ اور کھ خان نے وقت انتقال چونکہ ایک جیٹا یوسف خان مجھوڑا سےاور دو پوتے یونس خان متو فی کے حقیق بیٹے ہیں جہا لہذا بیٹے کی موجودگی میں پوتوں کو پھی نیس کے سکتا ہے اس واسطے کہ مصبہ ماقر ب کی موجودگی میں مصبہ میں بید کو پھی ایس کی کہا ہے تھا۔

حوده العبدالراجی دیمة ربالقوی ابوته میمدد بداریل الحقی المصهدی المفتی فی جامع اکبرآباد

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 330﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و حامیان ترع متین کہ شخ النی پخش نے انتقال کیا۔ انہوں نے تمن لاکیاں سمیان منتو بندؤ عنو اورا کی پونامنیر الدین ایک بوه مساة جانی بیگم چھوڑ ۔ بعده مساة عنو نے انتقال کیا۔ امرہ مساة عنو نے انتقال کیا۔ سرکی دولا کیاں اور دولا کے اورا کیٹ ہو ہر چھوڑا۔ پھر زوجہ مساة جانی بیگم کا انتقال ہوا۔ پھر مساة منتو کا نتقال ہوا۔ پھر مساة منتو کا نتقال ہوا۔ پھر مساة منتو کا نتقال ہوا۔ پھر مساقہ منتو کا نتقال ہوا۔ پھر مساقہ جدو ا

۲۴شعبان ۲۳۱۱ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں مال نی بخش کے ہارہ بڑارنوسوساٹھ (۱۲۹۲۰) حصہ کرکے تین بڑار پاچی سوای صورت مسئولہ میں مال نی بخش کے ہارہ بڑار چارسو (۳۵۸۰) منیر اللہ بن کواورسات سومیں (۷۲۰) حمد و اور پاچی سوساٹھ (۳۵۸۰) منیر اللہ بن کواورسات سومیں (۵۲۰) حمد و اور پاچی سوسنتیں اور پاچی سوساٹھ (۵۲۰) خالد کو اور داس قدرمسعود کو اور پاچی سوسنتیں (۵۳۷) محمودہ کو بعد ما تقدم علی الارث صص خدکورہ کرکے دیے جائیں گے واللہ اعلم و علمہ احکم

صورته هكذا

الني بخش مسلة ارا ير ١٢٨ رو١٢٩١

ميت

| 10/150/12** | PE/ICC/PAA+ | Pt  | 14/166 | 17/5/AI   |
|-------------|-------------|-----|--------|-----------|
| مشيرالد من  | 2.4.        | عغو | تمنتو  | جانی بنیم |
| ائن الائن   | يثت         | يئت | يثث    | زويه      |

| *********** | ******** |        |                   |            |              |                  |           |                 |       |
|-------------|----------|--------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-------|
|             |          |        |                   |            |              |                  | ۷۱        | عننومسئله لاالز |       |
|             |          |        | 17                | ييرواا     |              | بالتمن<br>بالتمن | لوافق     | میت             |       |
| را          |          | ينت    |                   | يشت        | U            | 10               | ائن       | i               | زوج   |
| جانى بَيْكم |          | فاطمه  | ſ                 | £ p        | فالد         | ;                | £ĵ        |                 | 2.1   |
| יין און און | 4/1      | r/rA+  | 4/10              | /M+        | dr/rA/       | اء ١٠٥           | r/r//64+  | d"/IA/r         | 4/414 |
|             |          |        |                   |            |              |                  | لہ        | جانی بنگم مسئا  |       |
|             |          |        |                   |            |              | 10/10            | ييره (    | ميت             |       |
|             |          |        |                   | U          | thioti       |                  | بئت       | يشت             |       |
|             |          |        |                   | <u>ا</u> ن | منيرالد      |                  | 9.44      | منتو            |       |
|             |          |        |                   | l/m        | 0/4.         | 1,50             | /L**      | 1/50            |       |
|             |          |        |                   |            |              |                  | r         | منتوسئلهم       |       |
|             |          | 14     | ييزه؟             |            |              |                  | جاين      | ميت             |       |
|             |          | ت      | ર                 |            | ائن          | c                | )CI       | زوج             |       |
|             |          | 035    | 4                 | J          | مسعو         | 33               | y S       | ۶               |       |
|             |          | r/61   | Z                 | 4/1        | ٠ <u>۷</u> ٣ | 476              | 46 (      |                 |       |
|             |          |        |                   |            |              |                  |           | المبلغ          |       |
|             |          |        |                   |            |              |                  |           | IPSY+           |       |
|             |          |        |                   |            |              |                  |           | الاحياء         |       |
|             | ۶        | فاطمه  | 6                 | غالد       | Ŀ            | 2.6              | يراكم مين | بندو            |       |
|             | ۵۹۵      | rA+    | rA+               | 64+        | 64+          | ∠1*              | PTV.      | · ron•          |       |
|             |          |        |                   |            |              | محوده            | 792-      | محمود م         |       |
|             |          |        |                   |            |              | ۵۳۷              | 1•4       | r ቡረጥ           |       |
|             |          | بالقوى | کی <i>دشم</i> ة ا | العيدالرا  | حرره:        |                  |           |                 |       |

حود ۵: العبدالراحى دهمة ربالقوى ابو محمد ديدارعلى الحفى المفتى الالورى ثم الاكبرآ بادى داعظ اسلام جامع مسجدا كبرآ باد ......

### ﴿ فَتَوَكُّ بَمِر ... 331﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان تقریم مثنین اس سنلہ میں کدایک ورت فوت ہوئی۔ س نے چار
علاقی بھا نجے اور بھا نجیاں اورا یک علاقی بھتیجا مجھوڑا۔ ایک صورت میں بھانچوں کور کہ ملے گایا بھتیج کو یا دونوں
کو؟ اورا گروہ بھتیجا بغیر نکاح کے کمی طوا کف وغیرہ کے شکم سے ہوتو اس کو بھا نے کے مقابلے میں حصہ ملے گا
یانہیں؟۔

۱۵شعبان ۳۹هه څریلی میوه کژه

#### الجواب

#### اللهمرب زدنى علما

بعقیجا عصبہ ہے اور بھا نجا بھائی فروی الارصام لہذا کل مال متوفیہ کا بعقیجا لے گااور بھا نجا بھائی کو پچھے نہیں ملے گا۔ پہنے اور آگر وہ بعقیجا بلا نکاح کمی طوا کف سے بیدا ہوا ہے چونکہ زیا سے نسب ٹابت نہیں ہوتا لہذا وہ بعقیجا نئیں مانا جائے گا۔ اس واسط اس کو مال متر وکہ متوفیہ سے پچھییں ملے گا اور کل مال متر وکہ متوفیہ سے پچھییں ملے گا اور کل مال متر وکہ متوفیہ سے پھیجا نہیں مانا جائے گا۔ اس واسط اس کو مال متر وکہ متوفیہ سے پھیجینیں ملے گا اور کل مال متر وکہ متوفیہ سے کل بھانچا بھائی جی لہذا ہر بھانچا دو بھائجو ں متوفیہ کا چونکہ یہاں بمقدما و خاہر سوال ایک ہی علائی بہن سے کل بھانچا بھائی جی لہذا ہر بھانچا دو بھائجو ں کے ہراہ سمجھا جائے گا اور ای حساب سے بقدران حصد داروں کو حصہ کر کے دینے جائیں۔

حوده العبدالراتی رحمة رسالقوی ابوتد محمد دیدار علی المفتی فی مسجد جامع اکبرآباد

\*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

﴿ نُوَىٰ نَبِر .... 332﴾

سوال

کیافر ماتے ٹیں علمائے دین اس مسئلہ ٹیں کرشٹخ اللہ پخش نے انتقال کیا۔انہوں نے ایک زوجہ پانچ لڑکے مسمیان احمد حسن مسجاد حسن محمد حسن مافظ واجد حسن امدا دحسن اور ایک دفتر مجموڑ ا ہے۔ازرو نے شرع شریف متر وکہ مال ورشر پر کس طرح تقتیم ہوگا؟

> ۲۷مئی ۱۸ره ۱۵ اشعبان ۳۳۷ اهه سجا دحسن صابن گژه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مستولہ میں کل مال اللہ بخش کے اٹھای (۸۸) حصد کر کے گیارہ (۱۱) حصد زوجہ کو اور چو دہ (۱۲)چو دہ (۱۲) بیٹو ل کواور سات (۷) بیٹی کور نے جائیں گے۔

صورته هكذا

الله بخش مسئله ۸۸۸۸

زویہ این این این این این اخت اارا سما سما سما سما ک

حوده: العبدالراجی رحمته ابوهمه محمد دیدارعلی الحقی المفتی حامع اکبرآباد

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِبر ... 333﴾ سوال

حسب ذیل مئلہ کے جعلق علمائے دین کیافر ماتے ہیں۔ زید و بھر دو تقیق بھائی تھے۔ زید نے انتقال کے بعدا پی منکوحہ یوی اور ایک نابا لغ لؤ کے و چھوڑا۔ قضا والی سے لڑکا بھی فوت ہوگیا۔ اب صرف زید کی بیوی اور اس کا بھائی بکر موجود ہے۔ پس ازرو نے شرع شریف زید مرحوم کی کل جا کداد کا مالک و حقدا رکون ہوسکتا ہے؟ زید کی وفات کے تین ماہ بعداس کی یوی کے ایک لؤکی بیدا ہوئی جواب تک موجود ہے۔ کی لڑکا جو پہلے خاوند سے تمان اس خاور کی بھی وفات ہو چکی ) وہ بھی موجود ہے۔

امام الدين آگره

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت منولہ میں کل مال زید کے بہتر (۷۲) حصد کر کے سولہ (۱۲) نینب کود نے جا کیں گے اور بیالیس (۳۲) مریم کو اور سات (۷) زفر کو اور است نی بجر کو۔واللہ اعلم صورتہ ھیکذا

41/11/A July ;

|       | ت   | 2    |            |
|-------|-----|------|------------|
| اخ    | يئت | ائن  | زويه       |
| بجر   | 6-1 | خالد | تينب       |
| (     | 4/M | IC   | レザキ        |
|       |     |      | مسكله خالد |
| IC D. | Ŀ.  |      | ميت        |
| مح    | زفر | افت  | را         |
| بجر   | ji  | 6-1  | نينب       |
| 1/4   | 1/4 | r>n  | 1/4        |

الاحياء نينب مريم زفر بحر العنب ١٩ ٧ ٧ ٧ أم ينغ الم ينف

حود ۵ العبدالراجی دیمنهٔ د بیالقوی ابومحمرهٔ مدیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

•. .

﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 334﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں ملائے دین اس منلہ میں کہ شخ اللہ بخش نے انتقال کیا۔ چھاڑ کے ایک دفتر ایک زوبہ جھوڑی۔ بعدہ ایک از میں کے ایک دوبہ جھوڑی۔ بعدہ ایک از کے نے انتقال کیا جس کے کوئی اولاد نہیں۔ زروئے شرع شریف تر کہ مورث اعلی سے اور یرا درہے ہم فرز تدان کو کس طرح بہنچا ہے؟

۴۸ کی ۱۸ء شمشا دسین صابون کژو آگرو

الجواب

بسم الله الرحس الرحيم

صورت منولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال اللہ بخش کے تین ہزرا چار سوبتیں (۳۲۳۲) حصہ کر کے پانچے سوچھ (۵۰۲) مریم کود نے جائیں گے اور پانچے سوبتیں (۵۳۲) تمرکو اور استے ہی بکڑ خالد ڈفر اور جمید کو اور دوسوچھیا سٹھ (۲۲۲) زینب کو۔ صور ته هی ذا

الله بخش مسئله ۱۰۴/۸ ۱۰ ۱۳۳۲

ميت

زویه این این این این این این این یت مریم زید عمر یکر خالد زفر حمید نینب ۱۳۲۲/۱۱ اس ۱۲۲۲/۱۱ ۱۲۲۲/۱۱ ۱۲۲۲/۱۱ ۱۲۲۲/۱۱ ۱۳۲۲

アアンソソンとよう

الاحياء

مریم عمر کر فالد زفر حمید نینب ۲۲۹ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۲ آبرینخ آبرین

PERMIT

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربه ابوته محمد دیدارعلی المفتی جامع مسجدا کبرآبا د

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ....335﴾ سوال

#### بعدحمدو صلوةإسيد المرسلين

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان ترع مثنین اس سنلہ میں کہ ارشاد حسین نے وقت انقال اپنے گئین بھائی اور دوز وجہ متکو ہما ور دوز نظر ان بیٹن میل ذیل مجھوڑی ایک بھائی کانا م ولایت حسین اور دوسرا سخاوت حسین اور تعبر افیاض حسین اور ایک زوجہ اول مرز الی بیگم اور زوجہ دوئم سکندر بیگم زوجہ اول لاولد کوئی اولا دہیں اور زوجہ دوم سکندر بیگم کی دو دفتر ایک کا نام جعفری بیگم دوسری کا نام ممتازی بیگم جعفری بیگم کا اولا دہیں اور زوجہ دوم سکندر بیگم کی دو دفتر ایک کا نام جعفری بیگم جھوڑ ہے۔ دفتر ان کے بیگیا مسین ولایت حسین کا انتقال ہواجس نے ایک شو برتجل حسین اور ایک دفتر باقری بیگم جھوڑ ہے۔ دفتر ان کے بیگیا مسین کے ورشین سے کیا کیا حصہ کس کس کا انتقال ہوا۔ ورولایت حسین نے چھوڑ کے جھوڑ سے ان کوارشاد حسین کے ورشین سے کیا کیا حصہ کس کس کا جوگا؟

#### الجواب

صورته هكذا

ارشادهمين مستلهم ارمهم اراسهم

ميت

زود درود بنت بنت اخ اخ اخ مرزانی بیگم سکندر بیگم جعفری ممتازی ولایت حسین خاوت حسین فیاض حسین ۱۷۷ مرزانی بیگم سکندر بیگم جعفری ممتازی ولایت حسین خاوت میسین

جعضري مسئلة ميت بيره۱۱۲/۵۸م زود فجل حمین بنت باقری بیگم **ም/**ምፕ/ቡለ ولايت حسين مئله لارس بيره ۱۰ ار۵ ואט ואט ואט ואט ואט ואט 0 0 0 0 0 الاحياء مرزالي سكندربيكم ممتازى بيكم خاوت حسين فياض حسين تجل حسين 10°0° 12 باقری این(۲) (r+=1X6)r+ I+A ابو محمد ويدار على الرضوى مفتى شيرة كره 00000

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... -336﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان ترع متین اس سئلہ میں کہ سمی ممن نے انقال کیا۔ اور مکان فاص تقیم سٹر میں شدہ فاص تقیم سٹر کے متین اس سئلہ میں کہ سما قانوری اور سروری دو فاص تقیم سٹر شدہ فات اپنی کا مجبوز ا۔ اور وارث اپنے مسما قا کبری زود یا کیس از کا بندا مسما قانوری اور سروری دو لاکیاں مجبوز ہے۔ جو فاص ممن کے نطفہ سے بیدائمیں۔

اور ایک وحیدلڑ کا اور اصغری لڑکی اکبری کے پیٹ مگر باپ دوسرا تھا۔وقت عقد کے ان دونوں نا بالنوں کوہمر اولانی تھی جس کی شادی ممن نے اپنی ذات سے کی۔

مروری لاکی کا انتقال ہوا بعد ممی کے اور اس کے بعد بندا کا انتقال ہوا۔ بیلا کی لاولد تھی اور لاکا نابا لغ۔ اور بعد اس کے اکبری کا انتقال ہوا اور ایک لاکی انوری جو خاص ممن سے بیدا ہوئی تھی وہ موجود ہے۔ اوروحید لاکا اور اصغری لاکی جو کہا کبری ہمر اولائی تھی وہ موجود ہے۔ غرض سے بے کہاس کا حصہ س طرح تنقیم ہوگا؟

اور سمی ممن کے خاص دو بھالی تھے گئے کلا و ہو جن کاموجو دگی ممن میں انقال ہو چکا تھا اب کلامرحوم کا لڑ کااور ہو کی پاچے لڑکیاں موجود میں ان کا حصہ اس مکان موجودہ میں ہے ایمبیں ؟

اورا كيل كامن كارورش كيابوا موجود ساس كاحصه بعى مكان موجوده من سيانيس جينوا توجروا

ااشعبان ۲۳۱ھ

وحيد ليرحمن

الجواب

وهو الموفق للصواب

بسم الله الوحمن الوحيم

محمن مسئله ۱۹۲/۳۲/۸ ۱۹۲/۵۷۲ ۱۱۵۲/۵۷

ميت

زوجه کبری ائن بندو بشت سروری بشت انوری ۲۷/۲۲/۱۲ می ۱۲/۸۲ ک ۱۲/۲۲ ۲۵۲ ک

|          | سروری مسئله               |              |               |               |               |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          | میت                       |              | تباین بیده    |               |               |
| ام اکبری | اخ بند و                  | اختاأ        | <i>دري</i>    | اخ لام وحيد   | اخت لام اصغري |
| 1/4/11   | 1/10                      | riyer        | 1/4/          | 1/4/11/11     | 1/4/11/17     |
|          | بندومستلة الرام           |              |               |               |               |
|          | توافق بالنصف              |              | ييره ۱۲۹ ۱۶۸۰ |               |               |
|          |                           | ميت          |               |               |               |
|          | ام اکبری                  | اخت انوري    | اخ لام وحيد   | اخت لام اصغري |               |
|          | 1/19                      | የንበረ/ተናሰ     | 1/19/94       | 1/19/94       |               |
|          | أكبري مئلة الزا           |              |               |               |               |
|          | ميت                       | توافق بالعصف | ييره ۱۳۲۵/اک  |               |               |
|          | ینت انوری                 | ائن وحيد     | ينت اصغرى     |               |               |
|          | 1/41                      | 17/101       | 1/41          |               |               |
|          | الاحياء                   |              |               |               |               |
|          | اتوري                     | وحير         | اصغرى         |               |               |
|          | 405                       | rAr          | rii           |               |               |
|          | ۲۵۹<br>المهلنع<br>المبلنغ |              |               |               |               |
|          | IIAr                      |              |               |               |               |

صورت منولہ میں بموجہ صورت فرکورہ بالا بعد ما تقدم علی الارث کل مال ممن کے ایک بڑا را یک سو باون (۱۱۵۲) حصہ وحید کو باون (۱۱۵۲) حصہ وحید کو باون (۱۱۵۲) حصہ کر کے چھ سوائسٹھ (۲۵۹) حصہ افوری کو دیے جائیں گے اور دوسو بیای (۲۸۲) حصہ وحید کو اور دوسو گیا رہ (۲۱۱) حصہ اصغری کو اور موجود گی پہر میں بھالی اگر موجود بھی ہوتے ان کو پچھ ندمانا پھر بھیجوں کوکس طرح ال سکتا ہے علی فیرائٹر جیت میں حینی یعنی پروردہ کو پھی بیا ہوا علم و حکمه أحکم

حوده العبدالراتی ابوتمد محمد دیداریل المفتی فی مسجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَوَىٰ ثَمِيرِ ... 337﴾ سوال

کیافر ماتے میں علماءِ دین اس صورت میں کہ مدار بخش اور ان کے ورشکا حسب تر تیب ذیل انقال ہوا۔ اب ان کی جا کدا داور مال متر و کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

مدار بخش نے وقت انقال غلام حسین وزیر امیر محصل قادر بخش حیدر بخش بینے اور تصیبی خیما ، چھیا بیٹیاں اور نمی بخش محمد حسین یو تے اور عمد واپوتی مجبوڑی۔

بعدہ چھٹیا بئی کا انقال ہوااس نے بھی فقط ندکور ہالا بھالی اور بینیں اور بھتیجا بھیتی چھوڑی۔

علی صد احیدر بخش نے بھی یمی بھانی بہن بھتیج بھیجی حجوڑی

چرغلام حسین نے بھی بھالی بھن میں بھیتجا بھیتی کے سوا کچھند چھوڑا پھر وزیر پخش نے بھی بھی ورشاورا یک مساقہ کمال بوی چھوڑی پھرامیر بخش نے بھی بجو ورشۂ نذکورہ پچھند چھوڑا۔

مچرقادر بخش نے بھی بجراک بیوی مساۃ بیکم اورور شئر فدکورہ کے کھند چیوڑا۔

بعدہ فیما نے بھی بجو بھالی بہن بھتیجا بھیٹی ندکور کے پکھند چھوڑا۔ بعدہ صیبا نے ورشہ ندکورہ چھوڑ ہے اور چار بیٹے عبدالکیم محمدالین عمایت حسین ممتاز حسین اور دو بینی امانی حسینی وارث چھوڑے۔ من بعد مسمی چھٹیا نے وقعب انقال دو بھتیج نی بخش انداد حسین اور تین بھیٹی امراون نذیر ن مخدومن چھوڑے۔

من بعد ني بخش نے ايك بيوى مساة فاطمه جيوڙي اور دو بيني نوابن بتولن جيوڙي \_\_

اورغلام حسین نے چونکہ بلا نکاح ایک طوا نف گھر میں ڈال لی تھی اور زنا سے دو بچے سمی مصطفیٰ حسین اور چھٹن پیرا ہوئے تھے لہٰڈ اعلا وہ بھالی بہن وغیر ہیے زنا سے دو بیٹے اور چھوڑے تھے۔

امیر بخش نے چونکہ جان محمد کو تنهنی کرایا تھا لہٰڈا علاوہ بہن بھا تیوں کے جان محمد نے لے پالک جیٹا بھی جپوڑا تھا۔

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسلولہ علی بعد ما تقدم علی الارث کل مال یدار بخش کے ایک لاکھ اکاون جزار دوسو

(۱۵۱۲۰) حصر کر کے سات جزار پانچ سوساٹھ (۲۵۹۰) کمال کو پانچ جزار نوسو پیچای (۵۴۰۵) بیگم کواور

باون جزار تین (۵۲۰۰۳) حصر ایداد حسین کواور آٹھ جزار تین سوانای (۸۳۷۹)امراون کواورا سے بی محدوث کواور نامی کواور نامی کواور اسے بی محدوث کواور اسے بی محدوث کواور اسے بی گھراٹین عمایت حسین عممتاز محدوث کواور تی بی گھراٹین عمایت حسین عمتاز محدوث کواور تی بی کواور تی بی گھراٹین عمایت حسین عمتاز محدوث کواور تین جزارا کی سوبا نوے (۳۱۹۳) امانی کواور اسے بی تینی کواور تین جزارتین سوبی کیس (۱۹۹۹) فاطمہ کو اور قبل کواور تین جزارتین سوبی سوبی سوبی کیسی کواور تین جزارتین سوبی کیسی کورس کی کورس کیسی کورس کیسی کورس کی کورس کی کورس کیسی کورس کی کورس کارس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کی کور

ہ علاوہ برین زما سے بلا نکاح جوطوا کف کے دولڑ کے مصطفیٰ حسین اور پھٹن غلام حسین نے جیموڑے ہیں چونکہ زما سے ثبوت نسب بین ہوتا اہذاان کوبطریق میراث کے تحذیبی ملے گا۔

ا ورندجان محد کواس واسطے که تربالے پالک جیانہیں سمجماجانا۔ جیاوی ہونا ہے جوائے نطفہ سے پیدا ہونا ہو۔ والله اعلم و صورته ه کذا

رار بخش مسئله ۱۵۱۲۰۰/۲۹۰/۲۹۰/۲۹۰/۲۸۸۰/۲۳۳۱۰۸۸۸۷۱۸۰۳۰۰۵۱۵۱

|              | ميث                 |             |             |             |  |  |  |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
|              | ائن                 | ائن         | <b>U</b> CI | ائن         |  |  |  |
| چھٹا<br>چھٹا |                     | امير        | 110         | غلام حسين   |  |  |  |
| f/fA/64/66   | <b>%/</b> ********* | የ/የለ/ውኅ/ሮሮለ | P/PA/04     | 1/11/04     |  |  |  |
| يثث          |                     | ينث         | ائن         | اين         |  |  |  |
| چشیا         | تصيبا               |             | حيود        | قادر بخش    |  |  |  |
| 1            | 1/10/14/110         | /III*/PPY*  | r/rA        | የ/የለ/ልዓ/ሮሮለ |  |  |  |

| *************************************** |               | •••••          | *************************************** | *****            | ******                    | •••••             |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|                                         | بنت الا بن    | المناالالن     | ن الایان                                | Ķí               | بنت                       |                   |
|                                         | 0.8           | محمرحسين       | المخش                                   | į                | ارما                      | ;                 |
|                                         | ٢             | ^              | ٢                                       | 1/11%            | r <b>/</b> /r <b>rr</b> / | III'•             |
|                                         |               |                |                                         |                  |                           | چ <b>ش</b> یا سنل |
|                                         |               |                | 1 m                                     | ķ.               | ميت                       |                   |
| خ اخ                                    | jr i          | اخ             | 15                                      | اخ               |                           | اخ                |
| در بخش حيدر                             | <b>เ</b>      | <u> </u>       | امير                                    | 119              |                           | غلام حسين         |
| r r/r/m                                 | ר המשמים      | Y•/r%          | <b>r/r/mr</b>                           | ry (°            |                           | 17/11             |
| نتالافت                                 | يالاڻ ۽       | )CI            | ائنالاخ                                 | اخت              |                           | اخت               |
| 0.85                                    | مسين          | Ž.             | نيابخش                                  | أيما             |                           | نصيبا             |
| ۲                                       | ٢             |                | ſ                                       | I/IVIY/A         | · 1/1                     | /11/A+/11°+       |
|                                         |               |                | فت بالسدس                               | آو ا             | مئلةاا                    | حيدر بخش          |
|                                         |               | ياره ۱۳۰ مرد   |                                         | ميت              |                           |                   |
| اخت                                     | اخ            | ن              | ſ                                       | اخ               | اح                        | اخ                |
| ισ <sup>i</sup>                         | قادر بخش      | يصا            |                                         | امير             | Į'n.                      | غلام حسين         |
| 1/5/14/14                               | 1/1+/A+       | 17/1+/A+/1°++/ | iree r                                  | I»/A•            | 17/14                     | 1/1+              |
|                                         | تالا <b>خ</b> | <i>2</i> ,     | عالا خ                                  | t <sub>e</sub> í |                           | اخت               |
|                                         | Đ.            | سون عم<br>ن عم | بخش مجمر                                | يز               |                           | تصيبا             |
|                                         |               | (              | ^                                       | ٢                | 1/4                       | >/r**/4**/4**     |

| ······································ | ** *** ** ** *** ** ** ** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ینکه برا          | غلام حسين <sup>م</sup> |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                        |                           |                                       | 2                                       | يت ۱۵۰.           | •                      |
| اخت                                    | اخ                        |                                       | اخ                                      | اخ                | اخ                     |
| ь.                                     | قا در پخش                 | l                                     |                                         | امير              | <u> Zio</u>            |
| 1/2/04/14•                             | r/lr/llr                  | 1/11/11/04                            | √P4A•                                   | r/ir/iir          | 17/11                  |
| ىڭ                                     | يشتال                     |                                       | المامالاخ                               |                   | اخت                    |
|                                        | D.A <sup>C</sup>          | م حسون<br>حمد <del>-</del> ن          | ئى بىش<br>ئىلىنىش                       |                   | نصيبا                  |
| 1                                      | ^                         | ٢                                     | ۲                                       | 1/4/6             | SY/1'A+/A1'+           |
|                                        |                           |                                       |                                         | ለ/۳۳/۳ <u>/</u> ‡ | وزری بخش مئ            |
| ييره                                   |                           | Ċ                                     | توافق بالر                              |                   | ميت                    |
| اخ                                     | اخ                        |                                       | اخ                                      |                   | زويہ                   |
| قادر بخش                               | ليحتا                     |                                       | امير                                    |                   | کمان                   |
| Y/IFY                                  | Y/IFY/YF%                 | /1// 9+                               | Y/II'Y                                  | I/A/PIA/          | Ar-,101-,204-          |
| ڪالا <b>خ</b>                          | يشر                       | كالدلدا                               | ت                                       | 14                | اخت                    |
| 9.8                                    | <u>ٿ</u> ن                | ئى كىش ھے                             | يما                                     | i                 | تصيبا                  |
| ۲                                      | ٢                         | (                                     | מוצעו                                   |                   | 774777107970<br>4 43   |
|                                        | يده ۱۳۳/۷ ۱۳۳/۷           |                                       |                                         | 10                | امیر بخش مئا<br>مرود   |
| انت                                    | بيره، ۱۱/۵ ۱۱/۵ ۱۱ ۱۱ اذت |                                       | اخ                                      | ,                 | میت<br>اخ              |
| فيمن                                   | نصیبن                     |                                       | ق<br>قادر بخش                           |                   | <u>چ</u> ھٹا           |
| 1/155/440                              | 1/11/17/110,              |                                       | PFYY                                    | pryy,             | /1174/1594             |
|                                        |                           | بنت الاخ                              |                                         | i                 | ایتابالاخ              |
|                                        |                           | B.A.                                  |                                         | ر حسین<br>مگر -ین | ئى ئىش-                |
|                                        |                           | ٢                                     |                                         | (                 | ſ                      |

| *** *** *** *** |          | *******      | <br>من                  | ٨ر٠٧ره توافق | قادر بخش مسئله،             |
|-----------------|----------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
|                 |          |              | ዘግም («ነፃቦ» <sub>(</sub> | ميت          |                             |
|                 | ينت      |              | ين.                     | i.           | ڏوپه                        |
|                 | امراول   |              | يرادحين                 | ,1           | بيكم                        |
| 4/9m            | /12 9F/A | FZ 5         | 10/1411/00/             | 14/14/61     | approx                      |
| اذت             | اذت      | اخ           | يئت                     | ت            | *                           |
| ισ <sup>i</sup> | نصيبا    | چ <u>ص</u> ا | مخدو کن                 | يرن          | ž.                          |
| (               | ٢        | ſ            | ۷/9۳1/129۳/Ar           | 29 4/9M/1    | ረ <b>ና</b> ሮ/ለ <b>ኖ</b> ረ ና |
|                 |          |              | יע <b>ל</b>             | يشت          | اینامالاخ                   |
|                 |          |              | 1                       | _            | (                           |
|                 |          |              | c                       | (p           | أيمامتك                     |
|                 |          |              | 144.44 mg/s             | ميت          |                             |
|                 | لاخ      | يشتاا        | اينامالاخ               | اخت          | اح                          |
|                 |          | ۲            | صيبا م                  |              | چھٹا<br>چھٹا                |
|                 |          |              |                         | Dryy•        | r/6 mm                      |
|                 |          |              |                         | منك دا       | نصيبا                       |
|                 |          | 1+           | ነር/ነ÷ነርት ይሉ።            |              | ميت                         |
| نت              | ŧ        | <b>U</b> ÇI  | ابل                     | الان         | الكان                       |
| اماقى           |          | ممتازحسين    | عنايت حسين              | محراشن       | عبدأنكيم                    |
| <i>!\!</i> •ነስ  | isr ør   | ግለግዮ(ለየ፤     | የ/የነጓለ/ጓዮሽሮ             | የ/የነጓለ/ ጓዮላ  | ሮ <i>የ</i> /የነነለ/ነዋልሮ       |
|                 | لاخ      | يشت          | ایتامالاخ               | اح           | بنت مسيني                   |
|                 | ٢        |              | ٢                       | ٢            | シルヤヴァッキャ                    |

| *************************************** |                 |                |                    | ••••• |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------|
|                                         |                 |                | چھٹا مسئلہ ۲       |       |
|                                         | I+ ነቦት/የዝ       | بيره ۸۰        | ميت                |       |
| عادالاخ                                 | اينالاخ         |                | ائنالاخ            |       |
| مراون _نڈیر ن_مخدوم کن                  |                 | امدا وسيل      | ني پخش             |       |
| , , ,                                   | <b>********</b> | ymisr.         | //•46.0mldle       |       |
|                                         |                 | 77/17          | ني بخش مسئلة ١١٧ر٨ |       |
|                                         |                 | يؤعر           | توافق پرة          |       |
|                                         | ,               | ييره ۱۲۰۰ ر۵۲۱ | ميت                |       |
| ائن ألمم بشت ألمحم                      | ايناقهم         | ينت            | يئت                | ذوبه  |
| ) محمد سیان عمده                        | امدا دسيين      | يتولن بتولن    | نوا ير             | فاطمه |
| operro a                                | Symmes Ayry     | /I- 10°- A/I1, | /I+ YIF+   17/ Y,  | /FGG+ |
|                                         |                 |                | الاحياء            |       |
| مخدوكن عبدالكيم محماض                   | امراون غزيرن    | اعدا دحسين     | كمان بيِّكم        |       |
| ዝግለም ዝግለም ለምሬ።                          | Arzs Arzs       | ۵۲۰۰۳          | ۵۹۸۵ ۵۸۶۵          |       |
| فاطمه نواين بنولن محمر سين              | امانی حسینی     | ممتازحين       | عنايت حسين         |       |
| #### 1+4#+ 1+4#+ 1*\$\$+                | mar mar         | <b>ግጽግ</b> ሃ   | <b>ት</b>           |       |
|                                         |                 |                | المبلغ             |       |
|                                         |                 |                | 1011**             |       |
| لعبد الراجي رحمية ربيالقوي              | حرره ا          |                |                    |       |
| باعليانة والمفترق معوي س                |                 |                |                    |       |

حوده العبد الراجى دهمة ربيالقوى الوهدهم ديدارعلى الرضوى المفتى في جامع اكبرآباد ٢٢ دبب الربيب ٣٢ ه

﴿ فَوَ كُانِمِبر ... 338﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

محمد بخش جمارے دا دائے محرصہ 80 سال کا ہوا کہ وفات پالی انہوں نے دواڑ کے بڑا شیخ عمایت اللہ اور چھوٹا شیخ تھر اللہ اور ایک اپنی بیو ہاور دومکان چھوڑے۔

عرصہ 50 سال کا ہوا ہو کے شخ عمایت اللہ نے وفات پالی اور انہوں نے تمن لا کے احمد اللہ انعام اللہ علیہ وفات ہائی اور انہوں نے تمن لا کے احمد اللہ انعام اللہ وغلام جیلانی اور ایک اپنی زوجہ چھوڑی۔

جندسال بعدزوبه في بخش مرحم في انقال كيا-

اور اس کے چند سال بعد چھوٹے لڑے کئے نفر اللہ نے اپنی حیات میں ہر دومکان کو بھر ورت خود رہمان کھی جا ہے۔ میں ہر دومکان کو بھر ورت خود رہمان کھی اب سے مکان نمبر 1 زر بہن میں قرق ہوگیا۔ پر اب شیخ عنایت اللہ مرحوم نے جواس وقت نابالغ ننے عدالت میں عذر داری کردی کہ بہم نابالغان کے حصہ کار بہن رکھنے کا پہلے کو اختیار نہ تھا۔ عدالت سے مکان نہ کورش نصف حصہ تا بت کیا گیا اور نصف مکان جو حصہ تھر اللہ سمجھا گیا جیام کردیا گیا۔ سی بہم لوگ قابض اور دنیل ہیں۔ کیا بھائی ہمارا انعام اللہ درمیان میں فوت ہوگیا۔ باتی دو جھائی اور نشام جیلائی اب سی فوت ہوگیا۔ باتی دو جھائی اور نشام حیلائی اب سی بیام کورش ایش اور دنیل ہیں۔ کے جھائی ہمارا انعام اللہ درمیان میں فوت ہوگیا۔ باتی دو جھائی اور دنیل جاتے ہوئی۔

بعد گزرنے زمانہ 45 سال کے پسر شیخ نصر اللہ دعوی کرنا ہے کہ اس سکان نمبر 1 میں میری دادی کا حق ہے جھے کودیا جائے۔ آیا وہ کچھیانے کا مستحق ہے؟

اور دومرا مکان نمبر 2 بود فلی رئین تھا بعد وفات شیخ نفر اللہ من جائب مرتبن تھے ہوگیا ہے۔ چونکہ مکان 2 موروثی جا کدا دیے اس مکان میں شرقی کچھ حصہ پسران شرقی دادی کا پسرشنخ نفر اللہ کا نظافو وہ حصہ حالت موجودہ سے دیا جائے گایا حالیت سابقہ سے؟ کیوں کہ بوجہ کہندا ور بوسیدہ ہونے کے مکان کو پسران شیخ عمایت اللہ نے از مرنو بنوایا ہے۔

بينوا بالكتاب وتوجروا بالصواب

### الجواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنی علما

محريش مسئله ٨١٧/١٥١١/١٩٦

الان ائان عتايت الله تعرالله 4/0.5 N/V/C/C عنايت الله مسئلة ٢١٧ ماك أبان آيان ام ايان مريم احمالله انعامالله غلام جيلاني 579/45/0+C 14/119/901 14/119/901 17/11/11 12/119/901 مريم منلدا  $f^{\prime}\Lambda\Lambda_{D,\frac{1}{2}L_{L}}$ الناتفرالله ľAA تفرالله مسئله ۱۳۲۸ ميت توافق بامريم بيده ١٨٢/٢٣٢ ائن يثث يثث خاتم زيرن Z/IIAI Z/II/AI 10/1041 1/0/200

#### اللهم أرنا الحقحقا والباطل باطلا

صورت منولہ میں بعدما تقدم علی الارث کل مال محمد بخش کے نو ہزار دوسوسولہ (۱۲۱۲) حصہ کر کے حسب صورت نہ کورہ بالا فاطمہ کو یا چے سوچار (۵۰۴) حصہ دینے جائیں گے اور احمداللہ کونوسو باون (۵۵۲) اور است صورت نہ کورہ بالا فاطمہ کو یا چے سوچار (۵۰۴) حصہ دینے بی افعام اللہ کواست جیلائی کو اور سات سوپتیں (۲۳۲) حصہ زینب کو اور دو ہزاریا چے سوباسٹھ (۲۵۲۲) حصہ ترکواور دو ہزار یا چے سوباسٹھ (۲۵۲۲) حصہ ترکواور ایک ہزار دوسوا کیا کی (۱۲۸۱) زیدن اوراست بی خانم کو بدیں گفصیل

الاحياء

اہذاکل مال محر بخش ہے من جملہ ۹۲۱۹ حصول کے تمن ہزار تمن سوساٹھ (۳۳۹۰) کے حقد ارعتابیت اللہ کے تنوں بیٹے اور بوی رہے اور پانچ ہزار آٹھ سوچھین (۵۸۵۲) حصوں کے حقد ارتصر اللہ کے جیٹا بیٹی اور بوی رہے۔

اورا گرمیر بخش کی بیوی مریم نے قبل تقسیم خصص میر بھی لیا ہوگا تو وہ بھی اور جو بھی اس کی ملک ہوگا تو وہ بھی نصر اللہ کے ذرمیے ہے فتلا وریئے نصر اللہ کا ہے۔

پھر حب تفصیل فیکورہ تقییم ہوگا میراٹ انداوراس میں ساولادعتایت اللہ کو پہیٹیں ال سکتاس واسطے کہ عتایت اللہ کو پہیٹیں ال سکتاب واسطے کہ عتایت اللہ حریم سے پہلے ہی حمر پہنا تھا اور موجودگی بیٹے میں دادی کے مال سے پوتوں پہیٹیں ال سکتا اورا کر البت افعام اللہ کے اولاد کو پہیٹین ال سکتا اورا کر البت افعام اللہ کے اولاد تھر اللہ کی اولاد کو پہیٹین ال سکتا اورا کر افعام اللہ حریم اپنی دادی کے سامنے حرا ہے تو جب بھی افعام اللہ سے اولاد تھر اللہ کو پہیٹین ال سکتا سے افعام اللہ میں جو فاطمہ ام افعام اللہ بہیٹین ملتا البند اکل مال افعام اللہ کے بھائی اور مال بی کو سلے کا۔

اب صورت مسئله اس طرح ہوجائے گی کہ بعد ما نقدم علی الارث زرمبر ڈیڈردیون میت وغیر ہ کے کل مال میت کے ستائیس بزار چھے سواڑنالیس (۱۲۸ ۲۴۸) حصہ کر کے انیس سواٹھای (۱۹۸۸) حصہ فاطمہ کودیئے

جائيں گےا دراحد اللہ کوجار ہزار چھیالیس (۴۴ بس) اورائے بی غلام جیلانی کو۔

ابذاجلهوره عنايت الله كدونول مكانول من دس بزرااى (١٠٠٨) حصه بوع اورور فضرالله ے زینب کو دو ہزار ایک سو چھیا نونے (١١٩٢) حصد دیئے جائیں گے اور عمر کو سات ہزار جھ سو چھیای (۷۹۸۷)اورزیدن کوتین ہزارآ ٹھ سوتینتالیس (۳۸۳۳)اورا سے بی حصہ خانم کو دیئے جا کیں گے۔اہذا جمله ورظفر الله ككل متره بزاريا في سوارشه (١٤٥١٨) حديول كرهم مورت آسمه

اور پران عتایت اللہ نے جس قدر نیامکان اس زمین میں جوحصہ پران نصر اللہ خان میں آئے ہوا کیا ہے آگر با جازت بھر اللہ یا پر ان تعر اللہ بنلا ہے۔زیان مع نوساختہ مکان پسر تھر اللہ کودے دی جائے گی اور بعدمتهانی قیمت اس قدر ملے کی جواصل مکان سے بھے کیران فعر اللہ آئے۔ پران فعر اللہ سے اس قد رروبیہ جو بنوانے مکان جدید میں تصدیقر اللہ صرف ہوا ہے۔ پہر ان عمایت اللہ کو دلوایا جائے۔

چنانچ سیامراس روایت سے جو جامع الفصولین کے سفید ۱۲۹ می فکور بدائر ہے۔ وهذه عبارته الاصل ان من بني في دار غيره بامر فالبناء فلرب الدار و يرجع عليه بما انفق ً أ

الله (ترجمہ: قاعدہ یہ ہے کہ جس نے کسی دوسر سے تھ کھر میں اس کے تھم سے کولی تعمیر کی تو وہ تعمیر کردہ عمارت گھر کے مالک کی ہوگی اور تعمیر کرنے والے نے جو پچھٹر چ کیااس کی وصولی کے لیے گھر کے مالک کی طرف رجوع کرے)

اوراگر پران عتایت اللہ نے بلاا جازت پران تعراللہ کے ان کے حصہ میں پنے واسطے مکان بنالیا تماتواس مکان کی وہی مالک رہیں گے مرمالک زشن جب جائے نئی زشن کو مکان کروا کر لے سکتا ہے۔ ور اگر بتراضی عِطر فین زمین کی قیمت ما لک زمین کودے دیتو مغما نقه نبیل اوراگر بانی مکان نے زمین والے کے واسطے بی مکان بنوایا تھاتو مکان وزین دونوں کاما لک زین والابی رے گااور لا گت مکان بھی نددلوالی ط ئے گی۔

چنا نچ صغید ۱۵۲۷ در مختار مطبور علی بامش در المحتا رمصری میں ہے:

عمر دار زوجته بماله باذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها لصحة امرها و لو عمر

لنفسه بالااذنها فالعمارة له ويكون غاصبا للعرصة فيومر بالتفريغ بطلبها ذلك ولها بلا اذنها فالعمارة لها و هو متطوع أ هكذا في الشافي أ

(ترجمہ: کسی نے اپنے مال سے تورت کی اجازت کے ساتھ اس کا گھر تھیر کیا تو وہ تمارت تورت کی ملیت ہوگا اور خرج شدہ رقم اس کے فیمددین ہوگا کیوں کہ اس کا تھم کرنا درست ہے۔ اورا کر خاوند نے اپنی فات کے لیے اس کی اجازت کے بغیر کی جائے ہوگا کے اس کی اجازت کے بغیر کی جائے ہوگا ہوں کہ اس کی اجازت کے بغیر کے اجازت کے بغیر کا جا وہ مطالبہ کر سے قواس کو وہ جگہ خالی کرنے کا تھم دیا جائے گا اورا کر خاوند نے تورت کے اجازت کے بغیر اس کی زمین پڑورت کے لیے گھر تھیر کا تو وہ تمارت تورت کی ہے اور مردخوشی سے ترجی کرنے والا شارہوگا)

م یکنش

میت زودیه این عتات الله این تصرالله ۱۳۲۷ / ۲۰۸۷ کر ۷ م ۲۰۸۰ / ۲۰۸۰ کر ۷ عتایت الله مسئله ۲۲/۲۴ کر ۷

میت بیده ۷

ميت

این اُصرالله این الاین احمالله این الاین افعام الله این الاین الاین الاین الاین الاین الاین الاین الاین الاین ۱۲۸۸/۱۲۷۳۳ م م

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۵ صفحه ۵۲۵ مكتبه رشيفيه كوئثه

<sup>&</sup>quot; بیجارت الدرالخارش بیس ہے

انعام اللدمشكه ۱۳۷

ميت

م ام فاطمه اخ احمالله اخ غلام جيلاني

م ۱/۲/۲۳۸/۲۷۱ مرموره مرموره

تفرالله مسئله ۱۳۲۸

میت

زوبدنين النائم بنت ذيان بنت فانم

ረ/ተለኖሞ ፈ/ተለኖሞ በኃሬ ዓለዓ ሀ/ሮ/ተነናዓ

الاحياء

فاطمه احدالله غلام جيلانى نصنب عمر زبيرن خانم

የአሰም የአሰም ሬ<u>ሃ</u>ል፯ የነና<u>፯</u> የ•፻፯ የ•፻፯ ነናለል

م أمبلغ

IZ YCA

حوده: العبدالراجي دعمة ربه ابوهم محمد ديدارعلى الرضوى المفتى في جامع اكبرآ با د

﴿ نُوَىٰ نَبِر ... 339﴾

سوال

کیا فرما تے ہیں علمائے دین اس سئلہ ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور پانچے ورما چھوڑ ہے۔ دو بی بی ا دو بھائی ایک بہن ۔ اس شخص کار کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

## الجواب

صورت ِمسنولہ میں بعد ما تقدم علی الارث ممر دو زوبہ وغیرہ کل مال زید کے چالیس حصہ کرکے پانچ پانچ حصہ دونوں زوبہ کو اور بارہ با رہ حصہ دونوں بھائیوں کو اور چھے حصہ بہن کو حسب مسطور ذیل دینے جائیں گے۔

زييستليهم

میت زویہ زویہ اخ اخ اخت ۵ ۵ ۱۲ ۱۲ ۲

حود ۵ العبدالراحی دهمة ربه محد دیدارعلی الحفی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ نُوَىٰ نَبِر ... 340﴾

## سوال

ایک لڑی ڈھانی ہرس کی ہے جس کے ماں 'باپ دادا' دادی' نانا' نانی' بہن' طالہ سب کا انتقال ہو گیا ہے۔فقط اس کے قرابتیوں میں سے بیدشتہ دار باقی ایس اس کی ماں کا ماموں اور تین بھا تا یا اور تین پھو پھی۔ اس مال کا جواس لڑکی کے ماں باپ نے بوقع مرگ مکان وغیرہ چھوڑا ہے اس میں اس لڑکی کا کتنا حصہ ہے؟ اوراس کی ماں کے بھانی بہنوں اوراس کے باپ کے بھانی بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا۔؟

## الجواب

کل مال پررے اڑی کونصف ملے گا۔ سطرح کرکل مال زید پرودفتر کے تھا رہ صد کر کے اس میں سے نو حصد اور کے بول کے بول گے۔دودوحصہ تینوں زید کے بھا تیوں کے اورایک حصد زید کی تینوں بہنوں کا جوائری کی تعمین پھو بھیاں جیں اور مال کاچو تکہ بجو اس نابالغہ کے اور ایک ما موں کے جو ذوی الارحام سے ہے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ جہند اہذا کل مال والد ما نابالغہ کہ کورہ کا اس اگری نابالغہ کو لے گا۔

ہے ۔ پھرلڑ کی کے حصہ کاکل مال اگر لڑکی کی پرورش کی ضرورت ہوو ہاں خرچ کیا جائے گا ورنہ بھا تا یوں میں جوامانت دار ہو۔ اس کے یاس لڑکی کے بالغ ہونے تک محفوظ رہے۔

والله اعلم وعلمه احكم حوده العبدالراجي دخمة ربه محدد بدارعل الحق المفتى في جامع اكبرآباد ۲ افروري ۱۹۱۸ء

.......

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 341﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کریم بیک نے وقعید انتقال ایک جا کداد مشتر کہ چھوڑی جو آ دھی کریم بیک کی تھی اور آ دھی الف بیک ہر دار حقیق کریم بیک کی اور بیدوارث چھوڑے۔

زوبه مغلانی چار بینے نعیم بیک ایر اہیم بیک تشیم بیک منتقیم بیک دودنتر امراؤ خانم با دشاہی خانم معرمعلانی نے کل جا کداد حصہ کریم بیک ہے مہر میں نیلام کرا دی جس کوالف بیک مہلی یوی مساق کہی نے خرید لی۔

بعدہ کہمی کا انتقال ہوا اس نے بیہ دارت جھوڑ ہے۔ شو ہرالف بیک دفتر نظامی دو ہرا دراحمہ حسین "فجل حسین۔

بعدہ الف بیک کا انقال ہوا۔اس نے ایک ہوئی مجھوڑی مساۃ خانم اور دو دختر ایک اپنی زوجہ اول مساۃ کہمی سے مساۃ نظامی بیگم اور ایک زوجہ دوم مساۃ خانم سے مساۃ ٹریا بیگم اور ایک بہن مساۃ امامی بیگم اور چار بھتیجی ور دو بھتیجی

۔ بعدہ جمل حسین کا نقال ہوااس نے بیدور شرچھوڑ ہے۔زوجہ رفیق بیگم اور دولڑ کے جمیل حسن وجلیل حسن اور تین لڑکی عزیز بیگم نثر لف بیگم شفیق بیگم اور ایک بھالی احمد حسین ۔

بعدہ عزیز بیگم کا نقال ہوا۔ س نے ایک ماں رفیق بیگم اور دو بھالی جمیل اور دو بہنا ہو۔ بیگم اور شفق بیگم اور ایک چیاا حمد حسین کو جھوڑا۔

بعدہ نغیم بیک کا نقال ہوا اس نے ایک ہوی نظامی کو اور ایک ماں مساۃ مریم مغلانی اور تین بھانی ابراہیم بیگ متنقیم بیک مشیم بیک اور دو بہن امراؤ بیگم وربا دشاہی بیگم کوچھوڑا۔

بعدہ امراؤ بیگم کا انتقال ہوا اس نے ایک بہن بادشاہی بیگم چھوڑی اور تین بھالی ابر اہیم متنقیم وحسیم اورا یک مال مغلانی۔

بعدہ نظامی کا انتقال ہوا اس نے دو بھتیج جلیل اور جمیل اور دو بھتیجی شریف بیگم اور شغیق بیگم اور ماموں احمد حسین

ا مُدر مي صورت تركه الف بيك والمحي من طرح تفتيم بوگا؟ اس واسط كرنيم بيك في قو بي محدر كرند جيموراً ا

## الجواب

### بسم الله الوحمن الوحيم

#### اللهمرب زدنى علما

صورت مسوله میں اول بعد ما تقدم علی الارث کل جا کدا دز رخرید کہمی اس طرح تقشیم ہوگی کہ کل جا کدا د کہمی کے ایک ہزارا یک سوبا ون (۱۱۵۲) حصہ کر کے دوسواٹھای (۲۸۸) حصہ الف بیک کود نے جا کس گے اور پانچے سوچھہتر (۲۷۵) نظامی کو اور ایک سوچو الیس (۱۳۳) احمد حسین کو اور چو ہیں (۲۳۳) رفیق بیگم اور چالیس (۴۰) جمیل اور چالیس (۴۰) بی جلیل کو اور بیس (۲۰) شریف بیگم کو اور بیس (۴۰) بی شفیق بیگم کو۔

صورته هذا

زوج بنت اخ اخ الف بیک نظامی احد حسین مجل حسین الف بیک نظامی احد حسین مجل حسین ۱ میکار ۱ ا ۱ میکار ۱ میکا ۱۸ را ا مجل حسین منکه ۸

زوبه ابن ابن بنت بنت بنت اخ رفتی بیگم جمیل صن جلیل صن شریف بیگم عزیز بیگم شفق بیگم احمد صین ۱۸۱۸ ۱۶۳۹ ۱۶۳۹ ۱۸۱۸ ا ۱۸۱۸ م عزیز بیگم مسئله ۱۸٫۳

یت ام اخ اخ اخت اخت عم ریش بیگم جلیل جمیل شریف بیگم احر<sup>دسی</sup>ن ۱۷۱ س س ۲ ۲ م

الف بيك نظامي احد سين رفيق بيكم جميل جليل شنق بيكم شريف بيكم

1161

اورنصف جائدا دالف بیک معداس حصد کے جوالف بیک کوجا کدا دِزرخر بیر ہمی این زوجہ سے ملا ہے اس طرح تفتیم ہوگی کہل مال الف بیک کے چوبیں حصہ کر کے تین حصہ خانم زوبہ الف بیک کوملیس گے اور آتھ حصیر یا بنت الف بیک کوجو خانم زود منانی سے ساور آئھ بی نظامی بنت الف بیک کوجوز وجد اول مساة الممى سے ساور یا نج حصداماى خانم اخت الف بيك كواور بختيجا بعتيجون كو يحديبي ملےكا -صورته هكذا الف بمك مسكله

> زويدخانم بشتار بإخانم بشت نظامى اخت امامى خانم اورنعيم بيك نے كھمال چيوڑ انبيل لبدااس كاتفيم كى عاجت نبيل\_

حوده العبرالراحي رهمة رب الوثدثير دبدارعلي المفتى في جامع اكبرآ بإد مور خد ۲۷ ریج الثانی ۳ س

## ﴿ فَوَىٰ ثَمِر ... 342﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کرزید نے اپنی وفات کے بعد حسب فریل ورث جھوڑے ایک وفات کے بعد حسب فریل ورث جھوڑے ایک بود والر کیاں۔ بعد انتقال زید کے چار ماہ بعد ایک لڑکا بیدا ہوااور چار ماہ زندہ رہ کر فوت ہوگیا! ورصرف ایک بیوہ دولڑ کیاں باتی رہ گئیں۔ ترک مورث ورث پر کس طرح تفتیم ہوگا؟
فوت ہوگیا اور صرف ایک بیوہ دولڑ کیاں باتی رہ گئیں۔ ترک مورث ورث پر کس طرح تفتیم ہوگا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مستولد میں بعد ما تقدم علی الارث اورانھمارور شدہ کے ورث ندکورہ میں کل مالی زید کے ایک سو ساٹھ حصہ کر کے ۳۲ حصہ مریم کود نے جا کس گے۔ اور ۲۳ حصہ زینب کو اورا تنے ہندہ کو۔ صورت او ھی خذا زید مسئلہ ۱۲۰/۳۲/۸

|      | ميت      |          | *                |
|------|----------|----------|------------------|
| يثث  | يثث      | انان     | زويہ             |
| نينب | حنده     | بر       | (2)              |
| 4/50 | 4/50     | 10"      | 1/1/14           |
|      |          |          | كرمنك            |
|      | ييره(۱۳) | ميت      |                  |
|      | اخت      | اخت      | ام               |
|      | نينب     | هشارو    | مرکم             |
|      | r/rA     | r/rA     | VIC              |
|      |          | لاحياء   | lt.              |
|      |          | منده نصب | · (-)            |
|      |          | yr yr    | י ויייין         |
|      |          |          | ۱۳۳۳ ته<br>امبلغ |
|      |          |          | Pt+              |

حوره: العبدالراجي ديمة ربه ابوتد تحد ديدارعلى المختى في جامع اكبرآ باد

# ﴿ فَوَىٰ ثَمِر .... 343﴾ سوال

عرض حال ہے ہے کہ بہاں پر ایک مولوی صاحب نے وعظ میں فر مایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی الآس مبارک شہادت کے بعد کئی روز تک نہایت نا گفتہ ہے حالت میں پڑی رہی اور آپ کی ایک ٹا تک (نعوذ باللہ) کوں نے چہا ڈالی۔مولوی صاحب اس واقعہ کو ایک ٹاریخی واقعہ بتلا تے ہیں۔ لہذا مفصل تحریر فرمائے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔مولانا احمد رضا خان صاحب مدخلہ العالی سے جودریا فت کیا گیا تو وہ ایسا تحریر فرمائے ہیں۔ام حافظ ابن جرعمقلانی کم الاصاب فی تمییر الصحاب میں فرماتے ہیں۔

قال الزبير ابن بكار بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة منة ثلاث و عشرين و قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى الحجة بعد العصر ووفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء !

(تر جمہ بحضرت زبیر بن بکار نے فر مایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ببعث ۲۹ فر می الحجہ ۲۳ ہے کو گئی۔ جمعہ کے دن اٹھارہ فر کی الحجہ کوعصر کے بعد آپ کوشہید کیا گیا اور ہفتہ کے کی رات کومغرب اور عشاء کے مابین آپ کو فرن کیا گیا)

شاه عبدالعزيز عليه الرحمة نے تحفه اثنا عشريه ميں امير المومنين ؤوالنورين رضى الله عنه دسويں طعن ميں اول ملاعين سے نقل کيا که :

بعد از قتل اور اتاسه روز افتاده گذاشتند و بدفن اونیر داختنده از جمد: بعد از قتل اور اتاسه روز افتاده گذاشتند و بدفن اونیر داختنده (ترجمہ: بعد مارے جانے کے تمن روزائ طرح پڑار ہے دیا کی نے دمن بیل کیا۔ "

کول کالفظ اس طعن میں نہیں ہے۔ پھر جواب میں بہت ی روایت ذکر کرکے فرمایا:۔

راً كتاب الاصابه في تميير الصحابه جلد ٢ ، صفحه ٣٢٣ مطبوعه مكتبه المثنى لبنان

<sup>&</sup>lt;sup>ال</sup> تحقه اثنا عشريه صفحه مطبوعه تركى

المراجعة المعاوية عصمه ١٤٧٠ المعادم المعايع كراجي

ازیس روایات مشهوره متعدده ثابت شده تاسه روز افتاده ماندن لاشِ
عثمان محض افترا ودروغ ست ودر جمیع تواریخ تکذیبِ آن موجود است
زیرا که باجماعِ مورخین شهادتِ عثمان بعد از عصر روز جمعه هیژدم ذی
الحجه واقع شده است و دفن او در بقیع شب شبنه وقوع یافت
پلاشیه اِنتهی

(ترجمہ: اورانہیں چند روایات سے نابت یا ہوا کہ تین روز لائپ عثمان کا پڑا رہنا ہو کہتے ہیں ہے بھی محض افتراء ودروغ ہے۔سب تواریخ دانوں نے اس بات کوجموٹا تھہر ایا ہے۔ تکذیب اس کی تواریخ میں موجود ہے۔ اس واسطے کہ سب مورخ متفق ہیں کہ جمعہ کے دن اٹھار ہویں فری الحجہ کو بعد عصر عثمان رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا اور دو شغبہ کی شب بقیح میں فن کیا ہے شہر ہو)

ورايتني كتبت في بعض تعليقاتي الحديثية وهذا ايضا تجاوز نعم لا تقبل المناكير المنكرات في مقابلة المشهورات المقبولات. والله تعالى اعلم فقط

(ترجمہ: جُھے اپنے بارے میں گمان ہے کہ میں نے بعض اپنی جدید تعلیقات میں لکھا ہے کہ یہ بھی (حق سے) تجاوز ہے۔ ہاں مقبول اور مشہور روایات کے مقابلہ میں جمہول اور منکر روایات کو تبول نہیں کیا جائے گا۔اللہ تعالی بہتر جانتاہے)

## ۲۵ریخ الثانی ال<u>سیم</u> عبد الوباب مدرس مدرسه مجرت بورمعرونت مولوی سعادت الله

المتحقة الفاعشرية

یا "اورید می انبی چندروایات سے تابت ہوا" درست ترجہ نیل ہے بلکہ می ترجہ بیل ہے۔ ان متعدد (کی ایک) مشہور روایات سے تابت ہوا) درست ترجہ نیل ہے بلکہ میں ان متعدد اور کی ایک مشہور روایات سے تابت ہوا)

<sup>💆</sup> اردو ترجمه تحقه اثنا عشريه صفحه ۱۸۲۳ مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراچي

### الجواب

#### هو الموفق للصواب .

## بسم الله الرحمن الرحيم

استیعاب این عبدالبر و تاریخ طبری کے دیکھنے ہے جواس وقت میر سے سامنے موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت اور تاریخ وٹن میں بہت کچھا ختلاف ہے علامطبری صفحہ ۱۳۵ جلد فامس اپنی تاریخ میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

پیقوب بن زیدا پنجاب سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اٹھا رہ نی الحجرکو بعد عصر ۳۷ وہیں شہید کئے گئے ۔ عام شعبی کہتے ہیں کہ وفات رسول اللہ شہید کئے گئے ۔ عام شعبی کہتے ہیں کہ وفات رسول اللہ شہید کئے گئے ۔ عام شعبی کہتے ہیں کہ وفات رسول اللہ شہید کئے گئے بعض کہتے ہیں تھی چاشت کے تریب علی فرا بعض کہتے ہیں تھی چاشت کے تریب علی فرا بعض کہتے ہیں کہا ہے کہ الش مبارک دوروز بے کوروکفن رہی اور بعض کہتے ہیں کوڑا ڈا لئے کی جگہ تمین دن بے کوروکفن رہی۔ دری ۔

الله على فراالقیاس بونكدیدنار پخس مدت بعد لکھی گئی ہیں کسی نے بچھ بیان کیا کسی نے بچھ کھا۔ ہیں ہمر نج کو نکہ زیادہ معتبر قابل اغتبار بھی روایت ہے ہی کہ بعد عصر اٹھارہ ذی الحجہ کو ہروز جمعہ شہید کئے گئے اور ہفتہ کی شب کو بقیع میں داخل کر دیا تھا اور بطریق شب کو بقیع میں داخل کر دیا تھا اور بطریق کرامت یا نالبا حضور شاہدا ہی بیٹ ہے موافق ہمیشہ جب آپ وہاں تشریف لا تے فرماتے کہ یہاں ایک مردصالح فن کیا جائے گافن کئے گئے۔

كما هو ظاهر من تصريحات التحقة والطبري والاستيعاب لابن عبدالبر .

الله اور کورستان یمبود شرجی کانام دیرسلع تما بعض بلوائیوں نے دفن کرنے کا ارادہ کیا تما مگر وہاں دفن اندکر سکے اور چند سحاب ونا بعین نے ملا نکد کے آواز اطمینان دہ س کر فرشتوں کے ساتھ نماز جنا زہ پڑھ کر آپ کو جہاں کی نسبت آپ فر مایا کرتے تھے کہ یہاں ایک مر دصالے دفن ہوگا وہاں ہی حش الکوکب باغیج پہنتی میں دفن کے گئے اور دوایت کے کی قوروایت کے بی کی ہے کی فیزار وایت دفن کی کورستان یمبود میں۔

حوده: العبدالراجي رحمة ربالقوى الوجم محمد ديدار على مفتى جامع مسجداً گره نوك بمعرفت عمران گل طالب علم بمولوي سعادت الله صاحب فرستا ده شد نوك بمعرفت عمران گل طالب علم بمولوي سعادت الله صاحب فرستا ده شد

﴿ فَوَىٰ نَبِر ---- 344﴾

سوال

مولائم (رضی اللہ عنہ) نے ہز غالہ منحقہ لینی گر دن مروڑا بہن کو کھلانا چاہا ورانہوں نے کھانے سے انکار کیا حالا تکہ ممالعت منحقہ اس وقت زخمی پھر کیوں انکار کیا؟

جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا جیمال پور۔ کادیمبر ہے اء

الجواب

حضرت عمر رضی اللہ عند کا بنظار منحقہ کو پکانا کی معتبر کتاب میں ہیں ہے۔ روضۃ الصفاعی ہے کہ عمر بز غاللہ بدستِ خود ذبح ساختہ بریاں کو دہ بنظر او در آورد. (۱)

رتر جمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری کا بچہ اپنے ہاتھ سے فرح فر مایا اسے بجونا اور ان کے ساختا ہے)
سائے لائے )

لين الكارة بحد كفارت بحكم لا تاكلوا هما لم يذكر اسم الله عليه (۴) (ترجمه: جمل جانور پروقت و تكالله كانام زايا گيا بواس مت كماو) فقايا به تعليم رسول كريم خانياته بوگا-

كتبه المفتى السيدمحمداعظم شاةغفرله

<sup>(</sup>١) روضة العفا. جلد صفحه مطبوعه

 <sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم: سوره الانعام: آيت ١٢١